

# سبب البف

إِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

میراقول ،میراکلام ،میری گفت گوسرف النه کی کتاب ہے۔ اور میراعمل ، میرادین رسول النه میراوین رسول النه میراوین رسول النه میرا کالم ،میرادین رسول النه میرا کالم ،میرادین رسول النه میرادین رسول النه میلی النه علیه و کم احادیث اور حضرات صحاب کے آناد ہیں۔
میلی النه علیہ و کم میری میں نہا نہ میں می کن خلام الدین مداک انتہا ہون و میدن میں راحیت

يه فاكسار ابني طالب علمي كے زمان ميں مركز نظام الدين جا ياكر تا تھا يصرت مولا ناعبيد الله صا نور الله مرقده كى مجلس يى بيھاكر تا تھا، وه مجھى ان الفاظ سے گئ تا ياكرتے تھے۔ سه إذ اقبال الرسول فصد قول به فاق القول مَاقبال الرسول

جب رسول اکرم صنے اللہ علیہ وسلم کا کوئی ادمت دیمہارے سامنے آجائے قدیم اس کی ضرورتصدیق کرو کیونکہ وہی بات قول کہ لانے کے لائق ہے جو آئے فراتے ہیں ، اور اسکے فلاف ہمام اقوال محض نواب وخیال ہیں ۔ اس لاف اور بزرگوں کا نصب العین ہی دہا ہے کہ جو بھی بات کرتے تھے رسولِ اکرم صنے اللہ علیہ وسلم کے قول وقعل ، آئے کی زندگی اور فلفا برا شری معابہ کرائم کے آثار کی دوشنی میں کیا کرتے تھے ، اس کے خلاف چیزوں کو ترک کر دیا کرتے تھے ۔ اس کے خلاف چیزوں کو ترک کر دیا کرتے تھے ۔ ہمادے اکا برواسلاف خلوت میں ، جاوت میں ، جائیں ہی ، جلسوں میں ، اجتماعات میں ، جو بھی بیان کرتے تھے قرآن اور صدیث کی دوشنی میں کیا کرتے تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے سور ہ

واربات أيت عصف من قائة نامدار عليه السلام كومخاطب كرم فرمايا: وَذَكِرْ فَإِنَّ اللَّهِ كُرى رور مروم و مرود الم مرمن كر سامن رشدوم است كى باتس مين كياكرو، اس سعمومنين كو دين تسفع الموميني مومنين كر سامن رشدوم است كى باتس مين كياكرو، اس سعمومنين كو دين فائدہ مہنی اسے -اور رست دو مرامت کیلئے قرآن وجدیث سے اندراتنا بڑا ذخرہ موجود ہے ۔واعظین این استی مدرسین این درسگا بول مین ، مفتیان کرام اینے مسندافت ارمیں اور بزرگان دین این خانقا ہوں اور مجلسوں میں قیامت تک بران کرتے رہی گے تواس ذخیرہ کے ہزارویں مصته تك مين مهوي سكة و توجير قرآن وحديث كي صحع دوايات كوجيور كم غلط سلط، إناب ت ناپ ، صعیف وموضوع روایات بیان کرنے کی کیا صرورت ہے۔ بارا جلسوں اور آئیجوں م من بعض واعظین کو دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے علط اور من گھٹرت واقعات اور بے سندروایات یے دھرک بیان کرتے ہیں کہ ذراسی جھیک بھی نہیں ہوتی بعض دفعہ توطبیعی بیان کے دوران تقرير لوك ديا جائے، سكن ايك مسلمان كى يے عرق ق اور ستك برمث كا خطره بوتا ہے اور دوسری طرف عامة المسلمين جو خالي الذهن مين وه ان بي غلط باتوں كو دين محصف لگئے بين اسلے صرورت محسوس کی گئی کرستیدالکوندن سیکے اللہ علیہ وسلم کی ناصحانہ روایات کا آیک مجموعهاس اندازس أبيانا حاسمة جوخطبار اور واعطين كواينه وعظوب اورتقر برون مي اور علمار وطلبار کو اینے مشغلوں میں اور بزرگوں کو اپنی خانقا ہوں میں اور تب لینی میشواوں کو اپنی دعوت منب لنغ میں اورعوام وخواص کواپئی فرصت کے مواقع میں کام اُتارہے۔ اقائے نامدارسیدالکونین فاتم النبین صیلے الدعلیہ وسیلم کی سیریاک کس جیز كا نام ہے؟ أيكى سيرت كا مطلب يہ ہے كہ آئے كے اقوال ، آئ كے افعال ، آئ كے دمن من ا سے کی رشد و مدایات ، آم سے اُوا مرونو ای عرضیکہ آپ کی زندگی مے ہرمور اور مرکو سے مح مجموعه كا نام بيسيرت! اسك زيرنظ كتاب كوسيرت يأك كم موضوع برقرارد بأكياب-اوربیکت اب مختلف عنوانات پرمسلمانوں کی زندگی کے ہرمور اور برگوشے سے متعلق بحسس رسالوں کامجوعہ سے - ان الله تعالیٰ اس کتاب سے درایو سے سلم اوں کو رشدوبدایات کے انوارات حاصل ہوں گے۔ اسلے اس کت ب کے جو مرکا نام انوار برایت رکھا گیا ہے۔ بروردگارِ عالم کی ذات سے امیدہ کر اس کتاب کے ذریعہ سے امیت کی ذندگی میں اصلاح کا جیرت انگیز تغیر سیدا فرما دیگا ۔۔ اور اس کتاب کے اندر حسب ذیل بیس میں اصلاح کا جیرت انگیز تغیر سیدا فرما دیگا ۔۔ اور اس کتاب کے اندر حسب ذیل بیس کی درمانل ہوں اندر میں سے ہراکی رسالا سم الله شریف سے شروع ہورما ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ان رسائل کو زیادہ افادیت کے میش نظر الگ الگ شائع کرنا جا ہے تو بندہ کی طرف سے اجازت کے درے اسٹر اس کتاب کو ابنی رضا کا ذریعہ بنا۔

ماک ارت بیر احد عفا اللہ عند میں اس میں اس میں اس کا کہ ارت بیر احد عفا اللہ عند میں کا کہ ارت بیر احد عفا اللہ عند میں کا کہ ارت بیر احد عفا اللہ عند میں اس کا دریع بنا۔

اجمالي فهيسرست مرسناتاله

المانية ين المانية وسلم كالادت بعنت الله ميدان محترس حساب وكتاب (۲) امتت کیلئے آپ کی نصّائح (۵) ایمان افروزنصیس، رزق خدا م (٣) الندكي مغفرت كالوسيع سمندر یس النسان حیران اللداور رسول سيري مرت (١٦) آرج محسلمان پرلیشان کیوں ۵ کمال ایمان کا مدارحت رسول بر (1) میاد کدیشین انسلام کی بنیاد الا درو د شرکف برمسلمان بر لازم (۱۸) تخلیق انسانی کے مدارج ومراحل (١) انسانون نے اللہ سے کیا عمد کیا تھا (۱۹) شبلیغی دعوت (۸) ایک کی وفات کے بعدامت کی ) (۲) امنت کی کلااورمصیبت کی بیندره ) ذمر داری اور تابت قدی عكلامات (۲) النّرسي مشرم كيي ۹ اولیامالٹرسے عداوت کا انجام ن قطب أبدال اور مجدد كيس بوت بين (۲۲ بے حیاتی اور تحریا نیت الم علم كيسه كاميل كري ال طالب دنیا وطالب آنزت

(۱۳) قیامت اور میدان محشر

تقريظ حضرت مولانارياست على صافع منطلب أساد صديث واللعلم ديوبند

به المحدد العلمان والصّاوَة والسّلام على رسُوله عَلَى الرَّحينية الرَّاله وصَحْبه الجمع أي المّابعُد المّابعُد المابعُد المابعُد المّابعُد المّابعُد المّابعُد المّابعُد المّابعُد المّابعُد المّابعُد المّابعُد المّاب مولانا مفتى شبه المرصاحب زير معنى مررض من مراداً باددنى فدمات كيك قابل المثل منت كرف والمانسين معلاوندعالم في انهين وبن تاقب اور رسُوخ في العلم كنمتول سنوازا بمران كراقات مين يركت عطارفراني سعد المران كراقات مين يركت عطارفراني سعد

نگاه سے دیما ہے۔ ذراف فضل الله یو بت مِن پُستاء۔

ور اس وقت ان کی ایک نازه تالیف، افواره للیت ، شائع بونی منتظرم و به تالیف وقت به کیس مختصراصلای رسائل کامجوء م وقت میں گنجارت برسبته جسته نظری و الی به ، وقت میں گنجائش موتی توبالاستیعاب مطالعه کی سعادت ماصل کرتا و اجمالی نظر سے اندازه مبواکه ما شارالله نهایت ایم اور صروری عنوانات بر ، بیر مغزاصلای اور اخلاقی مضامین بین مطالعه کرنے والوں کو انتظام النہ مبرت فائده بوگا۔

تالیف کی اصل قدر قیمت کا ندازه تو ابل نظری کریں گے، بنده کی دانست میں نالیف خولیوں اخلاقی بحولوں سے تیار کی ابوا کلدسته، یا اصلاحی مؤتوں سے گوندها بوالیتی بارہے جس کی دینی ذوق دکھنے والوں کی مجلسوں بی قدر دانی کی میائے گی۔

بنده دُعاگو بے کری وردگار عالم اپنے ففنسل وکرم سے مولف محترم کی اس محدث کو اپنی بازگاه میں شرف قبول علم کے درمیان قبول عام کی دولت سے توال نے ان مین مشرف قبول عام کی دولت سے توال نے ان مین می توال کے درمیان قبول عام کی دولت سے توال کے درمیان قبول می توال کے درمیان قبول می توال کے درمیان قبول می توال کے درمی اسٹ کے مراحسین قبول

ال وای مروب احت می مقطره با را نی را

والحدد لله الله وأخرى (مولانا) رياست على بجنورى غفرل، خادم تدركس دارالع علوم ديوبند سرصغولا المام

### ٠٠٠ أزات صفرت لأنا يقى ترسلمان شامين ما المان شامين مراداياد

بالمامان المتاس بالمالي

عَسَدُلا وَنَعِيْسِ عَلَى رَسُولِ مِن الصَّالِمِ الصَّالِمِ الصَّالِمِ الصَّالِمِ الصَّالِمِ الصَّالِمِ المَّالِمِ المَّلِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّلِمِ المَّالِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِيْلِمِ المَّلِمِ المَّلِمُ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَالِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَلْمِ المَالِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَالِمِ المَلْمِ المَلْمِيلِمِ المَلْمِ المَلْمِيلِمِ المَلْمِ المَلْمِي المَلْمِ المَلْمِ المَلْمِ المَلْمِ المَلْمِلْمِ المَلْمِلْمِ المَلْمِ المَلْمِلْمِ المَل

الله تعالی کا ارشادست و در کشر و سال السید کری انسانی الله و بیان (السلاد اید در) است در اور بیری الله و بیری ا

خوبی سے بمع کر دیاگیا جسس سے بڑے دینی فائدے کی امتیدہ ب، انشاراللہ تعالی ۔
اللہ تعالیٰ مُولَقَت موصوف کی اس گرا نقر محنت کو قبول فرمائے اور اسکے فیض کو عام ورا ہے۔ این

فقط والسّلام المقر محمد ملمان منصور لورئ عقى عنه الم ارار ۲۱ هر

# الساب

نهاکساداین ای الله دین داصلای کا وش کے مجموعہ کو اگستاذ مرشد عادف بالله حضرت مولا نا قاری صدیق احمد میں است بی مصاحب نورالله مرقدهٔ اور مرشد وشفق می الشت بی حضرت مولا نا ابراله تی مصاحب دا مت برکاتیم من کی زیر تربیت الله یاک نے فدمت دین کا موقع عنایت قرما یا ہے۔ اور والدہ ماجدہ جو اس وقت محمد المکرد میں مقیم ہیں مینوں کی طرف منسوب کرنا اپنی سعا دت سمجھتا ہے ۔۔۔۔۔ نیزید دنی اصلاحی تحفہ ما درعلمی دارالعلوم دیو بند کی آغوش تربیت کا شمرہ اور جامعہ قاسمیہ مدرست ہی مراداً باد کا مربونِ منت ہے اس لئے ان دونوں کی طرف منسوب کرنا بھی نوش قسم تی سمجھتا ہے۔ منسوب کرنا ہوئی خوش قسم تی سمجھتا ہے۔ منسوب کرنا ہوئی نوش قسم تی سمجھتا ہے۔ منسوب کی سمجھتا ہوئی نوش کرنا ہوئی کا مربولی منسوب کرنا ہوئی کو نوش کی مربولی کرنا ہوئی کی مربولی کی سمجھتا ہے۔ منسوب کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی مربولی کی سمجھتا ہے۔ منسوب کرنا ہوئی کرنا ہوئی

فمرست مضامين الوارسدات

|      |                                                        |   |          | · <del></del>                      |          |
|------|--------------------------------------------------------|---|----------|------------------------------------|----------|
| صفحب | عنوانات                                                |   | منونم    | عنوانات                            |          |
| ۳.   | ر .<br>آفنابِ عالم كاطلوع                              | • |          | 1                                  |          |
| 44   | ر برین<br>محطط ابنیام کے ذرائعہ آیکی کشراف اوری کی نشا | • | 10       | وام انبین می المعلیروم می ولا دت   |          |
| سومع | حضرت عيساع بني اسرأتيل من سيخبس                        | • | <b>'</b> | وبعثت                              |          |
| ٣٨   | امتت كے سُائة بزمی اوربشارت كامعاملہ                   | • | "        | حضرت ابراميم عليه استًلام كي دُعار | <b>.</b> |
| 70   | بارگا و نبوت میں رشمنوں کا منٹوں )                     | • | ra       | ريول كومبعوث كرنے كا مقصد ما       | Ê        |
|      | مِن كا يا ليك بوجانا                                   |   | 19       | مقصدعك                             | *        |
| ۳۲   | آپ کی والدہ کا خواب                                    | • | "        | مقصدت                              | <b>3</b> |

| Δ |
|---|
| 7 |

|      |                                                           |   | •              |                                                                | , |
|------|-----------------------------------------------------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------|---|
| سونب | عنوا نات                                                  |   | نفخد           | عنوانات ا                                                      |   |
| 49   | المت كوسات جزول سے پہلے م                                 | • | r <sub>A</sub> |                                                                |   |
| ar   | نیک اعمال کی نصیحت<br>آپ کا تین چرد س کوسم کھار بیان کرنا | 1 | 11.            | نبی ائی کے ذرائع سے تفروشرک کی م<br>گندگی سے ماک               | Ì |
| *    | صرة سے مال می می بیں بوتی                                 | • | 14             | حصرت الومرري فيانج باتون كي فعيت                               | • |
| "    | ظلم رمنبرسعزت<br>مانگئے سے فقری آنا                       | • | ۴.             | سب سے بڑا عابد کون ؟<br>سب مراغنی اور مالدار کون ؟             | • |
| ٥٢   | ونامارتم کے توگوں کیلئے ہے                                | • | W.             | معیب برا کی اورش میزوری ؛<br>مومن کامِل کون ہے ؟               | • |
| ۵۵   | یا نج کو یا نجے سے پہلے غنیمت جان                         | • | 44             | ]                                                              |   |
| 04   | چی چیزول کے ظہورے پہلے موت بہتر                           | • | M              |                                                                | • |
| 01   | نا الجوں کی حکومت<br>میں مرمر و                           |   | i.e.           |                                                                | • |
| 9.   | سیامیون کی کمزت<br>میران خاص                              | • | ro             | المستحور حبت کون ہے ؟                                          |   |
| ,    | قیصله کی فروخست کی<br>معرار ارسان مین                     | • | 4              | حضرت ابن عبائش کو پانچ نصائح                                   | • |
| 41   | معمولی بات پرخون خرابه<br>رخت نه نا تا توژنا              | • | 17/2<br>17/2   | الشركة في كامضا فلت -<br>صرف خداس مًا بكو                      | • |
| 44   | قرآن کریم کو ماجے وگانے کی چیز بنالینا                    | 4 | "              | متقى مى تمهارا مال كھائيں                                      | • |
| "    | حضرت بحسيني كي يا نيخ وسيتين                              | • | 4              | صرف الندسے مُدد مَا بَكُو                                      | • |
|      |                                                           |   | "              | مخلوق تم کو نفع نہیں پنجاسکتی<br>مخلوق تم کو نقصان ہیں ہنجاسکی | • |
| 40   | الندى مغفرت كاويع سمندر                                   |   | 11             | مخلوق تم كونقصان مبس منجاسكي                                   | • |

| منوتب | عنوانات                                | , | معمد | عنوا نا ئ                                  |    |                                        |
|-------|----------------------------------------|---|------|--------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| ٨٣    | حضرت سعدا سودكا واقعه                  | • | 40   | اگرتم گناه نبین کروگے تو دوسری)            | 4  |                                        |
| 44    | حضرت بلالًا كا واقعت                   | • |      | مخلوق بيداكردسه كا                         |    |                                        |
| ٨٨    | حضرات ذابرابن حزام كاداقعه             | • | 44   | الندكى وتمت اسطح عفنديا برغالب             | 4  |                                        |
| 19    | مُستِّت كا عامِل                       | • | 42   | برندوں کی توب سے خدا کی خوسٹی              | •  |                                        |
| 4.    | النداور رسول سے محبت کیلئے             | • | 49   | عموى عداب سے حفاظت كير موج                 | •  |                                        |
|       | تین کام کرنے لازم ہوں گے ک             |   | 4.   | بى اسرائىل يى كقل نا مى خض كى توب          | *  |                                        |
| 91    | بہالا کا م صدق وسیّانی                 | • | 44   | تور کرنے والے کی فضیلت<br>م                | *  |                                        |
| 91    | جھوط نفاق کی علامات میں سے ایک ،       | • | 4+   | ننا و افراد کے قابل کی آویا                | •  |                                        |
| 94    | الشرك يهاب صدق وكذب كاانجام            | • | 44.  | سكالت غرغ وسيمط قبول توب                   | Q) |                                        |
| 900   | جھوٹ کی براؤ سے فرانسنے کا دور کھا گنا | • | 42   | سیحی توربی ترغیب                           | la |                                        |
| 90    | دوسراكام أمات اورحقوق كى ا داجي        | • | 4,4  | مَا مُنْ كِلِيْمُ بِرِمُومِن كِي طرف سِيمٍ |    |                                        |
| 44    | سمندر بارموكرمبرار دنياري ادائسگي      | • |      | شیکی کا تھے                                | •  | The party of the party of the party of |
| 41    | تنبير بمار طرب م بروس                  |   | 29   | تواب كانزار اوركشتر بزارى                  | *  |                                        |
| 99    | بروسی کی مین قسمیں                     |   |      | فرسشتوں کی دعار                            |    |                                        |
| ,     | یروسی کے بیاں کھا ناجھیجنا             | • | A.*  | دعاريش كاطراقيه                            | •  | THE STREET                             |
| 100   | مهودی پروسی کا حق                      | 1 |      |                                            |    |                                        |
| 1.1   | يروى كريول كي دمشكني سع بيرا           |   | ٨١   | المداوررسول سے چی محبیث                    |    | ************************************** |
| "     | تین قیم کے ٹوگوں سے النزکی محبت        |   | AY   | أسمانون اور زمينون مي مين كا اعلان         | •  |                                        |
| 1.1   | سيخ عاشق اورعب كى خصوصيات              | • | 1    | الدكى مجت كا ملارصورت يسير                 | *  |                                        |
| 1-1   | تين چېروں کے ساتھ تين چېرو رکا دعوی کا | • |      | بلكرمسيرت پر ہے                            |    |                                        |

|               |                                       |     |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| مغم           | عنوا ناست                             |     | مونمبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 110           | آيكا چرة الوربياندسة زياده ميكدار     | •   | ادام   | يا خي چنرون کو معول کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • |
| нч            | آپ کے نور کی شعاعوں سے سوئی نظر آجانا | •   |        | یا نخ بینرون سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 114           | سسيبركمال                             | •   |        | <b>(a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 111           | ا م م محمال سے شجر و مجر کا بھک مبانا | •   | 1.4.   | كمال ايمان كامكرار حبير وكول يربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 119           | استوائه خنامه كاواقعه                 | •   | 11     | حضرت عمر كا ايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • |
| .11           | اکی انگلیوں کے پوروں سے یانی کا ابلنا | •   | 1.4    | محبت كي تين شميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • |
| IK.           | حضرت جارد کے بہاں دعوت کا واقعہ       | •   | 11     | ه س طبعی<br>حب طبعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • |
| 11            | رونی کے چیز کر طوں سے آئی افراد کا )  | •   | "      | مرسعف لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
| _             | يريث بمركز كها نا                     |     | 11     | حُبِّ ابیت ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • |
| Irt           | ایک پیاله دو د صدی اصحاب صفه کا       | •   | 1.9    | محت إيماني كيجيندوا قعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
|               | يب عفر كرسيراب مبونا                  |     | 11.    | حضرت أجيبي اورائك والدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • |
| 177           | سبب احتان                             | •   |        | ا بوسفیان کا دا قعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 114           | عالم ونياس بماري أوبرآب كااحمان       | •   | 411    | حضرت علی کے رشیعی جوڑے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
| ; <i>II</i> , | نجاسی محے در بارسی حضرت عفر کی تقریر  | •   |        | عورتون مي هشيم كرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 170           | عالم برزخ میں آپ کا احسان             | •   | lik    | آب كى نَا كَيْرُون يِرِعَالِيشان م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • |
| 14            | عالم اخرت من آف كا احسان<br>خلاصت     |     |        | قية المنظم المنظ |   |
|               | (4)                                   | . ] | 111    | الويجراورانك بيع عبدالرحمن كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • |
| 141           | ورُود تسرلف برسلمان برلازم ہے         |     | וות    | اسبار محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • |
| 11            | محسن اعظم كالخفذ درو دشريين           | •   | 11     | سبب قرابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • |
| ١٣٢           | درود ترجیخے والے کی بدیبی             | •   | 11     | سببرجثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| 4 |   |  |
|   |   |  |

| من في | عنوا نا ت                                  |   | نخد   | عنوانات                                                                                            | :        |
|-------|--------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | <b>(A)</b>                                 |   | Iro   | ایک مرتبر درود شراف سے                                                                             | •        |
| ior   | آب کی وفات کے بعد اسٹ کی در مرداری         | ; |       | دس دهات کی طبندی                                                                                   |          |
|       | اور ثابت وترى                              |   | 4     | آپ کی قرمترلف پر درود شریف                                                                         | •        |
| ior   | بهلاكسي منظراً بيت ركمه كاشاب نزول         | • |       | مِنْ عِلِيْ مُلِيدًا عُمِنْ مُعْرِدًا                                                              |          |
| 1     | جبل رماة برياس ترانداندن كالعيين           | • | 12    | قراطهر كياس كا درودس لام                                                                           | <b>-</b> |
| 100   | •                                          | • |       | آپ خود سنے ہیں                                                                                     |          |
| 104   |                                            | • | JIA   | درود ترلف سے صدقہ بخیرات                                                                           |          |
|       | دندان مبادک کی شہرادت                      |   |       | کا نواب                                                                                            |          |
| 104   | آب بر تلوارا ورتمرول سے وارکر نیوالے       | • | 14    | محدے دِن درود مرافی ی فضیلت<br>میں مثل میں نور                                                     | •        |
|       | المین افسنداد                              |   | 14    | اجمعے دن شودرود مربی کی                                                                            |          |
| 101   | امی کوزخی کر نبوالوں کا حشر<br>مصرف میں دن |   |       | حيرت انگيز برگت                                                                                    |          |
| 109   | مِنْ أَعَدِكَا منظر<br>م من ذنا مريزم      | • | ורו   | اللم صُلَّعلى عِلْ اللَّهِي الْأَقِي                                                               |          |
| 14.   | دوسرائیں مظر صربی اکبر کے بیان             | • |       | وعَلَىٰ اللهِ وَسَلِّمُ نَسُلِمُ الْمُفْلِت الْمُفْلِلَة الْمُؤْفِيلَة الْمُؤْفِيلَة الْمُؤْفِيلَة | •        |
|       | سے صحت برمیں بہت داری                      |   |       | (4)                                                                                                |          |
| 141   | ام کی دفات سے سمار میں تھلب لی             |   | الهما | السانون في الترسي كياعبد كما تعا                                                                   | •        |
| 170   | انسان کواپنے اختیار سے مرنے کا حق نہیں     |   | li    | عبدالت من كياعبدليا                                                                                | •        |
| 170   | البارك اعزاز مي موت ساسل                   | • | 144   | انبيارعليهم السلام كوكيون مبعوث فرايا                                                              | •        |
| (44   | امتياردسي )                                |   | 102   | الارواح جود محملاة                                                                                 | •        |
| 144   | الم كوموت مصل احتيار ديما                  | • | 10.   | احفرات البهار عليهم التلام سعمد                                                                    |          |
|       | حضرت موسى كى وفات كا واقعه                 | • | 101   | مامن مامن ومول سے عہد وہمان<br>ملامئہ مسلم                                                         |          |

| مؤب | عنواتات                                                   |   | منخدا | عنوانات                                 |   |
|-----|-----------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------|---|
| IV  | الدنعاني غرسلمي كالمي بدله دتيا ب                         | • | 14.   | اوليامالندس علاوت كاانجام               |   |
| IΛΛ | طالب دست                                                  | • | 171   | الندوالون سے عداوت الندسے               | • |
| 149 | انسان کوسونا میاندی کی وادی سے                            | • | 12.   | اعلانِ جتگ                              |   |
|     | قت عت نهیں                                                |   | 144   | التروالوں سے درو                        | • |
| 11  | آب نے وادی مکر کوسونا ہونے م                              | • | 4     | امام نجاری اورامیر نجاری کا واقعه       | • |
|     | سے تھٹ کراویا                                             |   | 144   | مُولانادوم كے والداور بادشاه كا وا      | • |
| 14. | انسان دنیای دولت یسسے                                     | • | 160   | قاتل عبيداللدابن زماد كاحشر             | • |
|     | مرفتین چنروں کا مالک ہے }                                 |   |       |                                         |   |
| 191 | طالب افرت كيلة من بث ارس،                                 | • | 144   | قطب أبرال اورمجد دكيي بوتي              | , |
|     | طالب دنیا کیلئے تین نقصانات                               |   | "     | سرد ورمی علم دین مح مح ماطین            | • |
| 190 | طالب دنا يرونياس تين نقصا نات                             | • | 141   | مرزمانه کامجتو                          | • |
| 190 | محكيم ابن حرام كواب كي نصيحت                              | • | 149   | چند مجدّدین کا ذکر                      | • |
| 194 | حدمث طالب آخرت وطالب دنيا                                 | • | 14.   | ہرزمانے أبدال                           | • |
| 191 |                                                           |   |       | ایک مشیه کا ازاله                       |   |
| 11  | ونياميں مسافرى طرح دبيو                                   | • | IAP   | تېم کېس کااتباع کړمي ؟                  | • |
| 194 | ونامجقر کے برا بر میں                                     | • |       | (1)                                     |   |
| ۲., | دىتى معاطرى اينے سے أوبروالوں                             | • | 110   | طالب دنياوطالب أخرت                     |   |
|     | کو دیکھؤاور دنیوی معاملہ میں ایسے                         |   | 11    | نیک عمل کا برله دس سے سات سو            | • |
|     | سے پنچ والوں کو دیکھو                                     |   | 1,74  | ایک تھجور کا اجریہ اوکے برابر           | • |
| 4.4 | سے بنچ والوں کو دیکھو<br>زہراور دنیا سے بے رغبتی کی تقیقت | • | 114   | النّدتعانيٰ شكى كے بدلكىيا تھ الگے بھى} | • |

|        |                                 | 14 |              |                                                            |     |
|--------|---------------------------------|----|--------------|------------------------------------------------------------|-----|
| منوبها | عنوانات                         |    | صغر          | عنوا نات                                                   | λ . |
| 777    | ميدان مشرس سورج كى كرى          | •  | 7.4          | چارچیزوں سے دنیا و آخرت ک                                  | •   |
| 444    | میدان محشرمی شات قسم کے لوگوں ک | •  | ,            | میں کامنیا ہی                                              |     |
|        | كوعب رش كاسًاية                 |    |              |                                                            | :   |
| 440    | يا مناكم عادل                   | •  | 160          | ماںباب کے حقوق                                             |     |
| 11     | مُكَمَّدُ كُانِي ،              | •  | 7.4          | مال کاحق                                                   | •   |
| 444    | حضرت عرفو کی عدالت              | •  | K.6          |                                                            | •   |
| 774    | وافعت عل                        | •  | KA           | مریج رامب ادر انکی مال کاواقعه<br>رسید در است              | •   |
| "      | حضرت عرض کا دافت ملا            | •  | 1111         | کنے بیوں نے شیرخوارگی میں بات کی ا                         | •   |
| rra    | اسلام کا دوسراحاکم عادل م       | •  | 114          | صریت امعان عار ادر ماک مای م                               | •   |
| 4      | عمر بن عُبدالعزيز<br>واقعت ما   |    | <sub> </sub> | کی اطاعت کی برکت<br>غرمیاں ایکے امریب میں                  |     |
| 179    | راحب,مر<br>داقعب ملا            |    | LIKE         | غیر سلم مال با کی ساتھ حن سلوک<br>مال مال کرنافی ازراک کری |     |
| 74.    | •                               | •  | 110          | ماں باپ کی نافر انی ایک<br>زمبر ملا سے لیسلہ               | •   |
| 4.     | واقعه علا بصريت اور مكرى ايك    | •  | 114          | والدین کی دفات کے بعدیمی                                   | •   |
|        | حيث دا گاه مين                  | •  |              | معافی اور اطاعت کی شکل                                     |     |
| 1771   | ظالم بادثاه                     | •  | 11/          | والدين كى وفات كے بعد كما حوق                              | •   |
| "      | ماکم عادل شیطان کے بندرہ دشمنوں | •  |              |                                                            | • ( |
|        | یں سے ایک ہے                    |    | 114          | قيامت اور ميلان محشر                                       | ÷   |
| 177    | ظالم ما کم شیطان کے دس دوستوں   | •  | 44.          | مِنْزَانِ عَدَلُ اور نُوحُ اور ال کی ک                     |     |
| Ŀ      | رسایا ہے ایک ہے                 |    |              | قوم سے سوال ویواب                                          |     |

| <del>j</del>  |                                                     | 16 | <i>-</i> | <u> </u>                                 |   |
|---------------|-----------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------|---|
| -50           | عنوانات                                             |    | منونه    | عنوانات                                  |   |
| Khri          | و لصورت عورت كوتمكرا دين والا                       | •  | 777      | اليم حاكم اور قرع حاكم كي مجان           | • |
|               | المرائح توف سے فوامیٹریفس کوٹریان                   | •  | rra      |                                          | • |
|               | المردسيا                                            |    |          | يا_نےوالا بُوان                          |   |
| 77.           |                                                     | •  | 110      | جُوان محبّ بركا واقعه                    | • |
| N.            | ا پیوان کے بیان سے ہروقت توسینو                     | •  | 11.      | بخَان ملازم کا واقعہ                     | • |
| Andrea Commen | المسكن كا واقعت                                     |    | 744      | صًا لح آدمي كي سيار علامتين              | • |
|               | الديكا الميم كنابول كوكاني                          | •  | 12       | ساحس كا دل معيد من الشكاري               | • |
|               | انوف محرنا                                          |    | 1        | مبحد مي نماز كے انتظار كى ففيلت          | • |
| 13.           | بےرسی اور سے اختلاط کی مانعت                        | •  | 144      | حضرت اسير بن حضير عباد بن بشر            | • |
| lor           | ملا خف طور برصدقم كرف والا آدى                      | •  |          | کے لئے اندھیری رات میں روشنی کا          |   |
|               | مرنے کے بورصد قد جارہے                              | •  | 44.      | تاریک رات سی مجدر کانیوالوں م            | • |
| lo=           | المدنوان من سم كولون سفون                           | •  |          | کے لئے نور تام کی بشارت                  |   |
|               | اورتمين ناراص                                       |    | Tri      | مل الشرك واسط أيس مي م                   | • |
| 134           | ر ما کار ، سخی ، قاری ، محاید                       | •  |          | محبت کرنے والے ڈوادی                     |   |
| <b>WA</b>     | اعد تنهائي من الشركا ذكر كرنے والا                  |    | 144      | جس سے دوستی ہوئی سے بتا دینا<br>بر       |   |
| No se such    | ا من من الحصی حمیم برخرام<br>الده العصی عمیم برخرام |    | 11       | نیک دوست اور برے دوست<br>سرم سرم سرم سرم | • |
| <b>1</b> 7.   | ا دو مطرب اوردو آشار انترکو ک                       |    | Khli     | آدمی اس کے ساتھ ہوگاجی سے                | • |
|               | المجميعة محبوب بي                                   |    |          | الحبت کرتا ہے ا                          |   |
|               |                                                     |    | 11       | الشركيلية محبت كرنے والے م               | • |
|               |                                                     |    |          | کوری منارون پر موں نے                    |   |

| صففر | عنوانات                                                               |          | من<br>منگر | عنوانات                                               |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|
| YAI  | عبرست ک مثال                                                          | •        |            |                                                       |          |
| M    | تخليق انسانى كامقصد                                                   | •        | 777        | ميدان محترس صافي كناب                                 |          |
| 140  | مسلمانوں کے لیے کمی فٹکرئے                                            | •        | 744        | فامت كردن بانخ سوالات سے                              | t I      |
| YAY  | الندمي فتيقى رزاق ہے                                                  | ŀ        |            | یہ اپی فکر سے قدم نہیں بل سکتا                        | 1 1      |
| //   | حضت رمسليمان كأواقعه                                                  | ł        | 444        | فدا کے پہاں ہرانسان کی تین م                          |          |
| YAA  | خدا کی قدرت کے سامنے ہرجرنے لیس                                       | 1        |            | مرتنب کمیتی                                           | 1 1      |
| 79.  | انسان کی بے لبی اور خدا کی قدرت                                       | •        | 447        | الخسير لارك عاربة تترهيمين نعربه ا                    | •        |
|      | ئی سان میں حدمیث فارسی<br>رسم رمز میزیری میں                          | 1        |            | مے بدلہ می حستم<br>انجہ برا ایک علی دیا کا محال ہے کا |          |
| 194  | سب کواین این آرزوں کے مطابق م<br>بندرینے میں خدا کی حکمت              | 1        | 121        | یاتی کے عوص میں                                       |          |
|      | ر دیتے یا خلای سمت<br>مرمون کیلئے اسمانوں میں دو در وازے              |          | 14.        |                                                       |          |
| 195  | الم ول يعام ما ول يا وورزوارك المعام الما الما الما الما الما الما ال |          | 12r        |                                                       | 1 1      |
| 190  | اج مسلمان بریشان کیوں ؟                                               |          |            | ریشهادت سب برعماری                                    | 1        |
| 794  | الم                               | _        | 76         | 11 1 1 1 1                                            |          |
| 4    | سى يىيىتىن گونى                                                       | _        | ,   12.    | تركي وي سرده أدميون كو                                | . l      |
| 191  |                                                                       | . 1      | ,          | م من نكال كر آدم الشن ا                               | <b>.</b> |
| ۲.,  | وسسرى بېشىن گونى                                                      | 2        | ,          |                                                       | , i      |
| 14.1 | فسوسس کی بات                                                          | •        | K          | ن افرورنصيحت، د زق حذا م                              | اكا      |
| "    | امری طبه کی اہمیت                                                     | <b>b</b> |            | النيان صيران ال                                       | ایر      |
| 4.4  | ا مِل قرآن کی فضیلت                                                   |          | , ,        | ن ا فروز نصیحت                                        | نا ع     |

| <b></b> | !                                 |      | 4     |                                  |            |
|---------|-----------------------------------|------|-------|----------------------------------|------------|
| ومر     | عنوا ناست                         |      | مفير  | عنوا نات                         |            |
| 44      | چوتھی مَدیث شریف                  | •    | ۲۰۲   | مُافظِ قرآن كادرمبُ              | •          |
| 1476    | فلاصت ا                           |      |       | علوم نبوت ما فظ قرآن کی م        | •          |
| "       | تنيسراكام                         | •    | 1.0   | ب ليورمس                         |            |
| برس     | قداکی تین ذمردار مان اوربشارتی    | •    | 14.4  | قرآن سے دنیا کھانے کا حشر        | •          |
| "       | عد اعتال ی اصلاح                  | •    | ا سرز | تىسىرى يېشىن گونى                | •          |
| 44      | ی مغفرت کا اعسلان                 | •    | 1.9   | یہ امت کیسے ملاک بوسکی ہے        | •          |
| #       | مع المخرت مي عظيم ترين كا ميا بي  | •    |       | ( <u>L</u> )                     |            |
|         | كا اعسلان                         |      | 11:   | جار مُدنيس اكلام كى بنياد        | •          |
|         |                                   |      |       | انسان کیتین ذمه داریان ،         | <b>.</b>   |
| 179     | منخلیق انسانی کے مدارج و مراجل    |      | "     | فداکی تین بن ارتیں               |            |
| ۲۲.     | بهلامر حله تخلیق ادم علیه انسکلام | •    | 414   | انسان کی تین ذمه داریان          | •          |
| 11      | تخنایق کی جیار قسمیں              | •    | .11   | عله ایمان کی دولت سے سرفراز مونا | •          |
| ٣٣٢     | روئے زمین پر انسان کی خلافت       | •    | 414   | يد دوسراكام تقوى اختياركرنا      | <b>◆</b> . |
| بها۲    | ا نسانوں کی جارجا رقسیں           | •    |       | يانح لاكه أحادث مين سے جار       | •          |
| 11      | أيمان وكفركح اعتبارس ك            | •    | "     | مدینوں کا انتخت اب               |            |
|         | انسان کی سیارسمیں کا              |      | ٣١٣   | يب لي حَرثِ                      | •          |
| rro     | مزاج اورغصته کے اعتبارسے          |      | 10    | ا مک دلجیسی واقعه                | •          |
|         | النان كي يَارْت ميں               |      | ria   | دوسری صدیث                       | •          |
| 472     | عصت كاعلاج                        |      | 414   | تیسری مدیث شریف                  | •          |
| 27%     | معاملا كه اعتباري انسان كي حاصي   | 24.1 | ۲۲۲   | راسخين في العِسر                 | •          |
|         |                                   | -  - |       |                                  |            |

Scanned by CamScanner

| 1   | عنوا نا پ                                                  |   | منحرا | عنوا نات                                           |          |
|-----|------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------|----------|
| 174 | 4 47 CH 61 40 40                                           | • | 421   | ق<br>تبلیغی دعوت                                   |          |
| tan | اعتراض مل تبليغي كام كوم                                   | • | 11    | د اعی کا منصب اور اسکی ذرداری                      | •        |
| 491 | جہاد کیسے کہا کا سکتا ہے؟<br>اعتراض کے موجودہ بیغ سابق طرز | • | l 12r | میمسلی بات<br>دوسری بات                            | •        |
|     | يرنبين، اوريع كاجواب                                       |   | ۳۷۳   | تىسىئىرى بات                                       | •        |
| ۳۹۳ | •                                                          | • | 141   | دعوت کی سمیں                                       | <b>.</b> |
| 190 |                                                            | • | 120   | ا الله الله                                        | *        |
|     | کا خواب                                                    |   | "     | امر تسر اجابت<br>ر                                 |          |
| 140 |                                                            | • | 124   | ا يك اشكال كاجواب                                  |          |
|     | کے حبت دملفوظات                                            |   | "     | مدایت کے تین داکستے                                | •        |
| 11  | ملفوظ مله بتدارا سلام ي دعوت                               | • | 122   | راه نبوت                                           | •        |
| 11  | ملفوظ مله ذکروت بیج                                        | • | 11    | را و دلات                                          | •        |
| 494 | ملفوظ سے دکرنہ ہو توفتنہ ہے                                | • | r.    | تبليغي مبروس مي اكا برتبلمار                       | •        |
| 11  | ملفوظ يه تين طبغوں سے                                      | • |       | کی مشہرکت                                          |          |
| 11  | خصوصى ملاقات كامقصد                                        |   | MAT   | بانی تبلیغ حضرت جی مولانا                          | •        |
| 496 | ملفوظ ه علم رعمل نهوتوظلمت                                 | • |       | محدالي س صاحب }                                    |          |
| 11  | ملفوظ منه این کو تا بهیوں کو سمجھو                         | • | TAN   | شلیغی دعوت کے لئے م<br>مرابر                       | •        |
|     |                                                            |   | TAY   | رسول النداكي لبن ارت )<br>تبليغي جماعت بر اعتراضات | •        |

|      | •                                                                                |   |             |                                                              |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------|----|
| منون | عنوانات                                                                          | - | مغخر        | عنوانات                                                      |    |
| 717  | الوشركي عددى اور عراب سعيد كامناظره                                              | • | <b>19</b> 1 | امت من بلار اور صیبت کی میدر علاما                           |    |
|      | حضرت الومرم أورمروان كأسوال فبواب                                                | • | ۲۰۰۰        | برائی ما مال غنیت میں خیانت                                  | •  |
| ۸۱۸  |                                                                                  | • | 11          | مالِ غنیت می خیات کی وعید                                    | •  |
| 44.  | سوال وجواب<br>برائی ملاشراب بینا عام ہونا                                        |   | kel         | مُرائی ملا امانت میں خیانت                                   | •  |
| "    | شراب کر بارے میں دش قسم کے او کو ل پر                                            | • | ۴۲          | د فعِ اما نت کی صدیث                                         | •  |
| ۱۲۶  | اس بر در در در                                                                   | • | 4.4         | سخیاا ماست دار<br>امایت کمال ایمان کی شرط                    | •  |
| 444  |                                                                                  | • | 11          | جھ کا موں سے جنت کی ذمر داری                                 | •  |
| //   | حضرت على يرحضور كاغصة -                                                          | • | 40          | مرانی ملا زکوه کو ناوان محصا                                 | •  |
| 1^ 1 | برائی ما ناچنے گانے والی رنڈیوں کورکھنا                                          | • | "           | زکونهٔ ادان کرنے پر دعید                                     | ۵  |
| 440  | براتی مملا بمیت دیاجا کا شوق ہونا<br>براتی مطاب <u>ے تھلے ب</u> زرگوں کو براکہنا | • | 14.4        | چھ کا موں سے جنت کی ذمہ داری<br>میں میں سے                   | •  |
| 444  | برای مطابع بر رون و برابها<br>الدرسے شرم کیجے (۲۱)                               | • | 4.4         | مُرائی میں بیوی کی اطاعت<br>برائی مھ مُاں کی نافرمانی        | 1  |
| //   | متقی کون ہے ؟                                                                    |   | //<br>(1)   | برای کمی مان ی مافرهای<br>والدین کی نافرمانی گناه کبیر ہے    | •  |
| 11   | عابر سے متقی افضل<br>عابر سے متقی افضل                                           | • | 411         | والدين مارس مانو بير ب<br>برائي ما دوست کيساعد بعلاني        |    |
| 44.  | النرسے شرم كرنے كا مطلب                                                          | • | 11          | برائی مے باپ کے ساتھ سختی                                    |    |
| 441  | عا سَرِی حفاظت ہی النہ سے شرمانا ہے                                              | • | 414         | دالدین کیساتوشفقت سے انڈکی جمت سا                            | Į. |
| app  | مد سرمح متعلقات کی حفاظت                                                         | • | بهايم       | ایک عبرت ناک واقعه                                           | •  |
| PYP  | أنهمك حفاظت ك درايد السرم مترمانا                                                | • | 11          | رانی می مساحد میں شور                                        | •  |
| ٢٢٥  | تین می کا نکھیں جہنم سے فقوظ                                                     | • | 414         | برائی ۴ گھٹیا آدی قوم کارہبر<br>راد ُنافذت خند سے مردن میں ا | •  |
| MAA  | كان في حفاظت كے درابعه المدسے مسرمانا                                            | • | 114         | برائي منا فتنه كخوف سيآدى كأاعزاز                            |    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲                    | 1     |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Lie     | عنوا ناست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | منعتا | عنوانات                               |                                       |
|         | namen and design and another successive successive to the successive design and the successive and the succe |                      | 442   | زبان کی مخاطت کے ذریعہ اللہ سے شرط نا | •                                     |
| 404     | مظ بے پردہ عورتیں<br>بے بردگی محسر مناک واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                    | 74    | ناك كيحق مي التبرسي مشرمانا           | •                                     |
| 406     | جے بیون سے سرحمات واقعات<br>واقعہ ملا بیوی نے تمیر مرد سے نکاح کرلیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 11    | جهرك كمحق مي الندسة سترمًا نا         | •                                     |
| 101     | ر علا بھابی میں میں میں ان میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . •                  | "     | منا بيط كى حفاظت من الله سي شرط نا    | •                                     |
| 109     | ا مست جعابی بوی مے ساتھ فرار<br>ارسی ملاحقیقی سالی کو بیوی بین ایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                    | 444   | م پیف مے متعلقات کے حق میں ا          | •                                     |
| 44.     | و توت کون ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                    |       | الشريب شرمًا نا ۔                     |                                       |
| 441     | واقعه ملاغير شلم كے ساتھ روكى فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                    |       | دوین در داری سے سرت }                 | •                                     |
| 447     | المحالور مكاعد المرسم عماه وي الرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |       | کی گارنبی ۔                           |                                       |
| ł [     | بے حیااور برکا رعور بول اور مردوں کا غدابہ المام خوس مماز تھورتے والے کا عداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 44.   | شرمگاه ی ذم داری سے جین کی گارنی      | •                                     |
| 444     | ي جيوني خرس الالفال علاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |       | عظ موت اورقری مُرانی طِرُول کی یا دُ  |                                       |
| "       | عل زاتی مرد وعورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 441   | سے اللہ ہے شرمانا۔                    |                                       |
| "       | میں مودخوار کا انخت م<br>میلے سودخوار کا انخت م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                    | 444   | قرکت کہتی ہے ؟                        |                                       |
| 740     | شیلی دیژن اورنگی فلمیں دیکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                    | 440   | قركو بأدكرن والاسب سيرازا مد          | •                                     |
| 444     | ا ناماک منصوبے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>\rightarrow</b> . | 1,16  | حب سرزمین می مزما مقدر مو             | •                                     |
| W49     | حت رقبرت برحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                    | 444   | کسی تہاً نہ سے وہاں مہنجنا کے         |                                       |
| 124     | گانے اور باہے کی ترمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                    | 447   | ميت شخي ساعة تين جيزس جاتي بن         | •                                     |
| 724     | كانے بجانے ي جزوں كو خريدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 564   | الم یاد آخرت کے درایوسے               | •                                     |
| 454     | خطرناك اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                    |       | الترسي سشرمًا نار                     | į                                     |
| 40      | عذاب الني كا خطره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                    | 11    | اس امت كى صلاح وفلاح                  | •                                     |
| i       | حضور نے اکثر عورتوں کوجہنم میں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                    | 449   | سئب سے بڑا عقام ندکون ؟               | •                                     |
| 474     | کیوں دیجھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |       | عقل سے عاہز اور کمیزورشخص             | •                                     |
| ان رابع | عد لعنت كاجله كترت سے زبان بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | `•                   | 42.   | دوسروں کی دنیا کے لئے اپنا دین ک      | •                                     |
| 424     | ا حساری بونار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 107   | يرُ ما دكرنے والا -                   |                                       |
| 744     | المسرانين شوسر کې نا پښکري کړنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                    | roy   | اینے آپ کواہل قبورس شمارکر د          | •                                     |
| , l     | عورتون ساب كا وعظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | ror   | ونيا مومن كيلئ قديفان ہے              | •                                     |
| "       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | MAN   | قے جاتی اورغ مانست (۲۲)               |                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 101   | - Word                                | •                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 100   | عرده عورتوں سخت ترین وعید             |                                       |
| ·       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | //    | يك ظيالم سيايي                        | •                                     |

| YY    |                                     |        |       |                                  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|--------|-------|----------------------------------|--|--|--|
| منونه | عنوا نات                            |        | منخنا | عنوانات                          |  |  |  |
| 491   | طالب علم ميلت يا ني باتوں كى نصيحت  | •      | 12.   | علم کیسے تعاصیل کریں ؟           |  |  |  |
| "     | يا الورع                            | ٠      |       |                                  |  |  |  |
| "     | ك اجتناب النوم                      | •      | "     | مشابيرامت كيتن قسي               |  |  |  |
| 494   | ير شرك الشبع                        | •      | MI    | ا عالم كى فضيلت عابدير           |  |  |  |
| 11    | ي الدوام على الدرس                  |        |       | بنرار درجه زیاده مے              |  |  |  |
| ۵۰,۰  | عنامالماليامانية ه                  | •      | 14    | ا ایست کره فس ا                  |  |  |  |
| ۵-۱   | حصول علم مے سات ترابط               | •      | M/    | 1                                |  |  |  |
| . 11  | ك النبية                            | •      |       | وسوخ في العلم اور عالم باعل كي ز |  |  |  |
| //    | ير الانصات                          | •      |       | ا جارعًلا متين -                 |  |  |  |
| 0.4   | الاستِماع الاستِماع                 |        | MA    | د نني مسال من فقهار عابدين       |  |  |  |
| 11    | الضات اوراستماع مين فرق             |        |       | سے رہوع کرنا۔                    |  |  |  |
| ۵۰۳   | ير العلامر                          | •      | 1/19  | ا طلب علم کے لئے سفر             |  |  |  |
| 9.h   | ت الجِفظ                            | •      | r4.   |                                  |  |  |  |
| //    | ي العَمَل                           | •      | 11    | حضرت كمان فارشى كأسفر            |  |  |  |
| "     | ک النشر                             |        |       | حضرت حائز كاايك حديث كا          |  |  |  |
| 0.0   |                                     | _      | 199   | کے لیے ایک ماہ کا سفر            |  |  |  |
| 0.4   |                                     | *      | 19    |                                  |  |  |  |
| "     | ا مِل عَالم اور محدث كيم بن سكتي بن |        |       | الك مديث محيلة ايك ماه كاسفر     |  |  |  |
|       | س کی شور و ت می خصوصیات             |        |       | حفرت عدرالين عدى كا              |  |  |  |
| ۵۰    | ملى خصوصرت من سارجيزي               |        |       | ایک جارت کے لئے عواق کا سفر      |  |  |  |
| 11    | سری خصوصیت میں جارہا تیں            | , , ,  |       | المسابق المناه والمتعان وسيمرا   |  |  |  |
|       | سرى خصوصيت ميں جار ماتيں            | المكيم | •     | ایک طرب سے مدیر دریا۔ ا          |  |  |  |
| 11    | لى خصوصيت مين جارياتين              | الج    | •   ( | م حصول علم مرية مشقتي            |  |  |  |
|       |                                     |        |       |                                  |  |  |  |

1

| منونه    |                                      |                           | مفخرا     | عنوانات                                               | e e<br>Se |  |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|--|
| 017      | قران م سے کیا کہنا ہے ؟              |                           | ۵۰۸       | يانوس خصوصيت مي حيار باتي                             | •         |  |
| 014      | ع بی زبان کی ابستدار                 | •                         | 0.9       | چىقى خصوصىت م <i>ى كاربا تون يۇم</i> ل                | •         |  |
| 011      | قرآن ع بى زبان مى مونے كى وجرسے      | •                         | 11        | سًا تون خصوصيت مين جَارباتون رعمل                     | •         |  |
|          | ع بی زبان سے محبت                    |                           | "         | أعفوي خصوصيت مي چارماتوں بيمل                         | •         |  |
| ٥٢.      | المدتعالي قراك مے دراج سے سے كوبلندى | •                         | ١٥١٠      | نوس خصوصيت سي جار كام                                 | •         |  |
|          | ا در ترف عطام کرمام اورکسی کونیجے    |                           | 11:       | دسوين خصوصيت مي جار كام                               | •         |  |
|          | گرادیتاہے                            |                           | #         | گیارموین خصوصیت میں بندے کی ک                         | •         |  |
| orr      | قران کریم کی فضیلت                   | •                         |           | طرف سے جارباتی                                        |           |  |
| ٥٢٣      | لا فِيُهِ مِنامًا فَسِلكم            | •                         | 011       | بارمون خصوصيت سي جارباتس                              | •         |  |
| oro      | مُ وخبرمَابَعُ ذكم                   | •                         | d.        | التُّدِ كَى طرف سِيخبشش                               | •         |  |
| 11       | س وحكم مِابينكم                      | •                         | "         | ترببون خصوصیت میں جیار                                | •         |  |
| 4        | ملك هو القصل                         | •                         |           | چیزو ن کی سہولت                                       |           |  |
| 11       | ه ليسَ بالْهَذُلِ                    | •                         | 017       | بودهوي خصوصيت ميں جار                                 | •         |  |
| 4        | ید من ترکه من جیار                   | •                         |           | پرنیشانیون کاستامنا کرنا                              |           |  |
| 389      | المد المعالمة المالي في عاري         | •                         | 4         | يندر موسي خصوصيت مي                                   | •         |  |
| .,,      | عث وَهُوحُيلُ اللهِ الْمُستان        |                           |           | جارباتوں سے دنیا میں اعزاز                            |           |  |
| ork      | ا وهُوالدِّكُرالحكيمُ                | •                         | //        | سولهون خصوصيت مي جارباتوں                             | •         |  |
| "        | المنا وهوالصِّراط المستقيم           |                           |           | سے آخرت میں اعزاز                                     |           |  |
| 11       | الم وهوالذي لايزيغ به الاهواء        | •                         | ٥١٢       | علم کی آفت اور جہاا رکی کثرت<br>علم معالی میں میں میں | •         |  |
| OFA      | بال ولاتلتس به الالسنة               | •                         | 010       | علم سے علم دس ہی مرا د ہے<br>علم میں خیاشت کا گتاہ    | *         |  |
| <u> </u> |                                      | <u>-</u> _ <del>_</del> _ | <u>.·</u> |                                                       |           |  |

|      |                                                  | 1 |      |                                 |     |   |
|------|--------------------------------------------------|---|------|---------------------------------|-----|---|
| صفر  | عنوا نات                                         |   | منخد | عنوا نات                        |     |   |
| OTA  | ختم المالين                                      |   | Ora  | متا ولانشبع منه العُلماء        | •   |   |
| "    | سلی صدیت - اس اتمت سے خطام و<br>ت                | • | 019  | الميا ولايفلق عن كاثرة السرّد   | ľ   |   |
| "    | نسيان معاف (                                     |   | "    | ه ولاتنقضى عمائه ه              |     |   |
|      | بك خطار                                          | • | or.  | يرًا جنات كا قرأن سُننا         | •   |   |
| 044  | ي نسيان                                          | • | oti  | يك مُن قال به صدق               | •   |   |
| "    | عبادات میں نسبیان                                | • | 4    | ١١ مَنْ عِلى بِهِ أَحْجِدَ      | •   |   |
| or.  | امورشرعيين سےمعاملات ميں نسيان                   | • | "    | وا من حكميه عدل                 | 1 1 |   |
| ١٢٥  | وه احکامُ تمرعیه جوعبادات ومعاملات }             | • | "    | اليه هدى كالية من دُعُااليه هدى | •   |   |
| A 44 | کے درمیان بین بین ہیں ، ان میں نسیان }<br>سور سر |   |      | الى صِرَاط المستقيم ا           |     |   |
| ort  | سے اکراہ اور زوروز پردستی                        | • | ort  | نسين أوازم قرآن يرصف كاحكم      | *   |   |
| apr  | اً خری صدیت                                      | • | ,    | نفرت ابى بن كعب كو قرآن         | >   |   |
| "    | بین بات                                          | • |      | مُسنانے کا واقعہ                |     |   |
| ۵۲۲  | دوسسری بات                                       | • | orr  | سابقة وشرارت                    | •   |   |
| ٥٢٥  | • / -                                            | • |      |                                 |     |   |
| 019  | <i>عدیث شریف کا دو سراه کرها</i>                 | • |      |                                 |     |   |
|      |                                                  |   |      |                                 |     |   |
| -    |                                                  |   |      |                                 |     |   |
|      |                                                  |   |      |                                 |     |   |
|      |                                                  |   |      |                                 |     |   |
|      |                                                  |   |      |                                 |     |   |
|      |                                                  |   |      |                                 |     | ļ |

#### (ا) دِستُ حَرِاللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِبِيَّمِيهِ



## كى دعام اور حضرت ابرائيم عليه الصّلوة والسّام مي الماعيل عليه السّلام يه الماعيل عليه السّلام يه

### حضرت ابرائهم عليات المراميم عليات المراميم

دونوں مقدس اور پاکبا زاور مقبول بارگاہ رہ العربی تصب وقت کعیہ اللہ کی تعمیر فراد ہے تھے،
اللہ سے یہ دعار کا نگی کرا ہے بروردگا دعالم تو بم کو اپنا حکمبر دار بنا، اور بماری اولا دیں بھی ایک جماعت فرمان بر دار بیب رافر ما۔ اور اس جماعت میں انہیں بین کا ایک رسول مبعوث فرا دے۔ بوان کو کست اب و حکمت کی تعسیم دیں گے اور ان کے اخلاق کو تشدھا ریں گے۔ اور کفر و شرک کی گندگوں سے ان کو ماک کرس گے۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ الصّلوٰۃ والسّلام کی دعارہے جس کو اللّہ تبارکے تعالیٰ نے ذیل کی آیتِ کریمیہ کے اندر ذکر صنک مایا ہے۔

اے ہمارے یہ دردگار توان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرادے جوان کو تیری قرآنی اسیس ٹرھکر سے ناتیں ، اوران کو کتاب اوران کو کتری گذرگیوں سے پاک کریں۔ بیٹ کتاب توہی بہت ذہر دست اور حکمت کوالا ہے۔

رُبِّنَا وَابْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوُ عَلَيْهِمُ الْمِيتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَ عَلَيْهِمُ الْمِيتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَ الْجِكُمَةُ وَيُزَكِّيْهِمُ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِينِ الْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيْهِمُ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِينِ الْحَكِمَةُ وَيُزَكِّيْهِمُ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِينِ

· له سورة بعشره آیت عال

عفرت ابراہیم علیالت لام کی اس دعام کا مظهر قرآن کریم میں تین مقامات کو سبت ایا ہے۔ مقام عدا سورہ بعرہ اس الله الله الله تعالیٰ تے ادست ادفرمایا ،

مبیاکہ ہم نے تہادے درمیان تہیں سے ایک ایک ارسوں میں اور میں ہے ایک ایک ایک ارسوں میں ہے ایک ایک ایک اور میں ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمادی ایسی پردو کرمشنا تا ہے، اور تہیں تمہیں کفروشرک اور گذمی عقا مدسے باک کرتا ہے، اور اسی باتیں کتا ب اور اسی باتیں سکھا تا ہے، اور اسی باتیں سکھا تا ہے بن کوتم تہیں جانتے تھے۔

كُمَّا أَنْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ سَيْلُو مُ مَا أَنْسَلُو الْمِنْكُمْ الْمُعْلِمُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدُدُ اللّهُ اللّ

النّر تبارک و تعالیٰ نے اس ایت کریم کے ورایعہ سے اس احسان کی یا د دبانی فرمائی ہے جو اللّہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایس کر عطار فرمایا ہے ، کرتم رشد و ہوائیت سے محروم تھے ، کفر و شرکت کی مثار قرب تا میں اندھوں کی طرح پر شب ہوئے تھے ، المثر نے حضرت ابراہیم علیا است الام کی دعار قبول فرمائی اور تمہارے درمیان تمہیں ہیں کا ایک ایسار سول بھیجا بوتم کو احکام فداوندی سکھانے ، تم کو ایتھا آوا ہے میں اور کردے ، اور سکھانے ، تم کو ایتھا آوا ہے میں کا بل بنا درسی اور کرندے عقا مذہب یا کر دے ، اور علم و ممل میں تمہیں کا بل بنا درسی ہے۔

مقام مل سورة ال عمران أميت ١٦٨ مي الله تعسالي ندارت وقرايا:

معام القَّلْمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُخْمِنِ الْدُبَعِثَ الْمُخْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فيهم رَسُّولًا مِنَّ انفُسِهِم يَسْلُوا عَلَيْهِمُ المَيْهُ وَيُرْكِيمِ وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِثْبُ وَ المَيْهُ وَيُرْكِيمِ وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِثْبُ وَ المَيْهُ وَيُرْكِيمِ وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِثْبُ وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِثْبُ وَ المِيْهُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَلْلُ لَغِضَالِلِ المَيْهُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَلْلُ لَغِضَالِلِ

بیشک الله تبادک و تعالی نے مسلانوں پرطرا اصان کیا جبکائیں انہیں کی مبنس سے ایک عظیم استان پنج بجیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ایس پر حکر مسلانے ہیں، اور ظاہری وباطنی گذرگوں استرتعالیٰ کی ایس پر حکر مسلسناتے ہیں، اور ان کو کتاب لی ادر بجھ کی باتیں بتعانی کی صفائی کرتے ہیں۔ اور ان کو کتاب لی ادر بجھ کی باتیں بتلاتے دہتے ہیں۔ اور آلیقین یہ توگ آج کی کوشت سے قبل مربح کی مرائی کوشت سے قبل مربح کی مرائی کوشت سے قبل مربح کے مرائی کوشت سے قبل مربح کی مرائی کوشت سے قبل مربح کے مرائی کوشت سے کوشت سے قبل مربح کے مرائی کوشت سے قبل مربح کے مرائی کوشت سے قبل مربح کے مرائی کوشت سے کھرائی کوشت سے کتاب کی مربح کی کوشت سے قبل مربح کے مرائی کوشت سے کوشت سے کھرائی کوشت سے کا کوشت سے کا کھرائی کوشت سے کوشت سے کا کھرائی کوشت سے کھرائی کوشت سے کوشت سے کا کھرائی کوشت سے کوشت سے کا کھرائی کوشت سے کوشت سے کوشت سے کا کھرائی کوشت سے کوشت سے کوشت سے کھرائی کوشت سے کھرائی کوشت سے کوشت سے کہرائی کوشت سے کہرائی کوشت سے کھرائی کوشت سے کوشت سے کہرائی کوشت سے کوشت سے کھرائی کوشت سے کھرائی کوشت سے کوشت سے کوشت سے کوشت سے کھرائی کوشت سے کھرائی کوشت سے کوشت سے کوشت سے کہرائی کوشت سے کہرائی کوشت سے کھرائی کوشت سے کوشت سے کھرائی کوشت سے کہرائی کوشت سے کوشت سے کوشت سے کوشت سے کوشت سے کوشت سے کھرائی کھرائی کوشت سے کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائی کوشت

اس آب کری کے ذریعہ سے اللہ متب ایک و تعالیٰ نے مسلماؤں کو اگاہ قرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلماؤں کو اگاہ قرمایا ہے۔
و تعالیٰ نے امّت مسلم پر آب میسئے اللہ علیہ و کے م معنت ترین گرا ہی میں مبت لا تھی۔ آپ کے ذریعہ سے اللہ متب اللہ و تعالیٰ نے امت میں حیرت المگیریٹ اری پیدا فرما دی۔ آپ کے انوار و بر کات اور ایک کے انوار و بر کات اور ایک کے انوار و برکات اور ایک کے انوار کا منابر ہے اور برکات اور ایک کام کی قرعام کا منابر ہے اور برکات کے دریا منابر ہے کہ کے دریا میں دیا ہیں و اور ایک لام کی قرعام کا منابر ہے دریا ہیں و اور ایک لام کی قرعام کا منابر ہے دریا ہیں و دیا ہ

بس کا ذکرائندست کے سورہ لفرہ آیت <u>نام این فرمایا ہے۔</u> معتبام میں سورہ مجھ آیت ملے میں اللہ تنک ایک وتعالیٰ کا ارتبادہے:

الدى ذات وى بحس فران برهون بي انهن كا ايك اليا ورسول مبون فرا با بح جوال كو الندى ايتي برهك منا تا بحوال كو الندى ايتي برهك منا تا بحوا الكولفر و ترك اور كند عقائد سد ياك كرك نواتا محوال اوران كوكفر و ترك اوركند عقائد سد ياك كرك نواتا محوال اوران كوكفر و ترك و انانى كى بات سكها تا به اوراس سعوا و دان كوكفر و من بوگر مرح محراي اورجهالت مي منتلاته

هُوالنوى بَعَدُ اللهِ وَمِنْ كُلُمْ مُنْ هُمْ مُنْ هُمْ مُنْ هُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلِ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلِ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلِ اللَّهُ مُنْ اللّلِنِ اللَّهُ مُنْ اللّل

له سورهٔ العران آیت <u>۱۲۴</u>

اس آیت کریم کے اندر اللہ سب ارک نے ارشاد فرایا کی عرب قوم الی تھی کری ہیں علم و مراز کے بھی نہ تھا، نہ کوئی آسانی کما بھی میمولی کھنا پڑھنا بھی مبہت کم لوگ جانتے تھے۔ انکی جہالت صفر ب المشان تھی مبہت کم لوگ جانتے تھے۔ انکی جہالت صفر ب المشان تھی مبت پرستی اور اورام پرستی اور فنون و فجود کا نام ملت ابرائی رکھ بھوڑا تھا اسی گراہی اور طلمت کی مالت ہیں اللہ تعدیا نے آفت اب عالم آقائے نا مدار خاتم النہ بین مسیل اللہ علیہ و لم کوئی ائی لقب دیم مبعوث فرما یا ۔ سیک باوجودائی ہونے کے اپنی قوم کو اللہ کی سب سے زیادہ غطبیم الشان کما ب پڑھکر سے نا ہے، اور عجید عرب علوم و موال اور حکمت کی باتیں سے ناکر الیا شاک تہ بنا تا ہے کہ ڈیا کے بڑے سے بڑے تھیم اور عالم و عاد ن اور حکمت کی باتیں سے ناکر الیا شاک تہ بنا تا ہے کہ ڈیا کے بڑے سے بڑے تھیم اور عالم و عاد ن اس کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہیں۔

يه حضرت ابرابيم عليه الصلوة والسكلام ك دعار كا مظهر بي جيس كا ذكر الندن سوراة الله المساورة الله المساورة المرابيم عليه الصلوة والسكلام ك دعار كا مظهر بي جيس كا ذكر الندن سوراة الله المساورة المرابي المراب

ان تمام ایتوں سے بہات واضح ہوتی ہے کہ الند شارک وتعالیٰ رسول کو تصوصی طور پر تنین مقاصد کے لئے مبعوث وے رما تاہے۔

مقصر کے استہ کی کتاب اوراس کی آبتوں کو بڑھ فرھ کو قوم کو سنانے کے لئے

اس سے بہات واضح ہوتی ہے کہ دُنیا کے اندر قرآن کریم کے علاوہ ہزاروں ،

لا کھوں این کتا ہیں ہیں جو انسانوں کی کھی ہوتی ہیں مگران ہیں سے کسی بھی کت اب کے الف افا اورعبارت بڑھنا مقصود نہیں ہوتا ہے ، اور نہی اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکت ہے ، بلکہ فائدہ حاصل ہو سکت ہے ، بلکہ فائدہ حاصل ہو سکت ہے ۔ بلکہ ان کتابوں کے الفاظ بڑھنے کے ساتھ معانی اورمقصو دھی سمجھے لیکن قرآن کریم ایک الیں گت اب ہے جس کے صرف الفاظ اور عبارت کی ساتھ معانی اورمقصو دھی ایک ستول ہو ہے کہ ان کتابوں کے الفاظ اور عبارت کی الدوت سے میں ایک مست ہے۔ لہذا بوری و نیائے عالم میں کروٹر ہا مشلمان الیے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت تو کر لیتے ہیں ، گراس کے معانی اورمطالب بانکل نہیں میں ہوتے ہیں ، گراس کے معانی اورمطالب بانکل نہیں میں ہوتے ہیں ، گراس کے مطبی نظے ہوتے ہیں ، لیکن اس کے ہیں ، اور نہیں تعلی معانی اورمطالب بانکل نہیں میں ہوتے ہیں ، لیکن اس کے مطبی نظے ہیں ، کو تربیں ، لیکن اس کے مطبی نظے ہوتے ہیں ، لیکن اس کے مطبی نظے ہیں ، کو تربیں ، لیکن اس کے مطبی نظے ہیں ، کو تربیں ، لیکن اس کے مطبی نظے ہیں ، کو تربیں ، لیکن اس کے مطبی نظے ہیں ، کو تربیں ، لیکن اس کے مطبی نظے ہیں ، کو تربیں ، لیکن اس کے مطبی نظر ہوتے ہیں ، کو تربی ، لیکن اس کے مطبی نظر ہوتے ہیں ، کو تربیں ، کو تربیں ، کو تربیں ، کو تربی کو تربی ، کو تربی کو تربی ، کو تربی کو تربی ، کو تربی ، کو تربی ، کو تربی کو تربی ، کو تربی ، کو تربی ، کو تربی کو تربی کو تربی ، کو تربی کو تربی

ما وجود ال كوتلا وت كرنيكامستقل طور را يعظيم الشان اجر ملے كا خصوصیت ی می کتاب کوماصل نہیں ہے۔ ا رسول کومبعوت کرنیکا مقصدیہ ہے کرالندی کتاب بڑھکرمنانے کے ت اتھ سُاتھ اس کے معانی اور اسرار ورموز اور مقاصد سے بھی و نناس فرمائیں تا کو الند کے حکم کو بھے کراس کے مطابق اپنی زند فی سنوارسکیں۔ توقران كريم كے يوصف بن بن قرم كے تواب الك الك ملتے بن ۔ له صرف قرآن كرم مح الفاظ كى الاوت كا أواب ر ير. قرآن كريم كے معانی اور أسرار ورموز كے مجھنے اور سيكھنے كانواب. سے وال کرم کے مم کے مطابق عمل کرنے کا تواب ۔ توالندى طرف سے قرآن كو مجركر برصف والوں كوئين قسم كا تواب ديا جانا ہے اور بغير سمع صرف تلاوت كرنے والوں كو صرف تلاوت كرنيكا ايك تواب ملناہے۔ رسول كومبعوث كرنيكاتيب المقصديه بع كالمت كوظا هرى وباطني مقصر مل خانتوں سے یاک کر ہے جس کوالٹرنعالی نے وَیُرکی فِوْر سے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ظاہری نجاست سے توعام لوگ واقف میں اور باطنی نجاست میں کفرو شرك اورگندے عقامدًا وركبرونكبتراور حسار و لغف ، حبّ دنيا وغيره سب داخل س الله كارسول امت كودونول قسم كى نجاست سے ياك كرتا ہے \_\_\_\_\_ الله تمارك وتعسّالي ممب كودونول قيم كى نجاستول مع محقوظ ركھے۔ أهيبن -

نهان مقاصد کومشق سے منوب اور جوب سے شمال تک بوری دنی ایس عالم گیرانداز سے عام کر دیا۔ آفقاری عالم کا طلورع اندنعالی نے وان کریم میں ادشا دفرمایا ہے۔

اسے بی بینک ہم نے آپ کو گو اہی دینے والا اور خونجرا دینے والا اور درانے والا بناکر کے بھیجا ہے۔ اور النزل کے میں اللہ کی طرف بلانے والا اور میکت ہوا جرالا اور میکت ہوا جرالا اور میکت ہوا جرالا

يَّا أَيْهُ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنَكَ شَاهِدُ اوْمُبَشِّرًا وَنَكِرْيُرًا وَدُاعِيًّا شَاهِدُ اوْمُبَشِّرًا وَنَكِرْيُرًا وَدُاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مَّنْزِيرًا -(الْأَيْنَ) لَهُ (الْأَيْنَ) لَه

له سورهٔ احسنواب آیت ۵۷ - ۲۹ -

ا۳ کانره میں محدود پوتی ہے ۔۔۔۔لیکن سرکارِ دوعالم خاتم النبتین مِناب مِستَمَدُ صطفیٰ صلى الدعليه ولم كولورس عالم كيلف أفتاب اورما السب بنا كرمبوت فرمًا بإسه ماى كو الرسارك وتعالى في مورة اخراب أيت ملهم المادود اعبا إلى الله واذينه وسرايا منينًا" كالفاظسة أي كالقب كالعلان في إمه الدوران كريم كم الدرم كله سراج کے معنی سورج کے بھی آئے ہیں۔ جیا کر سور اور آیٹ ملا می الدیسار تعالَى كارشادم، وجعل القمرينية نوم الأسكال الشيس براها مراسر الله وتعالیٰ نے اس آیت میں کاندی روشن کو نورسے کیا۔ اور سورج کی روشن کوسراری ہے تبه فرما یا ہے ۔اسلے کرمٹورج کی رفتی کے مقا سی ایا ڈی رفتی وسی بڑھاتی سے سورة احزاب آیت ملای الند سارک الله فالله فالد فالد علی الد الم سكاجًا منينيل فرمايا ب كرنوت اور صليت كالساج منا بوا أفت اس ب روشنی سے تھیلی منام روستنیال وصبی برگئی ہیں۔ اور اس کے بعد اور اس کی صرورت مہیں ہے۔ ى روشى لىكردنا م مبعوت فرمايا تطالب كى التدعليدة لم كى تشريف أورى كياب ان یں سے سی کی روشنی کی مزید صنورت باقی تیس ری اسلے آپ کی اللہ علیہ ولم کو الدنعالى نے فاتم النبين كے لقب سے سنوالا م سورة احزاب أيت عنك مي ما كان عُدَّابًا أَوَ فِي رَجًا إِ

جابتا بوں تو يورى دنيا اسے جنون اور ياكل كہے كى ۔ ياكد هاكہے كى ۔ لإندا اقائے نامدار تاجدار عالم خاتم النبین، افت ب عالم صلی الندعلیم و مرک من تشریف اوری کے بعد قیامت کا اساسل الدعلیہ ولم کے افغاب کی رونی جی رہا گئی رہا گئی استان کی دونی جی رہا گئی دری کے بعد قیامت کا اساسل الدعلیہ ولم کے افغاب کی رونی جی رہا گئی دری کے بعد قیامت کا دری کے بعد قیامت کے بعد قیامت کے بعد قیامت کا دری کے بعد قیامت کا دری کے بعد قیامت کے بعد ق اسى خالت مى جولوگ نبوت كا جھونا دعوى كرتے ہيں۔ وه سب يا كل اور گدھے ہيں اور مَا لِيخ لِيا كِي مِن مِبْتَلا بِي مِن السِلِة حضورِ الرَّم على السَّرَعليه ولم في ارشاد فرمايا ، كم میرے بعدمیری امت میں دیجال کی صفتوں کے ساتھ تقریب ایک جو لئے بیدا ہوں گے يرب كرسينيوت كادعوى كرب محرطالا نكرالند شارك وتعالى نے محصے آخرى اور خاتم النبين بناكرمبعوث فرمايا بممير ب بعدكوتى بى بسكتا -سيكون في أمّت شلتون كذ ابون كلهم المبي في ارشاد فرما يا كون قرب ميرى المنه من المناه ا يذعم انَّهُ نبي وأنَا خَامُ النِّينَ مَهُولِمُ السِّيرِ ابول كَرَجُوا خِي الْبِ كُونْي شَّلايِّن كَمُ عالانكمي خاتم البنين مون ميرك بعد كوتى بي آيركا لانبي بعُدِي. (الحدث) له

و محطے انبیار کا آپ کی نشریف آوری کی بست ارس دینا

النه تبارک و تعتالی نے سورة صف آیت ملایں اس واقعہ کا علان فرمایا ہے جو حضرت عیلی علیا لصلوہ والسّلام اور بی اسرائیل کے درمیان میں میش آیا تھا۔ حضرت عیلی علیالصلوۃ والسّلام نے بی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ النّد فرمایا کہ اللّم النّد مربّد کا اللّم الم النّد مربّد کا اللّم الل

اورجب مرمم کے بیٹے عینی نے کہا اسے بنی اسسرایک!
بینک میں تمہادے یا سائند کا بھیجا ہوار سول ہوں اس
برتقین دلانے والا ہوں بوجھ سے پہلے تورائ تای کئاب
انی ہے اور ایک رسول کی بیٹ رت دنے والا ہوں جو میں میرے بعد ایرائی کا نام احدے۔
میرے بعد آیر کا اس کا نام احدے۔

وَإِذْ قَالَ عَيْسَى بَنُ مَرْدَ مَرْ لِكُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت عليه عليه السالم سنى اسرائيل سنهين

امًام طبرانی علیالرجمہ نے مجم کمبرم حضرت عبداللّٰہ بن عباسٌ سے ایک روایت تقل فرمانی ے کرحضرت نوخ کے بعد حتنے انبیا رتشریف لائے ہم ان ہی سے صرف دش ایسے ہی جونی اسرائیل میں سے نہیں ہیں بین عضرت بعقوع کی اولادیں سے نہیں ہیں۔ کا قی سب حضرت معقوع کی اولا دمی سے بی حن کونی اسرائیل کہا جانا ہے اور جونی اسرائیل یں سے نہیں میں ان دلس ا نیکا م کے نام بین ۔ ملا حضرت نوح علالسّلام یا حضرت ہود عليالتكلام متاحضرت لوط عليالتكلام مهد حضرت شعيب عليالتكلام بصحضرت ابرائيتهم على السّلام ملاحضرت اسماعيل على السّلام عد عضرت اسحاق على السّلام ١ حضرت العقوب على السّلام و حضرت عبلى على السّلام خلالة فائت نامدا رمحه مصلى الدّعليه ولم -ان میں سے دور سول ایسے ہیں جنگے دو دو نام میں یا حضرت بعقوب علیالسّلام انگاایک نام اسرائیل ہے اور دوسرانام معقوب ہے کا حضرت عیسی علیارسکام انکاایک نام سے

حصرت بن عباس سے مردی ہے فراتے ہیں کہ تمام البیا من لائل میں سے ہیں مگر دسٹس انسیاران میں سے ہیں ہیں۔ وَح ، بُود، لوط، شعيب، ابراميم، اسماعيل، أسحاق، عین اورجد -اورکینی کے دونام نہیں ہیں گر عیسی اور تعقوب کے۔

عَن ابن عبّاسٌ قال كان الانبياء من بنى إسرائيل الاعشرة انبياء، فرح وهود ولوط وشعيب والزاهيم واسماعيل واسماق وعيسى وفحتل صلى الله عليه وعَلَيْهُم آجُمعِين وليسَ من بني للا إشماين الآعيسي ويعقوب عَلَيْهِمَا السَّلامِ له

امت کے ساتھ ترمی اورلیٹارت کا معاملہ کمیں کوئی نے کردوان فرماتے تواس

ك كرك المركو تاكيد سے يہ ہدائيت فرماتے تھے كر اپنے ماتحتوں كے مائلة نرمى كام حا ملركزنا ،ان كو تن كى مى منبت لار ترنا دان كوبت ارت اور توشخرى دية رمنا - اسى طرح جب كمى كوكسى علاقه ياقهم كالورزاوراميرست كربيجة توان كوبدايت فرمادية كدقوم كسائة عدل وانصاف اور بهدردی کامعا طرکرنا اوران مے ساتھ زی کا معت ملکرنا ، انہیں شنگی اور سختی میں مبتلان کرنا، ان كود منيا وآخرت مي كاميابي كي بشارت دينا، اورا خرت كي رغبت دلاتير منا اور ان مي نفرت مر بهيلانا - اوران كے درمیان موافقت اور اتحادیداکرنا اور اختلاف مربهالانا -صريث شرليف كالفاظ ملاحظ فرائي-

عن ابى برى لا قال بعَتَ رسُولُ اللهِ حصرت الوبردة ابن بى مولى فراتى بى كرحضورا كرم صكى الله عليه وسلم نے حضرت معاذبن جبل اور ابوموسی اشعری من کو یمن روان فرمایا، اور روانگی کے وقت یہ برایت فرمایی کہتم دونوں نری اوراً سانی کا معامل کرتے رہاا ور او کو سکساتھ تنگی

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا والحَوْقَى إلى الْمَصَى فَعَالَ يَسِّرَا وَلاَ تَعْسِرُا

المعجم بيد ١١/١١- مديث ١١٨١١

ا در منی کامعا لمدند کرنا، اور لوگو ن کو دنیا و احزت کی کامیابی کی بیش میش میش میش کرتے رہا، اور لوگون میں تنظر نہیدا کی بیش سے لوگ فراد کا داستدا فتیار کریں اور آلیس میں

بَيْنَ اَوَلَاتُنَفِّنَا وَتطاوعَا ولاتختِلفًا -بَيْنَ الحديث ) له (الحديث) له

مبت اور شفقت كامعاً لمركرت رمنا اور اخت لاف ويوسك كى باتين تركونا \_

## الكاونيوت من شمنون كامنون كالمالط بوجانا

اور نودا قائے نامدار علیال صلافة والسّلام كو الله ستبارك و تعالی نے مبشر كے لفت سے ملفت فرمایا ہے۔ سورہ اس اس مص میں اللہ نے ارث دفرمایا اِنّا اُدْسَلُنْكُ شَاهِدًا سور برا و المان الله من المارك أله و المارك مبعوث كيام م و المحديث ول سعاور عمل سع ومبيس الوت يولي المرك مبعوث كيام معرف المرك مبعوث كيام مركز المرك المركم المركم المركم المركم المركم المركم الم آب اس پرگواہ ہیں -اورمیدانِ محشری است کی گوائی دیں گے کہ خدا سے بیغام کوکس نے کیس قدر قبول كيابي- اورفرمال بُردارول كونوش خبرى دينه والحاورنا فرما نول كو درانے والا سناكر مبعوث فرما یا ہے۔ اور ایسے کے اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور نرمی کا عالم بیتھا کہ آپ کی نرمی اور مدردی دیکه کراوربشارت سے نکرمنٹول میں کا یا بلط بوجاتی تھی۔جو کل جان لینے والا تھاوہ آج آپ کے لئے جان دینے والائن گیا۔جوکل آپ کے خلاف اسکیمیں بنار ما تھا وہ آج آپ کی مجلسي ادب سير مخي كائے بيلها ہے جو كل آگ محے خلاف لٹ كر بھے كررما تھا وہ أج آگ كى طرف سے اونے کے دیے فوج جمع کررہا ہے۔ جوکل آپ کے حق میں ایساد شمن تھا کہ اس کی سگا ہمیں ا مي سيرُادنيا مين كوئي نهيس تها وه آج آت كا ايسا عاشق بن گيا كه اس كي نگاه مي پوري كانتا یں ای سے محبوب ترین کوئی نہیں ہے۔

له بنادی شریت ۱/۲۲ مکریث ۲۹۲۴، ۲/۲۲ مدیث مذکال ۱۰۲۴ مکریث ۱۰۲۸ مکریت ۱۰۲۸ مکریت ۱۰۲۸ مکریت مرکزی ا

ایک مدیث شریف س آیا به کدات ادات وقرایا کوالره کا تواب کا در این می ایا به کدات وقرایا کداند تعالی نے بھے فاتم النبین کا منصب اس وقدت

عطافرا یا ہے کہ جب حضرت ادم می کے بتلے پڑے ہوئے تھے۔ اور میں اپنے باپ ابرائم ہم کی دعار

كامظېربول - اورحضرت على غينوميرے باريس بشارت دى ہے اس كى سيان كا تبوت ہوں ـ

عربان من ساریر من حصرت الل عبات سے مردی ہے وہ فراتے ہیں کہ حضورا کرم مکی آ عليه وسلم ف ارت ادفر مايا: بيث كين الله كا بنره بول ليتنا مجه مناتم النبيين كامنصب اس وقت عطار كما كيا كيام حب معزت ادم این می کے بیتے می پرے ہوے تھے، اور میں ہیں اس كى ابتدارستلاتا بوى كرس اين بايدارابيم كى دعار ا در عیسی کی میری بی ارت دینے کا مظہر ہوں ، اور میں اپنی دالدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوئے سب کو انہوں نے میری پریش سے پہلے دیکھاہے، اور ایساہی انبیام کی مایش نواد کھا کرتی :

اورایی والده کے تواب کی تعبیر ہوں۔ عن عربًا ضبن سارية قال قال رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسُلِّم الله عَيْد لله لحنات مرالنبيين وان أدم عَلَيْه إلسَّالِم لمنجدل في طينه وسأنبئكم بإوّل ذلك دعوة ابى إنبراهيم وبشارة عيسى بى ورُوئيا أُرِقى البِّي رَأْتُ وكذلك أُمُّهَاتُ النِّيينِ تَربِن ـ (الحديث) له

اور ایک دوسری روایت می بات داخع طور برمنقول بے کہائے کی والدہ ماجدہ حضرت امت فرماتی بین کرمی وقت آی کی بیدائش بورسی تقی اس وقت انہوں نے ایک ایسی روشی دیھی بومشرق مصمغرب مك جمكتي بويى دور دسي تهي - اورفرماتي بي كرمس وقت آب زمين يرتشرك لائے ،آی کے دونوں با تقوں کی انگلیاں مٹی کی طرح بند تقیس ،اورا بگشت سیاب کے ذرایعہ سے اسمان کی طرف است ارہ فرمارہ تھے۔

اور اس معدد دوایات سیرت کی کتابوں کے اندر منقول ہیں۔ کے

له مسندامام احمد بن منبسلٌ ٢٨/ نسخ مرقم منسل معرب ١٤٢٨٠ الم ١٤٢٨ - صندامام سعه سنشرح زرقاتی ۱/۱۲ تا ۲۲۰ س

ان تمام روایات سے پر بات واضح ہوجاتی ہے کہ آپ کی تشریف اوری سے پہلے پوری وسنیا بن کفرو شرک کی طلمت اور تاری بھی لی ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت شریفی کے وقت ہے اس علمت اور تاریخی میں آفنت اب و ما ہتا ب کی روشتنی کی طرح ہوایت کی روشتی بھیدانی شروع بھوگئی۔ اور ہم نے ابھی ابھی سورہ امیزاب آیت مصل کے تحست ذکر کہا ہے کہ آپ سورج کی روشی سی طرح ہوایت کی تمام روشنیوں میں غالب ہیں۔

ا وراکب کی ولادت کے عجائبات میں سے یہ عجیب وغریب تا فیر ہے کہ میں وقت آئی کی پیدائش ہوتی اس وقت پوری وُنیا کی سب سے بڑی سب بطاقت حکومت کا بادمشاہ کسری کے ایوان میں ایسا زلزلہ پیدا ہوا میں کی وہ ہے اس کے معل کے کسنگر وں اور مجود میں سے جودہ و مجر میں ایسا زلزلہ پیدا ہوا میں کی وہ ہے اس کے معل کے کسنگر وں اور مجد کے باطل کا غلبہ تھا ، اور اب می کا غلبہ تھا ، اور اب می کا غلبہ تھا ، اور اب می کا غلبہ بھونے والا ہے۔ اور باطل کی کرسیوں اور تاج و تحقوں پر آئی کی پیدائش کے وقت ذوال کا بیسے سلا زلزلہ ہے۔

اپ کی ولادت کے عمامیات میں سے یہ بات بھی مروی ہے کہ کسرلی کے ابوان کے عمل میں زبر دست زنزلہ ایا ، اور اس کے مربی کے مربی کے ابوان کے عمل میں زبر دست زنزلہ ایا ، اور اس کے مربی کے مربی میں میں میں جودہ برج فوٹ کرنے کے کرمھے کے۔

ومن عبائب ولادت م ماروی من ادر تناس ایوان کسری و سقوط اربع عشرة شرف قدن شرف اکم له

حضرات من البرام ومى النرعنهم كا بميان به كرتب ون مستدالكونمن مسلا النرعليدوسلم مدر شرمنوره من شركه في لائة اس دن مرطرف اور برشي من نورې نور اور دوشن مي دوشن نظراً د مي كالي يسترس دن آب كى وفات بوقى بهرطرف طلمت بى طلمت ني طلمت نظراً د مي هى سنده





الله کی ذات وہی ہے جس نے ان بڑھوں کے درمیان انہیں برا مرک ایک ایس برا مرک ایک ایس برا مرک کی گذرگی سے باک کر کے سنوار تاہے اور ان کو کفروشرک کی گذرگی سے باک کر کے سنوار تاہے اور بیشک اور انگر کی گذرگی میں تھے۔ وہ اس سے بہلے کھلی ہوئی گراہی میں تھے۔

هُوالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ سَنُلُوعَكَيْمِ الْيَاسِةِ وَيُزَكِيهِمُ وَيَعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْجِكُمَةُ وَإِنْ وَيَعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْجِكُمَةُ وَإِنْ كَا نُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالِ مَّيِينِهِ الأية له الأية له

## نى المى كے دربعہ سے فروننرك كى كندكى سے باك

ای بعثت سے مہلے کفار قریش میں کم و مُرکی بھی نہ تھا اور نہی کوئی اسمانی کوئا بھی ۔ اُن کی جہالت اور وحثت سے مہلے کفار قریش میں او کام بہتی، اور فسق و فجوری کانام ملت الابھی دے رکھا تھا۔ ای حالت اور وحثت ضرباً لمثل فی ابنے فضل و کرم سے ای قوم میں سے ایک رسول مبوت فرمایا جس کا استان کتاب امتیازی لقب بنی آئی ہے لیکن آئی ہونیکے با وجود اپنی قوم کوالٹر کی سرب سے زیادہ فلیم الشان کتاب بڑھ کر شنا آبا ورجیرت او گئر انداز سے علوم معادف اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھلاکرالیس السیم اور خانشورا و رہا کم و عادف اس کے سامنے زانو نے شاکستہ بنا آبا کہ دنیا کے بڑے سے بڑھ کے ماور دانشورا و رہا کم و عادف اس کے سامنے زانو نے نئی ذریح برجبوریں ۔

ك سورة جمعت آيت ٢ ـ

# حصرت الويررة كوياج بالول كي نصبحت

حضرت ابوہررہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوایک دفعہ فباب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ ولم نے پراعلان فرما یا کہ میں سے کون ان باتوں کو ماصل کرکے براعلی خوالی کر کے اور کا رسول اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سے کون ان باتوں کو ماصل کرکے ان رعل کر دیگا حضرت ابوہررہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بول بڑا یا رسول اللہ میں ہی اس کام ملیح تی رہوں تواہب ملی اللہ علیہ ولم نے میرا باتھ بچرا کر علی اللہ تربیب یا بنے باتوں کی ضیعت فرمانی جواس مَدیث شریف میں مذکورہیں ۔

ي عَنْ أَبِي هُرِيْ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من يا خدعني له ولاء الكلماتِ فيعمَل بمن أو يعسَلم من يعل بهن فقال ابوهُ برة قُلِتُ أنًا سَارَسُول اللهِ فاحد بيري فعك حَمْسًا وَقَالَ اتَّقِ الْحَارِمِ تِكُنَّ أَعْبَلًا التَّاسِ وأرض بما قسمَ اللَّه لَكُ تكن أغُنى النَّاسِ واحسن اللحسّادك تكن مؤمنًا وأحت الناس مراتح سي فالكثرية الضحك تمسك القلك

حضرت ابوہر رہے فرماتے ہیں کرام نے ارشا دفرمایا کرکون ان باتوں کو مجھ سے لیگا ، میران باتوں پرنو دمل کرے یا ایسے لوگوں كوسكها دم جوان يمل كري كے توحفرت الوہرس فرفاتين كمي في كما يارسول الداس كام كيلة من تيارمون تواتي في مراماته يجواكر مانخ ماتين كن كرسة لاتم ساحرام حينرول سفيح توتم لوگوں میں سکب سے بڑے عابدین کیا وکے ملا اورالندنے جوكية تمبارك لي مقدر فرمايا أس يرراضي موجا و توتم لوكول میں سب سے زیادہ عنی بن جا و کئے سے اور پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کروتوتم مومن کا بل بن جاؤ کے سے اور دوسرول كيلتة وى چيزليبندكروجوتم اين لية يسندكرت بواوتم كامل مسلمان بن ما و محد عد كثرت سے مت منسا كرواسك كركترت سے ہنسنے سے دِل مردہ ہوجانا ہے۔

## سياسيرا عابدكون سيء

مذكوره مَديث شرنف بين أي في ارشاد فرما ياكر حرام اورنا جائز امورس اسيف أب كي حفاظت كروكة توتم دنيا مي سب سے برے عبادت گذارانسان شمار كنے جا و كے حرام سے شيخ كانام مي تقوى هم اور حبين تقوى بوكاوه سب سے براعابد بوكا جبياكم تمار نزير هنا سرام ہے تواس سے بیجنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نمازیا بندی سے بڑھنا ہے۔ اور دمفان میں روزه نرد کفنا حوام بع تواس سے بحفے کیلئے روزه رکھنا ہوگا. اور زکوۃ بندیناناجا تراورح ام بے، تواس سے بچنے کیلئے ذکوہ دینا ہوگا! عج فض ہونے کے بعد عج نہ کرنا گناہ ہے اُس سے بچنے كيك ج كرنا ہوگا، جو ط بولنا توام ہے، اس سے بحفے كے لئے بي بولنا ہوگا بوعبادت ہے۔ اورخیانت کرنا سرام ہے اس سے بھنے کے لئے دیانت اختیار کرنا ہو گا جو کرعبادت ہے ۔ نا محم برنسگاه جاکرد پیمنا حرام ہے اُس سے بینے کے لئے فورا نگاہ کو سی کرنا ہو گا جو کھیادت بي بناراب بينا رام بع فداك فوف سواس كوترك كردينا عبادت بيه بينا، فلم اور محس بروگرام دیکھنا مرام ہے۔ خداکے توف سے اس کورک کردین عبادت ہے۔ سودی كادوبار وام مع قداكة وف سع ترك كردين عادت مها! غرضيكم مرتوام اور ناجار بيرول كوهور دين اعبادت بن جاتا مهداس اليزيناب رسول الدر على الشرعليه ولم في فرمايا إنتي المحارِم تنكن أعَبد السَّاس حرام حيسية ول كو چوردو کے اوتم دنیا کے تمام انسانوں س سے بڑے عابدین جاوی کے المذاسب سے برا عابدی

مد سیرای اور مالدار کون می ؟

اس ونياس سيد سيم المن اورسيد سعيرا مالدادكون سيد توجاب رسول الدرق الدعكروم نه

فرما یا کرسب سے براغنی و بختص ہے کوالٹرنے اس کیلئے جتنا مقدر فرزایا ہے اس پروہ نوش اور شاداں رہنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کالٹرنے جو کچھ عنایت فرمایا ہے ہزاروں لاکھوں کواشنا مجی نصیب نہیں ہوا ہے توسک سے بڑاغنی نرہوا تواور کیا ہے ؟

ایسانتی کھی دولت کیلئے غم ورنج اور ہے جینی میں نہیں رہتا ہروقت نوسٹ وفرم اور یے فکری میں مست دہتا ہے ۔

عدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسے ابن ادم اسے انسان تومیری عبادت کے لئے وقت کا کی اسے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسے ابن ادم اسے انسان تومیری عبادت کے لئے وقت کا کی دولت سے بھردول کا اور تجھ سے میں فقرو فاقعہ کو دورکر دول گا۔ ملے دورکر دول گا۔ ملے

اورایک در ایک در این سام کا ارتباد می کالداری دولت کی گثرت سے نہیں ہوتی بلکہ قلب میں استان کی این کا ارتباد ہے۔ استغناء کی دولت سے سے بڑی کا اداری کا اداری کی ہے۔ آپ کی الدعلیہ ولم کا ارتباد یہ ہے۔

مضرت ابو ہر رہ می سے مروی ہے کرائی کا ارشاد ہے کرم کا اور دولت کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی بلکہ قلب کے است عنار کی دولت سے ہی مالداری ہوتی قلب کے است عنار کی دولت سے ہی مالداری ہوتی

يَ عَنَ إِن هُرِثِ رَقِعُنِ الْمُنَى صَلَى اللهُ عَن الْمُنْ اللهُ عَن الْمُنْ الْمُنْ عَن كُثَرَةً مُن مُلِين الغِنى عَن كُثَرَةً مِن مُلِين الغِنى عَن كُثَرَةً المُن الغِنى المُن الغَنى عَن المُن الغَنى المُن المُن الغَنى المُن العُنى المُنْ العُنى المُن العُن العُن المُن العُن المُنْ العُن المُن العُن المُن العُن المُن العُن العُن المُن العُن المُن العُن المُن العُن المُن العُن المُن المُن العُن المُن المُن العُن المُن العُن المُن العُن المُن العُن المُن العُن المُن المُن المُن العُن المُن ا

الحت دیت که
اورای نیار نرا و قرمایا کر شخص هر دقت و دلت کی فکری رہتا ہے اور جو کا صلی ہوا اس بر
اسکو قناعت نیار نرا و قرمایا کر شخص هر دقت و دلت کی فکری رہتا ہے مگراس کا بیط نہیں
اسکو قناعت نیار نہیں گئی متال ہی مجور کوئی شخص ملسل کھا تا رہتا ہے مگراس کا بیط نہیں
مجر اللہ میں ترکیب مگر صبرا و راطینان کا میل نہیں ہوتا۔ سے
مجر اللہ میں ترکیب کر میں میں میں میں میں ترکیب کی میں رہ شدہ میں ترکیب کی تصویری میں میں ترکیب کے تصویری میں میں ترکیب کی تصویری میں ترکیب کی تصویری میں ترکیب کی تصویری میں ترکیب کے تصویری میں ترکیب کی تصویری میں ترکیب کے تصویری میں ترکیب کی توجہ کر میں ترکیب کی تحصیری میں ترکیب کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم ک

مذکورہ حدیث شرلف میں آگ نے میسری تصیحت یہ وہائی تھی کر اپنے بروسیوں سے ساتھ حسن سلوک

Say Colo William K

له ترمذی ۱/۲ دا الرحید الرحید للمندری ۱/۵۵ که بخاری ترفی ۱/۵۵ تعرب ۱۹۵ می مرفی ۱۹۲ مم شرفی ۱/۲۳۳ ترمذی ۱/۲۳۳ م تله مسلم شرفیت ۱/۲۳۷ -

اور رواداری کامعًاملکرتے رہوتوتم مومن کامل کہلاتے جاؤ کے اسلنے جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے وہی حسن سلوک کرتا ہے۔

اورم نے بڑوی کے حقوق سے تعلق مفصل مضمون (رسول سے بی محبت) کے مفہون کے تحدیث مديث عبدالرمن بن إنى قرادين وليحسن جوادمن جاورة كتحت وكركردياه اسكوديكه لياجائے:

مم کامل ملمان کون ہے ؟ افرائی تھی کرکامل مسلمان وہی ہے جود وسروں کیلئے

اس چیرکولیندکرتاب جواین لئے پسندکرتا ہے بعضرت امام بخاری نے اس مضمون بریا قاعدہ ایک باب باندها ہے کہ کوئی شخص اسوقت تک تومن کامل نہیں ہوسکنا کرمیت کے دوسروں كيك وه جيزيبندنه كرے جوانے لئے يسندكر السے م

اور امام نسائی نے سن کے نام سے صریت کی دو کتابیں تصنیف فرماتی ہیں۔

المسنن صغری جومدر رئیسلامیه کی اخری جماعت دورہ حدیث میں بڑھاتی جا یہ دو جلدوں ہیں۔ ملا سن كبرى يرجه جلدول بن ب اسي كياره بزار النا التسوستر حدثين نقل فرما في بين ان مين بالكل أخرى حديث يهي عناس حديث شريف مسلمانول كرسًا تهدايت اركرنيكي ترغيب دى ہے۔ اور جس کے اندرایتار کا مادہ ہوگا وہ سک سے کامل تومن اور کابل ترین سلمان تابت ہوگا: انقياد باطنى كوايمان كهتي بالعنى قلبى تابع دارى مديمومن بنتاهد بإلى دارى مديمومن بنتاهد ولی محبت اور بمدر دی سے مؤمن کامل بن عانا ہے۔

اورانقیا دِظاہری کوامٹ لام کہتے ہیں بعن اعمال ظاہرہ میں خدا کی اطاعت سے اسلام كامِل مِوتا ہے. المذادوسرول كيلئے وى جزيبندكرناجوابنے لئے ليندكرتاہے.اور دوسرول كيلئے قربان كردينا ظام عمل سے تعلق ركھناہے.اسلنے اسے نے فرمایا كراسس سے كامِل مسلمان بن جاو کے۔ نیز دوسرول کیلتے ایٹ ارکرنے والے یں ایمان اسلام دو لوں کا بل ہو حاتے ہیں ۔

مفرت انس سے مروی ہے آپ کا ارشادہ کے تم میں سے کوئی اسوقت کے تومن کا جل نہیں بن سکنا جب کک اسے کوئی اسوقت کے تومن کا جل نہیں بن سکنا جب کک اسے مسلمان تھائی کیلئے وی جب بزلید ندر کر مے جوابیت لئے بہ ندر کر مے جوابیت لئے بہ ندکرتا ہے۔

مريث شريب مال حظم مورسي مشريب مال حظم مورسي مشريب مالك عن النبي على النبي من المنافق الله المنافق المنافق

#### ہے کس کا دل مردہ ہوتا ہے ؟

مذکوره دربن تریف بن آپ نے پانچوی نصیحت یہ فرما کی تھی کتم کنرت کے مُا تومت ہنساگرو۔

اسلئے کرکٹرت سے ہننے کی وجہ سے انسان کا دل مُرده ہوجًا نا ہے۔ اور دِل مُرده ہوتیکا مطلب

یہ ہے کہ نرکے عمال میں دِل نہیں لگیگا۔ اور آہت اُہستہ اعمالِ صَالح ہے کہ بی قستم ہوتی
جاتے گی اور آخرت کی فکرحتم ہوتی جائیگی اور دل سے یاہ ہوتا جائیں گا بھر عملِ صَالح کی تو فہی 

نہو گی ؟ اسلئے آپ نے نہایت اہتمام سے ارمٹ وفرمایا۔

ایک حدیث میں آپ صلی الدعلیہ و لم نے ادشا دفرمایا کرجو باتیں میں جانتا ہوں اگرتم مِبان

لیتے تو تم ہنا چھوڑ دیتے بلکر دو تے ہی رہتے۔

لیتے تو تم ہنا چھوڑ دیتے بلکر دو تے ہی رہتے۔

اله بخادی شرلف ۱/۱ حدیث ۱۱ معنین کبری للنسانی ۱/۱۸۵ حدیث ۱۱۷۷ ترمذی ۱/۸۷ کم ترمذی ۱/۵۵ کم ترمذی ۱/۵۷ کم

# سے بڑا صابر وسی کرکون سے ؟

جناب رسول الدسلى الدعلية ولم نے ارشاد فرمًا يا كرس كے اندر دئو باتيں موجود ہوں كى الند تعالى اسكانام صَابرين اور شاكرين كى فہرست ميں كروا ديتا ہے! اور حب ميں وہ دونوں باتيں نہوں اس كو كھي صبروت كرنھيں ہوتا!

ملا دی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دکھیران کی اقترار کرکے دین کے کام میں زیادہ سے
زیادہ حِصّرلتیا ہے کہ فلاں رات بھرعبادت کرتا ہے اب ہم بھی کریں گے اور فسلاں کہتا
صد قد کرتا ہے اب ہم بھی کریں گے: اور بھرالٹر تعکالیٰ اس کو نیک کام کی توفیق بھی زیادہ
سے زیادہ غایت فرما تا ہے۔

ی دنیا وی معاملات میں اپنے کے نیجے والوں کو دی کھرالٹہ کا شکرادار کرتا ہے کر ہزاروں لاکھوں کو اتنا میسترنہیں ہوا ہو مجھالٹرنے اپنے فضل دکرم سے دے دکھا ہے: بہت اللہ کے سندے ایسے ہیں جن کو فر رو بھی اللہ کے بیٹ اللہ کے سندنوں اور مرکوں میں بڑے ہوئے مندے ایسے ہیں جن اور بارش سے بھاؤے ہے: اللہ تعمال نے ہم کو میں مالے میں کھی رکھا ہے بہت اور بارش سے بھاؤے ہے: اللہ تعمال نے ہم کو میں مالے میں کھی رکھا ہے بہت ارام سے ہیں :۔

ا در اسکے برخلاف جو دی معاملات ہیں اپنے سے نیج والوں کو دیجھٹا ہے کہ جائی ہم قرمنا زیرط مے ایسے بین فلاں تو نماز بھی ہمیں بڑھنا، قلال تو نثراب بیتا ہے سیٹما دیجھٹا ہے ہم آرائس سے دور ہیں۔ اگریہ خیال رہا تو بھر نیسی می می ترقی نہیں ہوسکتی ۔ نیز دُنیا وی معاملات ہیں اپنے سے دور والوں کو دکھ کا فنوی کرتا ہے کہ فلاں کے پاس کیسی کہ وولت ہے بھر خود بھی وہاں یک میں میت فار رہیکا تو ایش کر دیکا اور بہو بے نہیں بایٹ کا تو بھیٹر غم ورث اور بے جینی کی زندگی میں میت فار رہیکا تو ایک نے در ایک اور باکہ بے صبروں میت فار رہیکا تو ایک اور باکہ اور کی دیا جا تھے۔ اور نام شکروں میں ان کا نام ورج کر دیا جا تا ہے۔

مديث سندييت ملاحظ وسندمًا يخه -

حضرت عيدالله بناعمروبن العاض فرمات مي كدس في آت سے فرمائی ایک سنا ہے کہ دوا تیں الیلی میں کروہ مسكاندر موجود موق المرتفاني اسكانام صابرون اورشاكرون في المح ويتاب ويبين وولون زيول اسكامام عابرون او شاكروا في أمين لليق على توفق دين كرمعاطري افي ا أويرواندن روكهكراك أوراركرتاب الدرنا كعمعا المعي این سے پیوالوں کودیکیکراندکا شکرا دارکر اسیم اللہ نے مجے ﴿ رُكُونِي مِنْ لَهِ إِنَّ إِنَّا وَهِ دِيا ہِمْ تُواسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صابرول الدرشاكرول مين لكهديت المعدة أور توقعن وي کے معاملہ من اسیفے سے نیچے والول کو دیکھکر فوش فیمی میں مبت الديواب اوروس كعمامل اليغ سعان براانون كود كهار افسوس كرابي (كَهْ فَلَا لَ كُوكِسِي وَوَلْتَ تَعْسِبُ إِنَّ فَيَا توخودهم التاب كروال كميوي جائ اورجوري شي یا آگونم ورنج اوز پنے جینی میں رسزاہے ،ایسوں کو عجمرو مشكرنفيد بنيس مِن المكان كانام بعصبرول، ادر نامتگروں میں درج کر دیا جًا الم ہے۔

جناب رسول الندسلي الشرعلي ولم في ارشاد فرمًا يا كرم المنطق ين أين باتين إلى حرابي اليوالي الميكر لمنة جنت بهنشه أسمان بوريا تبلي

یا حلال کمائی خاصِل کرکے حَلال ہی کھاآیا ہوا ورحرال کے قریب بھی نہ جاتا ہو۔ ملا سنت رسول کا عاشق ہو۔ سنت کے مطابق زردی بیزانی ہو۔ اور اس کے قول و فعب ن عال حیلن رہے منت نظراتی ہو۔

له ترندی شریف ۲/۱۱

عق حرت كون سعي

ملاتمام انسان اس سے امون اور طمن ہوں کہی کہی پینطرہ نہوکہ ہم کوکسی وقت پینخص نر اور فقنہ میں مبتبلار کر دیگا، اور نہی برخوابی کا خطرہ ہے۔ اور نہ کی پینخص اینا کام سیدھاکر نے کیلئے دوسروں کے حقوق اور صرورت کو صرف نظر کرتا ہے۔ آپ کی الٹرعلیہ و کم نے فرمایا کر ایسٹخص کے لئے جنت آسمان ہے۔ تو اس پرایک صحابی نے سوال کیا کہ یا دسول الٹرم ایسے لوگ تو اس زمانہ میں مہت زیادہ میں تو آپ نے فرمایا آسندہ طیکر ایسے لوگ بہت شرکل سے لیس کے۔

حضرت الوسعيد خدري نے فرما يا کا کے ادشا و فرما يا کر بھر اور لوگ بھوں ملال کھا نا ہے اور سنت برعمل کر تاہے اور لوگ اس کی طرف سے ہلاکت اور فتنہ کی باقوں سے مامون ہوں قوم با آسانی سيرها جنت ميں داخل ہوجا بيگا تو ايک صحابی نے سوال کيا يارسول الندا جمکل ايسے تولوگوں ميں مہرت ہيں توابی نے فرنما يا کر مبرے بعد کے ذما فوں ميں خال شکل سے ایسے لوگ ميس کے تہ فال شکل سے ایسے لوگ ميس کے تہ

علا عَنْ أَبِي سَعِيْد الْخُنُدرِيُّ قَالَ قَالَ وَالْمَصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَصُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَصُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَصَلَ اللهُ وَالْمِنَ اللهُ وَعَمِلَ فِي سُتَتِه واَمِنَ النَّاسُ بَوَائِفَة وَخَلَ الْجَنَّة النَّاسُ بَوَائِفَة وَخَلَ اللّهِ اللهُ ا

### مضرت ابن عباس كويا مي نصاح

 له سرمذی شریف ۲/۸۸ ر

وإذ الستعنت فاستعن بالله واعلم الله واعلم الله الأمية لواجتمعت على النفعوك الذي وست لا بشيء وسد لا بشيء كتبه الله لك وأن اجتمعوا عسلا الدين وك الآبشي الله عكروك الآبشي في المنتب الله علي على المنتب الله علي المنتب المنتب الله علي المنتب الم

اس حکدیث شرلف میں جناب رسول الدصلی الدعکیرولم نے مضرت عبداللہ ان عرباس رخ کو عناص رخ کو عناص مراک عناص رخ کو عاطب کرکے امت کیلئے بارنج باتول کی نصیحت فرزمائی ہے۔

مذکوره حدیث شریفی میهای نصیحت پرفرمائی که الدیکے حق کی مفاظت کر و بیمال آپ صلی الله

يا الشريحق كي تفاظت

علیہ ولم نے دوبا بین ارشا دفرما بین ۔ الم اللہ کے حق کی حفاظت اور حگانی کروالٹر تمہاری حفاظیت کربیگا، اس کا مطلب یہ بہد کرتم اللہ کے احکام کی تعیمل کروشریعت اور سنّت نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہو۔ نما ز میں روزہ میں، زکوۃ و صَدقہ خیرات میں، اخلاق میں، گفتگویں، مُمَاشرہ میں اللہ کے احکام اور نبی کی سنت کے تم بابند ہو مُباو تو اللہ تعیم کرتا ہوگا واللہ تھے کہ ہرشقت اور ہر رہیا نی سے تہاری حفاظت اور تمہاری دستگیری کرتا رہیگا۔

له ترمذی مشدیت ۲/۸۷

نر مخلوق سے اللہ سے اور نہ ہی مخلوق سے در ہے۔

دوسری نصیحت آب نے برفرائی کہ جبیب کچھ انگئے کسے مرورت بیش اجائے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ تعمالا

عرص فراسے ما بھو

کی دولت کاسمندرات اوسع ہے کرانسانی عقل جران اورث شدرہے۔ اگراللہ تعالیٰ سبکو

اس کی تمنّا اور ارزوں کے مطابق دیدہ تواس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا ہے جننا

بحریمندر میں سے سوئی کی نوک میں آسکت ہے ؟ اور وہ صاحب دولت بھی نوش نصیب ہے کہ

اد حرتم اللہ سے مانگتے ہو اور ادھراللہ پاک اس کے دل میں ڈالدیت ہے۔ اور ہے بین ہوکر

تہارہے یاس لیکرآنا ہے! اور اگرتم اسکو قبول کر لیتے ہوتو وہ اپنی نوش نصیبی بحقاہے: تم بھی
مقبول بارگاہ ہوئے اور اُس کی دولت کو بھی عنداللہ شرف قبولیت حاصل ہوئی تم نے تقولی اضتہار کیا اور اسکا مال ایک متقی کو بہورے کی !

الرمال بھائے ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا کی مال بھائے ۔ کم مومن کے علاوہ سی دوسرے کوایت ادوست

برگزیمت بنا و اور تمهار سے بہاں کا کھانامتقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ یائے: الب ذائم ارا دوست بھی کامل مومن ہونا جا ہے اور تمہار سے مہمان بھی تقی ہی لوگ ہونے کیا ہیں ۔ دوس شدنت میں مال مذاہد ا

(حديث شريف ملاحظه مو)

مَ عن إلى سَعنيدِ اندُسمَعُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَا اللّٰهِ عَن إلى سَعنيدِ اندُسمَعُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَا اللّٰهِ عَلَى اللِّهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حضرت الوسعيد فدرئ سے مروی ہے کوانہوں نے آپ صلی الدعليہ ولم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کرتم مومن کے علاوہ ی دوسرے کواپن ادوست مت بناؤاور تمہارے یہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ کھانے نہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ کھانے نہائیں۔

اه ترمدی شریف ۲۵/۲ -

تیسری نصیحت آج نے یہ فرماتی ہے کرجب کم مسىم معيبيت وتوازي من مبتبلار بوجاؤ ريسي

ي صرف النرس مرد ما مكو

ریشانی میں، بیماری میں، وشمنوں کے ترغہ میں اجاؤا ور سرطرف سے تہیں سایا جارہا ہے تو السے حالات میں تمہادا دستگر مرف خلاکی ذات ہے اسلنے مرف ای سے فریا درسی کرو، اوراسی سے مددمانگو۔ وی تمہاری مشکلات مل کرسکنا ہے اورسی کے بس کی بات نہیں ۔ \*\*

تمام انسان اورتمام المستامل كرمتم كو

مع محلوق ممكوفع مهل مهنجا سكتي اليوتهي نصيحت يرفرما في كواكرونيا ك

كى مات كانفع بېونجانا چا بى تواس سے زيادہ ايك بيسَر كانفع بھى نہيں بہونجا سكتے، جواللہ نے تیارے مقدری تکھدیا ہے۔ المذا محلوق سے زیادہ الیدی مت باند ماکر و ۔ یہ فضول و المات بن تبهين اين محنت خود كرنى بع جوتمهارك مقدرين بعدوه تم كواس بهائے سے ملتا ربه گار اور بروقت خلاکی یا وتمبارے انداغالت زیے یا

م مخلوق ثم كونقصان مهميس مهني سكتي

في يرفرما في محراكر ونياكي تمام الساك اس بات يرمتين بوكر جمع بوجاين كرتم كونقصان بروياين تواس سے زیادہ ایک دھیلے کے برابر مھی تم کو نقصان نہیں بہونج اسکتے جو اللہ تعالیٰ نے تہارے مقدریں لکھدیا ہے ہی کی کوئی طاقت نہیں جو تہیں نفع بہونے اتے یا تہیں کے نقصان بہونے اتے۔ اسلة سارا بمروسر خدار كرو. اور خداتت الى كے مى نیاز مندین جاؤ : ـ

لشرعكيه ولم نے تمام امت كو يحات قسم كى بلار ومصيبت سے حفاظت لیلئے نہایت آسان اور عمدہ نسخہ سٹلایا اور وہ سخرنیک عمل ہے اسلنے کرجیب ادی نیکی کا

عادى بن عَالَى بِ تونيك كام كرناكوتى مشكل نبيس ربتا السلتے فرما ياكر سُات مم كى مصيبتوں كے من سے بہلے من علی کرلود پرمت کرواکرتم دیرکرو سے تواسکا لاری بتجہ میں موگاکرتم رائمیں سے كوتى افت أيبني كاورتم ما ته طلقه دوجًا وكر اورنيك عمل من ديركرنيكا مطلب يرموكا كرتم ان چینزوں کا نظارکرتے ہو۔ اور وہ سات معیبت کی چیزی ہیں۔ المجملادين والى اور مدوش كروين والى متاجى اورفقيرى، كرحب انسان سخت فقروفا قر اورمتاجي مستلار موجانام وتوابنامقام اني حينيت اخداكي اطاعت سبعول جانا

ہے بیعبرتناک بلار اورمصیبت ہے۔ يا ركش كردينے والى اور حَد سے آگے بڑھا دینے والی امیری اور مالدا ری كرجب آدی كے ياس مال آجانا ہے اور اس نے اپنے کونیک مل کاعادی نہیں بنایا ہے اور نیکوں کی صحبت میں منين بيطام اوراس في فراك دين كرما ملمي شناسًا في مبلے سے ماصل نہيں كى ہے تووہ

مال أسه سرشى اور كراى طغياني من مُبت لاركر ديكا!

یا نواب اور فارد کردینے والی بیماری کرمخت مرض کی وجہ سے اس کے بدن می فسادا جائے اورم ض کی وجہ سے ضعف اور سل بڑھ جاتا ہے جس سے انسان کوئی عبادت بے طور برکرنے

کے لائق نہیں رہناہے۔

يم سطها دينه والا اور مخبوط الحواس اوربيو قوف بهوركر دينه والأبرطا بأكرجب أدمى مبت زياده بورها موجانا ب اورضعف وكمزورى مره جاتى ب توكونى عادت يج طور مراوارسى كرسكنا

اورموت کے بعد عذاب خداوندی سامنے ہے۔

اسلة نيك على كونغيرم زابهت فرى بلار اورمعيست ب-

ملا دخال جوایک برترین چیز ہے جسکالوگوں کو انتظار ہے ، کرجب دخال نعین آئے گاتو ہر طرف سے لوگوں کے ایمان پر تملیکر تار ہی گا اورائی عجیب بایں وگوں کے سامنے کر کے دکھلائے گاجس سے لوگ اس کی گراہ کن باتوں پرایمان لے آئیں گئے : یہ لوگوں کیلئے تحت اُزمائِش اور بخت ترین بلار ہے۔

یک قیامت جو کربہت بخت ہولناک اوربہت کاوی ہے کرقیامت آنے کے بعد بمنام انسان ہلاک ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ نہیں کرسکتا اسلتے قیامت کی مصیبت سے پہلے ہوکچھ کرنا مے کہ لو۔

روس المت كيلتے يرجناب رسول الدسلى الدعليه ولم كى تنى عده اور بير شال عيتيں من جن رجمل كرتنى عده اور بير شال عيتيں من جن رجمل كرنے سے انسان ہر صيبت اور ہر دوار بانى حفاظت كرسكتا ہے:۔

مديث شراي كالفاظيين م علاعن المهرث والتاكول الله وكلا الله علي وكلم قال سبادروا بالاعال سبع اهل تنظرون الآالى فقر منس أوعنى مطنع اومرضي مفسلا أو هر مرمفند اوموت معجوزاً و الانتكال فتن شخا الله عداً وهي وامرة اوالسّاعة فالسّاعة أدهى وامرة الحك دين له

حضرت الوہر رقی سے مروی ہے کائٹ نے اد نا و فرما یا کہ اے لوگو سات چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمال میں سیعت کرجاویم نیک عمال میں دیر کرکے صرف ان چیزوں کا انتظاد کرو گے ما مجلا دینے والی غوبی کے سرکش بنا دینے والی مالداری کے فاسد کر دینے والا مرض کے سلمھیا دینے والا مرض کے سلمھیا دینے والا اور بی قالب اور بی قالب و بدترین چیزہے انکوں سے فائب والی موت کر دینے والا جر برترین چیزہے انکوں سے فائب والی موت کا دیا اور قیا مت سخت ہولناک اور بخت کے میک قیامت اور قیا مت سخت ہولناک اور بخت

له ترمذى شركيت ١/٥ الترغيب والتربيب المنذرى ١٢٥/ ١٢٥ -

# سم المان المان المراد الماكر الماكر المال المراد الماكر المال المراد الماكر الماكر المال المراد المال الم

ايك دفعه جناب دساليت مآب على التدعلية ولم في فرمًا يأكرس تهماد يع سَاحِف بين باتول كو قسم كهاكربيان كرتا بمول تم ان كويا وكرلينا اوران كي تطابق عمل كرتے رہنا -

ماله مهلی تصیحت برومانی که صدقه خیرات سے نہ میں کے مال میں تی اور نہ می تی اسکی

صدقه سے مال می محمی نہیں ہوتی

ہے. المذاصدقہ فیرات میں می سیھے ندر سنا

ظلم يصبر سيوت:

وورى تصيحت كى بات يه بيان فرما فى كرجب التركيكس بنده برظلم کیا جائے اوروہ بندہ اسلم برصبر کرے گاتو

الله تعالی صروراس کی عربت برطها دیتا ہے سب کے نز دیک وہ باعزت شمار موماً ہے۔ س تسری نصیحت کی بات پربیان فرمانی کرجیگی کی مَا بِكُنَّ سِي فَقِيرِي أَيَا

نے لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیا ہے توالند تراک

وتعالى نے اس كيلئے فقروفاقه كادروازه كھولديا ہے السلنے منتبري كوشش كيائے كردورول كرسامنيمي دست سوال دراز بونے نريائي: حديث كے الفاظيرين -

حضرت الوكبشر المادي سعمروى بيع كانهول في أب سے فرماتے ہوئے سُناہے کہ آئے نے تین یا اول کو قسم کھا کر بيان فرمايا ملصدفه سيرسى بندوك الهيهمى نهيس تي ياظلم مرسے اس کی عزت بڑھادی سے جس

ينا عن ابي كيشة الأماري انه سمع رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ شلاث أقسم عليهن قال مَانفَصُرمَالُ أُ

# اب کافرمان کرونیا کیارٹیم کے لوگوں میلئے ہے

بناب رسول الله عليه ولم نے ايک دفورنهايت ابي سے فرمايا كرمين تم كو ايک حديث بيان كرتا يول الله علي طرح يا دكرلينا آب نے ارشا دفرمايا كربے شك دنيا بين حارث مي اوكرلينا آب كا دنيا بين مارت مي اوكرلينا آب كا دنيا بين مارت مي اوكرلينا آب كا دنيا بين مارت مي كوك ين -

یا وہ لوگ جن کو اللہ نے دولت بھی دی اور علم بھی دیا ہے۔ اور وہ لوگ اس مال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے اعزار وا قارب کے ساتھ صلہ رحمی اور مہدر دی کرتے ہیں۔
اور یہ جانتے ہیں کراسیں اللہ کے فقراما ور مساکین کا حق بھی ہے اور سب کا حق ادار کرتے رہتے
ہیں۔ توالیسے لوگ عنداللہ سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ اللہ تعرب کا کی ایسے لوگوں سے بہت

زیادہ خوش رہتا ہے۔

یک وہ لوگ جن کوالٹر تعالیٰ نے علم عطار فرمایا مگران کو مال عطار نہیں ہوا تو اللہ کے بہاں
ان کی نیتوں کی سچائی برمعا ملرکیا جائے گا۔ اگروہ لوں نیت کرتے ہیں کہ فلاں کی طرح ہم کو بھی
مال حاصل ہوتا تو ہم بھی اسی طرح اللہ کے راستہ میں خرج کرتے تو اُسے فرماتے ہیں اگران کی ہی نیت یہی ہے توان کو بھی صد قر خرات کرنیوالے کی طرح درجہ عطار کیا جائے گا۔
ملا میں مجنوط الحواس میں ان کو کچہ بھی خبر نہیں کاس مال میں اللہ کا حق کیا ہے ؟
اعزار واقار ب کا حق کیا ہے ؟ اور خود این اکیا حق ہے۔ جائز نا جائز جہاں اسکا ہی جا اور ان کو کے تھی خبر نہیں۔ ایسوں کے بارمیں آئے نے فرمایا کر دنری کے خرج کرتا ہے جرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ ایسوں کے بارمیں آئے نے فرمایا کر دنری کے خرج کرتا ہے جرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ ایسوں کے بارمیں آئے نے فرمایا کر دنری اللہ کوئی میں سب سے بدترین انسان میں ۔ اللہ کے بیماں ان کا مقام نہایت خبیث ترین ہوگا۔ اگران کوانے مال کے بارمین شرعی حقوق کا علم نہیں ہے تو ا بل علم اور مفتیان کرام سے معلومات کیوں نہیں کی۔

ان کی نیتوں پرفیصلہ ہوگا۔ اگرینت ہے کہ اگر مال ہوتا تو ہم بھی جائز ناجائز فلط میمی میں باریکی ان کی نیتوں پرفیصلہ ہوگا۔ اگرینت ہے کہ اگر مال ہوتا تو ہم بھی جائز ناجائز فلط میمی میں باری خرج کرتے توان کو بھی وہی سرادی جائے گی۔ جونا جائز خرج کرنے والے مالداروں کو دیجائے گی۔ ان جائز خرج کرنے والے مالداروں کو دیجائے گی۔ ان جائے گی کا گناہ اُسوقت تک نہیں بکھوا تا جب تک کرعمل نرکہ لے مض نیت کی وجہ سے گناہ نہیں لکھا جانا۔ پھر بیب ان محض نیت کی وجہ سے گناہ نہیں لکھا جانا۔ پھر بیب ان محض نیت کی وجہ سے گناہ نہیں لکھا جانا۔ پھر بیب ان محض نیت کی وجہ سے گناہ نہیں لکھا جانا۔ پھر بیب ان محض نیت کی وجہ سے گناہ نہیں لکھا جانا۔ پھر بیب ان محف نیت کی وجہ سے کا لند تعالی کی کے ساتھ فضل ور حمت کا معاملہ کر لیگا اور سی کو نیتوں کی از مائیش میں مبتدار کر دیگا یہ اس کی اختیادی شان ہے اسمی کو لولے لئے کا حق نہیں ؟

مدیت شریف کے الفاظیہ یں۔

ال عن ابى كبشة الانماري انه سمع رسول الله على المنه على المنه المنه المنه المنه الله من الآوع المنه فهوست عي رسته الله من الآوع المنه فهوست عي رسته فيه ويعلى رحه ويع الما فهوست عي رسته منه ويع الما المست الله فيه ويكر المنه على المنه على المنه على المنه على المنه المنه على المنه على المنه المنه على المنه على المنه على المنه المنه على المنه على المنه على المنه على المنه على المنه على المنه المنه على المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه على المنه المنه

حضرت الوكبشرا نماري سے مروى ہے كرا بنول نے اب سے فرماتے ہوئے مناہے کرام فرماتے ہیں کرمی تمکوایک مدیث بیان کرتا ہوں اسکوائی طرح یا دکرلینا تواہ لے فرمایا کردنیا جا دسم کے لوگوں کیلئے ہے لا وقص میکواللے مال اورکم دولوں دے رکھاہے اور وہ اینے مال میں اللہ سے درتاہے اس کے دریع قرابنداروں کے ساتھ صلہ جی کرتا ب اور جانتا ہے کاسین اللہ کے فقرار کا بھی حق ہے تووہ عندالندسب سے افضل ترین درجَد کا انسان ہے ما و وقف جسكؤعلم توعفارموا مكرمال عطارنهين مواتواس كينيت كا اعتبارے وہ متاہے کا کرمیرے یاس مال ہوتا توفلال كى طرح الدكى داه مى خرح كرتا تواس كى نيت كااعتباد ہے اوران دونوں کوبرابرائیردیا جا ترکاست وہ تعلی جسکو

ينه وإلى ماله بعيثه لايسقى فيه ربيه ولايم لله يتما فيه ويه المعلى فيه ويته ولايم لله يتما فيه ويته ولايم لله يتما فيه ويته ويته ويتم المنازل ويعتب ما لا ولا على فيه بعلى فلان يتمرل لوات في ما لا لعلى فيه بعلى فلان فيه بعلى فلان فه ويتم ما لا لعلى فيه بعلى فلان فه ويتم ما لا العلى فيه بعلى فلان

ال المال مال وسند ركماسه مار المراب المراب

## رسول للري تصيحت بالمخ كوئا بخ سي بهلي تنبيت فان

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَفْرَت عِبَاللّٰهِ مِهِ اللّٰهِ مِهِ اللّٰهِ مِهِ اللّٰهِ مِهِ اللّٰهِ مِهِ اللّٰهِ مِه هو يعظه اغترم نفيمت كرتے ہوئے فرما ياكہ بارى چيزوں كو بارى چيزوں كے فرق ما يك فرق الله عليه الله على الله من الله من

علامة عن ابن عباس قال قال رسول الله على الله على الله على الله على المرجل وهو يعظه اغتبن مساقه ل عبي الشبابك قبل هرميك و وصحتك قبل سقمك وغناله قبل فقرك وفراغك قبل شغيلك وحياتيك قبل قبل مويتك قبل مريث على مويتك المحديث على مريث على مريث

بناب رسول الدسلى الله عليه ولم نے اس حدیث شریف میں بوری است کویائے باتوں کی نصیحت فرمانی اگر کوئی صرف اس حدیث شریف پر بوری طرح عمل کر رہے اواسی ونیا وا نوت دونوں سنور جائیں گی کران بائے باتوں کو بائے قسم کی دکا ولوں سے پہلے نشیمت کران کران سے فائدہ اٹھا لوبعد میں موقع ہاتھ سے بحل جائیں گا توافسوس ہی کرتے دہو گئے ؟ ان بانجوں نصیحتوں کی ومناحت علی التر تریب ویل میں میش کی جاتی ہے۔

له ترمذى شركف ٢/٨٥ سنه الترغيف الترجيب للمنذرى برواية الماكم عسلي شرط الشيمين م / ١٥٥ وفي المستكوة عن عروب الميمون اللودى برواية الترمذى مرسسلاً ٢ /١٧١٨ -

مل اس في من المعين برفرمان محرمان محرما المائي مع الماني بواني كا قيمت طاقت مع فالرّه اممالو انسان بوانی میں سب محدرسکنا برصایا آنے کے بعد کسی کام کے لائق نہیں رہنا۔ بلکہ دوسرول کی خدمت کا متاج ہوجا تاہے اللہ کی عبادت جوانی میں جسطرح بہتراندا دسیے ادار بوسكتى بدوه برصايدين نبين بوسكتى اسلنة الترتعالي جواني كى عبادت كوببهت زياده بسندكر تاميه، اورعبادت گذارجوان سيبهت زياده نوش بوتاميد اورقيامت كي بنديد ترین گرمی اور گھٹن میں عبادت گذارجوان کوعرش اللی کا سَا یہ نصیب فرمایت گا۔ سلا دوسری نصیحت اسے بے فرمانی کر بیماری سے پہلے ابی صحت و تندرستی کو غیبمت جان کر اس سے فائدہ اٹھالوصحت کی حالت میں انسان ہرکام آسانی سے انجام دے سکٹاہے اور جب بماريرجا تا ہے توكونى كام نہيں كريا تا بلكر بمارى توبركا كيلتے ركاوط ہے : صحت كتني طرى تغمت ہے بہماری کے بعد بتہ حلت اسے: ہمارا حال توبیہ ہے کہ جوانی آور صحت دونوں کو ہرگناہ اور ہر آئی میں گنوا دیتے ہیں، جب بڑھا یا آجا ناہے اور سمار بڑجاتے ہیں تب کھے احساس پیدا ہوتا ہے۔ بعد کا حسّاس کوئی فائدہ دینے والانہیں ہے جو کھے کرناہے مہلے ہی کرلو۔ سے تیسری نصیحت آئے نے یہ فرمًا فی کر فقروفا قداور تنگ دستی سے پہلے اپنی دولت اور سرمایہ سے فائدہ اٹھالو۔ مال ودولت کا حال سب کی نظاہوں میں ہے۔ المسال غاد وَسَ اسے "کم مال منع كوا يا اور شام كوختم بوكيا، آج كونی شخص طرام الدار اورعیش وعشرت میں ہے كل ديجها توبالكل خالى إتمد ميرر إب اس طرح أج كسى كوفقروفاقيس ديجها اوروي تنص كل المالدار اورعلاقه كابرارتيس بن كما . اسلخ جناب رسّالت ماس على اللّه عليه ولم نيه فرمْ أماحه مالداري اور مت جان كر جو كيدكرناسي اسى من كرلوريرما لى عبادت

افسوس کرتے رہ جا وُگے ، خالی اوقات کولا پروای سے مغت میں مت اڑا دو اسمیں صرور کھیے كراد اسك البير نے فرمایا مشغولیت سے پہلے خالی وقت سے فائدہ اٹھالو عورتیں نیچے پیدا ہونے سے مہلے بہت کچھ کرسکتی ہیں مگر بخوں کی بریدائش کے بعدان کی خدمت میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہی کر مجر کھے ہیں کریا تیں اگر بچوں سے پہلے دمضان المبارک میں یائے ختم قرآن للوت كركبتى عين توبيول كے بعدا يك من ملى مشكل سے كرياتي من ـ ۵ ما بخور نصیحت آمی نے یہ فرمانی محموت آنے سے مبلے اپی زندگی سے فائدہ اٹھالو کھ نبرنہیں کرس وقت موت اجائے گی بھرافسوس کرتے رہوئے۔ اورالندسے کہو کے کہ دو کارہ موقع دید یجنے، صرف تیری عبادت ہی کرنار ہونگا۔ اللہ تعب الی کے بہاں حاصری کے بیب اس كين كاكونى فائده نابوكا -

زندگانی مرف کردم در بازارطفلگی بن نیج کاصل من نرکردم در حیسات زندگی میں نے توانی زندگی کولا کین میں گنوا دیا اورانی عرع زمیں انوت کیلئے کھے تھی نرکیا۔ اللُّهُ وَفَقِنَا لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ قبل الموتِ وقبل المدرضِ وقبل الهرَرم -

الماس سے سلے ی تمہارے کے دنیایں زندہ دستے سے موت بہتر ہوگی ان چروں كُرُا تُدَرُّدُ فَي انسانول في زندگي نه موفي - آسي ملي الدُعليه ولم نے ان الفاظ كے ساتھ مدیت شریف کوارشاد فرمایا ہے۔

حضرت عبس عفاری سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول الذيك الله عكله وسك كم من قول من في رسول الدملية ولم سع فرمات بوت مناب

مَلْ عَنْ عَبِس العنعارِي فقال انسعت

كر بي بيدوں پر موت ك ذرابعر سے سيفنت كو سكاؤر كيد مِشْ رِي مِح وه والداور كاف كاوارس اولول وآن منائی کے بھاہے دہ ان لوگوں کے مقابلہ می عقال، سم کے اعتبار سے مبہت ہی کم کیول نہوں ۔

باوروا بالموس فاالمرة السفهاء وكتولة الشمط وسيع المحكم واستخفافاً باللام وقطيعة الرحميد نست عا يتخِذُونَ القرآنَ مَزَامِيرَ يَقَلِّمُونَكُ يغبنهم والنكاف أتسلمنهم فقهار الحكديث له

اس مدیث پاکسی بناب در الت ماب می الدعلیه ولم نے چھم کی تباه کن چربینروں کی بیش وی فرمانی معن سے امت کا مال برتر سے بدتر ہو جا بڑگا معاشرہ نہایت خسسراب ہوجائے گا، اسلام کا بورا صلیہ مَدِل دیاجا ہے گا۔ تواب علی الندعلیہ ولم نے فرما یا کرایسی زندگی سے موت بہتر ہوجائے گی ۔ موت بہتر ہوجائے گی ۔

سمصلى الدعليه ولم في ارشاد فرما يا كرايك زما سرايست استے والاسے حبیب تمہاری حکومت کا ذمر دارا ورتمهارا

مل نااہلوں کی حکومت - ليدرنهايت رؤيل اورناابل بوكانه اسيس عقل ومجه بوكى اورنه بي علم ومبر بوكار اور عدل انصاف ختم بوجاین الوایسول کے زیر تحت زندہ رہنے سے موت بہتر بوگی: ترمذی شریف کی ایک صدت من الماسة كراث نے ارشا وفرماما كرتم ارسے حكام اورلىدرتم من رئيس سے تحشا اور بدترين بوظے اور بخیل لوگ تمہارے مالدار ہونگے اور تمہارے معاملات عور توں کے مشوروں سے طے ہونے ليس كے تو تہارا دنيا مين زنده رہنے سے مركر قبرول مين دفن ہو جانا زيا ده بہتر ہوگا سے

ه منداحدین ۱۲/۲۴م، صسد مرقم /۱۳۱۱ مدیث ۱۹۱۲ که ترمزی شدی ایس ۲ / ۵۲ -

## يل بي اس اورسيابيون كي كسي دت

حفورصل الدعلي كو مرورت صرف مقامى كالات بهتركرنے كيلة اور لوگول كوظلم و
بى اب ك اور لولوس كى صرورت صرف مقامى كالات بهتركرنے كيلة اور لوگول كوظلم و
زيادتى سے دوك تھام كرنے كيلة بڑتى تھى بين اب توجيلى نہيں بجوٹ دې، بى اے ك اور
پولس والوں كى طرف سے جوظلم وزيادتيال شروع بوتى بيں ان كى انتها نہيں دې راستوں
مى گادى گھوڑول كى داكوتوں اور چوروں سے مفاظت كيلة كشتى بى پولس اور پى اے مى
كومتعين كرديا جائے مگر بجائے حفاظت كرنے كے تو دې مئافروں اور گادى والوں كو برابتان
كرتے بيں اور خوب رشوت ليقت بيں انجمل ايسى پى اے مى اور پولس والوں كى كس قدر
كرتے بيں اور خوب رشوت ليقت بيں انجمل ايسى پى اے ما اور پولس والوں كى كس قدر
كرتے بيں اور بولس والوں كى كرت بوجائے كى تو دنيا بين زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگى ۔
كرت ہے سب ديكھ رہے بي تواب كى تو دنيا بين زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگى ۔
ايک محد بين مائي نے ارشا د فرما يا كرموان شريف كے موقع برجہنم كے عذاب بي بن لوگوں
كود كا گيا تھا ائيس سے دوقت م كے لوگ اسوقت دُنيا ميں موجود نہيں ہيں ۔ وہ آئرت دہ چل كر

یا وہ عورتیں جولیاس بہننے کے باوجود ننگی ہوں کی اور راستہ میں نہمایت سنور کے لیے رکدہ جلیں گی نظیر کر بونے کی وجہ سے جلتے وقت ان کے سرعدہ ترین اونٹوں کے کہاں کی طرح ملتے دیں گئے۔ اس کی نظیر کر بونے ان کی حرت کی اور کی سے ان مو گئی۔

ملا وہ اولی بی اسے بی جن کے ماہموں میں جانوروں کی وم کی طرح وزرے ہونگے ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے ان کو بھی جنت نصیب نہیں ہوگی ہے آجکل کے زمانہ میں بدولوں قدم کے لوگ می میب کی نگاہوں میں ہیں ۔

اله مشلم شديف ۲۰۵/۲ ، مثكوة ۲/۲۰۲ -

م قصل کی فروست کی است نے فرمایا کایک زماندایسانے واللہ کے توجب میر عالموں اور فاضیوں کے فیصلے فروخت ہونگے جس کر

ياس ميئه بوگاوه رشوت ديجرايخ عن مي فيصله كرواليگا عدل وانصاف نام كانجي نهيس ربه ما حق كا فيصله نهي بوكا بلكر شوت كا فيصله مواكر لكا حاكم خود كهيگاكه بمارا قلم تويد ستلار باست كرمم اسكے میں مکمیں محروموالفا فرمیش كريكا بمائو! بہلے توحًا كم كابیش كاركارك وغیرہ تھے۔ مياك رسوت كيلت خالت بيداكرتا تهامگراب توربرعام وين حاكم كى كرى بري معامله ط كما جاتا ہے۔ وائے نے فرمایا كرجب ایسًا وقت آجا ينكا تودنيا ميں زندہ بہتے سے موت بہتر ہو گی۔ س في في من قرم كي لوكون يرلعنت فرماني ب مار منوت لين والغير علاد شوت دين والعرير سے ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے بر۔

حضرت توبان سے مروی ہے کرائی نے فرمایا کر رشوت دنے يُلْعَن تُومِان قَالُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ لَمِاللَّهُ والے اور رسوت لینے والے اوردونوں کے درمیان ترجمانی عليه وسلم الماشى والمرتبزي الماشق اللوى يمشى بين مَمَا الله يعتب الم

كرنے والے يراب نے لعنت فرما في سے۔

سيسلى الدعليه ولم نے ارشاد فرمانا كرايسًا زمانه اسنے والا ہے حبین قتل وغارت کری اور کات

علامعمولى بات يرفون ترابه

يات برخون خرابه كرناكوني امم بات نه بوكي، درا دراى بات بريا قو، الوار، بن وق ركل أين كي منوں میں قتل و توں دیزی مونے لکے کی، کون کس برحمل کرد ماہے کس کی جان مارد ہاہے اس کی كوفى برداه نه بوقى جب ايئا فقذ وفساد كانما نه أجايت كالوونياس زنده رسف عوت ببروك-ات نے جہ الوداع کے موقع برہر خطبیں بار باریہ فرمایا کتم میرے بعدایک دوسرے کی گردن مانا اس سے م خطرہ ہے کر نقار و مرتکدین کراسٹلام سے می مجر سے او کے کے اللہ می احتفظائی عِنْ سَلاء السيُّ منها والأخدة

اله مندالم احديث منهل م / ٢٥ ، الرغيد الربيب للمنذري ١٢٦ كه كارى ا/٢٣٢ عديث ١٤٠٨ -

#### ه رشته نا نا توطرنا

المين في ارتباد فرمًا ما كرايسانها ما أف والاس كرميس عروزوا قارب کے ساتھ مدددی مسلم می سنتم ہوجاں

وك الني دشته دارول اورقرابتدارول سعد وربين مراعافيت اور خير تحيينه لكس محر كجير تواسلنے دور رہے لیس کے کران کو قرابت داروں سے بجائے بمدر دی کے تکلیف اور ایذار مہوئی ہے،اور کھاسلتے دوری اختیار کری گے ناکر مدد زر فی اسے:

ایک مدیث شراف من آمی نے ارشاد فرمایا کرتین قیم کے لوگوں سے الدتع کا لی بیت مخت

الدُندت كے كاتھ شرك كرنے واتے.

مل قرابتداروں کے سُاتھ بے دردی سے نا نا توڑنے اللہ

س منکراورترائی کے حکم کرنے والے اور مجلائی سے روسے والے ۔ لم ایک مدنت میں آئی نے ارشاد فرمایا کرانسان دوکام کرے دافتدتعت افی کی طرف سے

تين چيرون كي بشارت مع اوروه دوكام يين -

من التربع الما كاخوف عالب رج تقول وورع المتاركري -ير رشر دارول كي ساته صله رمي كامنا ملكرسية ويدوي والا المنت يتن بشارس من ويدوي والمالي المناقس من المناقس من و

ما الدتعالي إس يعمين بركت ديكا جيئات دراز كرف كار

ير الدنسك الله اسكرزق من فرا وإنى كرايكا مجمى اس كريمًا ن غربت نهاست كا

سارى موت سے الدتعالے اس كى حفاظت فرما يركا عزت كى موت دے كا۔ وا عن على الى طَالْبُ عَنِ السنبي صفرت تُوبِ إِنْ مِعْ مُوى مِكُمُ الْمُعَادِمُ وَعُمْ مِنْ الْمُعَادِمُ وَمُعْمَلِيهِ

غاب كاسى فردراز كردى كائے اوراسك رنقى وسعت برا الردى مُلْف اوراس عرفى وت ودور كرداماخ توجاسية كالمست در، تقوى المتيادك الدجاسية كمميل رمی کاعادی بن کاتے۔

صَلِياللهُ عَلِيهِ وَهُمْ قَالَ مَنْ سَرَّةُ أَنْ يُمَدُّلُكُ في عرى ويُوسِّع له في بن قه ويدفع عنه مَيْتَ قَالْسُوعَ فَلَيْتَ اللهُ وَلَيْضِلُ رَحَهُ الحل مث كمه

له الرغيب للندري ٢٢٧/٣، شعب الايمان للبيه في ٢١٩ مُديث ١٩٩٩ م

## مد قرآن كريم كوياج اور كانے كى چيزىيت الينا

أب صلى الدعليه ولم نے ارشاد فرما یا کہ ایک زمانہ ایسا ایس کا کامیں کی نوجوال کم عراد کوں كى جماعت بردا بوكى نران معمل ودامانى بوكى اور نرى ان معلم بوكا. وه قرآن كريم وكا على الما كى طرح رأك كى اوازى لوكول كوسنانى كے اور تھيل تماشر كى طرح ديجھنے اور سننے كيلئے لوك جع موجًا بن کے ان می سے ی فردیں یہ داعیرنہ ہوگا کہ قرآن س کراسکے مطابق عمل کرنے۔ اجلک کے زمانہ میں موملوں اور جورا موں اور دو کانوں میں عمدہ ترین قاری کی قرات کیسوں یں عالوردی عَاتی ہے اور دور دورتک اس کی اواز بیوی ہے اور ویں برکونی سیرط بی رہا ب اور کوئی کیائے یی رہا ہے اور کوئی باتیں کررہا ہے اور کوئی واہ واہ کررہا ہے ۔ توکی یا وان كريم كى مخت ترين بداد بى اوركمتانى اورتوبين نبيس بدي ايك مداحب إيمان ملمان اس کو کیسے برداشت کررہاہے ؟

اسلة جناب دركالت مأب على المدعليرولم في ارشاد فرما ياكرجب ايسًا زمان المايكا وتمارك الدونياس زنده رسنے سے موت بہتر ہوتی ۔

فرمامياكه التدتبارك وتعالى في حضرت يلى بن ذكريا عليهما السّلام كويا يخ باتون كاحكم فسرمايا بن يروه خود هي عمل كرس اور بي اسرائيل كو هي عمل كي تاكيدكري . انفاق ايسًا بواكران باقول كا اعلان كرفي الجيرتان فيروكى توحضرت عيلى السلام في حضرت يلى على السلام سع فرمايا كرياتو آب ان باتوں کا خودا علان فرمائیں یا میں اعلان کرتا ہوں توصرت کی علائشلام نے فرما یا کہ اگراپ ان باتوں کے اعلان میں سبعت کر جائیں گے تو مجھے خدا کے علاب کا خطرہ ہے۔ جب اپنے اگراپ ان باتوں کے اعلان میں سبعت کر جائیں گے تو مجھے خدا کے علاب کا خطرہ ہے۔ جب اپنے مجلت بیت المقدس میں تمام بنی اسرائیل کوجع کرنیکا اعلان کیا گیا تمام بیت المقدس لوگوں سے بعجلت بیت المقدس اوگوں سے

مركا در كان كي تيول اور داوارول ركى لوكول كا عربت الكيز انداز سے بوم بوكي او حضرت على على السلام نے مجے بعدد گرمائے بالوں كا اس طرح اعلان فرمایا: ياتم صرف الدى عبادت كرواوراميس كوالندكا بمسراورشر كم زعم إوا ورالندك ساتم ور ر دالے کی مثال اول مجواری نے اپنے خالص مال سے کوئی علام فریدا اور وہ علام روزانه کاکرامدنی فرید نے دالے اقالے علاوہ کی اور کو طاکر دیدیتا ہے توجیے ایسے غلاموں سے من الماراض موما ہے ایک الدیمی ایسے بندوں سے ماراض موما ہے۔ الم تمازي باندى كرواورجب يوسف لكوتواد مرادم متوجمت بواكروا سلف كرنمازك وقت الدتعالى بنده كى طف يورى طرح متوجر موجرانا مداور مساطرة دنياوى عدالت مي عالم ك سامنے ماضری کے وقت فریقین میں سے کوئی بھی ادھ ادھ متوجہ بیں ہوتا ہے ہواد ہر آدہر ريحف لك كا توحاكم اسك خلاف فيصله دے سكناہے اور فود اسے بعی اسكا خطرہ رہت ہے اسلتے بوری طرح کیسورہا ہے تو محرالند تعالی حاکوں کا حاکم ہے اس کے سامنے کس قدر يكونى في خرورت مونى جاسية ؟ للمناالرنماني إدهراد هرالتفات كروك والتوالي كى توجر مى تم سے بهط سات كى ؟ سے تم کوروزہ کی یا بندی کا حکم کیا جا ناہے۔ اور دوزہ دار کے منے کی اوکی مثال اول سے جسے کوئی من في خوشبواورعط في تعلى ليكرس مع من بوتوريب كواس في خوشبوسي فوي بوت اسك طرح روزه دار کے منھ کی بوالد کے نزدیک اس سے زیادہ وتبودار ہوتی ہے۔ ي تم كوصدة وخرات كاحكر كما حانات اورصدة كي مثال يون بمورد حي ي كور في الكيك يمروه صدقرك لكاتواسك مع كلواديا جائيكا. اورجبتم مع نجات باكرجنتيون كے زمرہ من داخيل ہوجائے كا يہ

ہے تم کوالند کے ذکر کا حکم کیا جًا تاہے اور ذکرالند کی مثال یوسمجھو کراکر کسی کو دسمن نے قتل کرنے کیلئے بیجیاکرلیا ہے اور وہ جلدی سے سی محفوظ قِلعہ می داخل ہو کرم طرف سے کیٹ ہو کر کے کیٹ ہو کر کے دکر میں مرفر کردیکا تو وہ وہ من کے ہاتھ سے جس طرح جھٹکا را یا لیکا تواسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مرفر کردیکا تو اسے والے کا کا کا کا ہے کہ اللہ تعرب اللہ کے ذکر سے بھی آدمی شیطان جیسے وہمن ساسی طرب

محفوظ ہوکا ناہے ۔

يركائ بالم حضرت محيى على السّلام في الدكى طف سع قوم في امراتيل كم ماعفين فرما فی بن ،ان کی عربی عمارت و صدیث کی کمانوں من موجود ہے وہ کافی لمی ہے۔اسلتے اسکا مفہوم لکھدیا ہے عربی عبارت جھوردی کی جس کودیکھنا ہوترمذی شریف سیال تا صبال کا مطالعت كرس لمه

اس کے بعد حضرت کیلی علیالسّلام نے قرمایا گراب منتم کوالی یا یخ باتوں کی وصیت كرتا ببول جن كاالترتعب إلى في في في فرمايا بعد

مل دین کی باتوں کو عورسے صناکرواس کے بعداس برعمل کرو۔

مد بهشراف این کوالدی اطاعت کایابندیا و۔

سا الدنعك الى كراسة من جهادكيلة تركلور

يد جس علاقرين ره كرايين دين وايمان كى حفاظت مؤسك وبال سے اليى جگر بجرت كرجًا وجهال يرره كرتم اينے دين وايمان كى حفاظت كرسكو-

م ایمان والوں کی جاعت اور اتحاد کولازم بکروایسی جاعت سے الگ مت ہونا ۔

كرنا بول جنكا النرف فحصح كم فرما باكرما دن كي بأتوں كوغورت منكرعل كرناية الأدكي أطاعت كرناية الذك داسترس جباد كرنا يجرت كرنا عدابل ايمان كي جاعت بي شابل رمينا.

الجهاد والعجرة والحكاعة. الحديث

#### (۳) بِسَسِوِلللَّهِ الرَّحْسُونِ الرَّحِيْمِ و

#### النرشيارك وتعالى في مغفرت كالوسع سمندر

اسے عرصلی النّرعلیہ وسلم آب میرے ان بندوں سے کہدیجے جنہوں نے اینے اور طلم وزماد تماں کر رکھی ہیں کرتم النّدی رحمت سے نا المید مت ہو۔ یقنی النّد تعالیٰ النّد تعا

قُلْ يَاعِبَادِى الَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمْ لَا يَقْنُطُوا مِن تَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِ وَلَا يَعْفِ وَلَا يَعْفِ وَلَا يَعْفِ وَاللهُ يَعْفِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مِرْسَم كُكُنا مِون كومعا ف كردتيا م اورالله تعت الى بهت برا بخشف والااور رهت كرف والا م ـ

ترمذی شرلف کے اندر حصنوراکرم صلی الندعلیہ وہم کا ارشا دموجود ہے کہ آپ سے حضرات صحابہ کرا کے معصوم بیخے کی طرح پاک کر دے گا۔ اگریم گناہ بہیں کر وگے تو دوسری مخلوق بیدا کرے گا۔

ا سورهٔ زمر آیت ۵۳ -

اورجنت وجبنم کوم اپنی انکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جب ہم آپ کے پاس سے بطے ماتے ہیں اور جب ہم آپ کے پاس سے بطے ماتے ہیں اور گھروا لوں اور دوست واحباب سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم سب باتیں بھول جاتے ہیں۔
اس پر حضور اکرم مسکے اللہ علیہ وسلم نے ادر شا دفر ما یا کراگر تم ہمیشہ اس کیفیت میں باقی رہ میاتے مورسے پاس رہنے کی مالت ہیں ہوتی ہے تو ہمیشہ ملا تکر تم ہماری مجلسول اب ستروں اور راستوں میں تم سے مصافی کیا کرتے ۔ ا

اورصنود اکرم صلے اللہ علیہ و کم نے یہ می ارت اوفر مایا کہ اگرتم میں سے کوئی بھی گناہ نہ کرتا اور سب لوگ نیکیاں ہی نیکیاں کرتے تو اللہ تب ارک و تعالیٰ دو سری نی مخلوق ایسی پریا کرتے ہوگناہ کرتی بھر نادم ہوکر اللہ تعب الی بارگاہ میں اپنے گنا ہوں سے توب واستر خفار کرتی ، اور اللہ تعب کا فی مقر کر اللہ تعب الی بارگاہ میں اپنے گنا ہوں سے توب واستر خفار کرتی ، اور اللہ تعب کا مختصر کر گڑا ہم بہاں اللہ تعب کا مختصر کرٹے اہم بہاں منت کر دیا کرتے ۔ اس صدیث شریف کا مختصر کرٹے اہم بہاں اللہ تعب کے منت ہوں کے معاف کردیا کرتے ۔ اس صدیث شریف کا مختصر کرٹے اہم بہاں منت کی کہتے ہیں ۔

مَا قَالَ دُسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَدَّمَ لولا انكم كُمْرَنُ نِبُوا لَجُنَاءُ اللهُ بِحَلِق جديدٍ كُنْ يُدُنِيُوا فيغفي لهمر له

حفور مسلى التعليه وسلم كاارت د به كداكرتم لوك كناه مرت والترتعالى كوئى اليي نئ مخلوق بريا فرادية مول جوكناه كرك توبركرتى اورالترتعالى ان كركمتا مول

كومعسًا ف كرديا كرتے ـ

بناری شریف وسیلم شریف میں ایک ایسی روا سے میں انسانوں کے لئے بہت بڑی ٹوشخری التدكى رحمت السح غضب برغالب

کا اعلان ہے بعضوراکرم نے ادم اور اس میں الدر تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنا ایک صنابطہ اور قانون تب اور اس میں الدر تعت الیٰ نے یہ منا بطہ مقرر فرما یا ہے کہ بہت منابطہ اور قانون تب رفتا ہے کہ بہت میری رحمت میرے مقتربر غالب رہا کرے گی ۔ اور اللہ تعت الیٰ اس کے خلاف نہیں کریں گے ۔

الم ترمزی شریف ۲۸/۲ عن خطلاً الاسیدی ترمزی شریف ۲/۹۲ عن ابی بربره و که ترمزی شریف ۲/۹۲ عن ابی بربره و که ترمزی عن ابی ایوب ۲/۲۲ ساله است

اس مضمون کی حدیث شرافت بخاری شرافیت که اندر جید مقامات پرموجود ہے، اور سلم شراف میں بھی اس مضمون کی روایت موجود ہے ۔ اور سلم شراف میں بھی اس مضمون کی روایت موجود ہے ۔ ہم ان مختلف روایات میں سے ایک روایت سے ایک روایت سے الفاظ بہت انفاظ بہت انفاظ

حضرت الوہر کرے فرائے ہیں کہ میں نے صندور کو رفر اللہ ہوئے کے مسئنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخاوق کو پدا کرنے سے پہلے ایک قانو نجے اور صابطہ کی کتا ب مکمدی ہمیں یہ قانون کی کھوری ہمیں ہمی وہمت میرے عصد پرسبعت یہ قانون اکھوریا کرتی رہے گی ، اور بر مکھا ہوا قانون اللہ کے میہاں عمد سرش پر موجو دہے۔

يندول كي توبيسية ضراكي توشي

بخاری و ملم اور تر مزی شریف می حضرت عابشه بن مسعود مسے ایک روایت منقول ہے: حضرت

عبدالندن سور فراتے ہیں کرمومن گنا ہوں کو اتنا خطرناک سمجھتا ہے گویکہ وہ کی گرتے والے بہاط کے نیجے کف طراسی جس کے نیجے کف طراسی جس کے نیجے کف طراسی جس کے نیجے کف طراسی دور بھاگے گا، تو متومن بھی گٹ ہوں سے اس طرح دور بھاگہ تا ہے، اور فرایا کے نیجے سے ہر خص دور بھاگے گا، تو متومن بھی گٹ ہوں سے اس طرح دور بھاگہ تا ہوں کو است المرکا اور معمولی سمجھت ہے کہ جسیا اس کی ناک برکوئی مکھی بیٹھ گئ ہے اور اس نے اس مکھی کو معمولی است رہ کر دیا جس سے وہ اور گئی۔
مضرت عبداللہ بن سور فراتے ہیں کہ حضور اکرم کا ارت دہے کہ بندوں کی تو برسے اللہ تو تا کہ اس سے دیا وہ فوشی ہوتی ہے جو اپنی سواری پر کھانے بینے کا تمام سے امان ساتھ میں دیے کہ کہ بی کم باس فرکر رہا ہے، اور اشنا رسفر الیے بے آب وگیاہ میدان میں بہنچا جہاں دور دور تک

کے بخاری ا/سمام حدیث ۱۹۰۰ مریث ۱۱۰۱ مدیث ۱۱۰۱ مریث ۱۱۰۲ مریث ۱۱۰۲ مریث ۱۱۰۲ مریث ۱۱۰۲ مریث ۱۱۰۲ مریث ۱۱۰۲ مریث ۱۱۲۷/۲ مریث ۱۲۵/۲ مریث ۱۲۲/۲ مریث ۱۲۲/۲ مریث ۱۲۲/۲

نهوتی اتسان ہے اور مذکھائے پینے کی کوئی چیز اور شخص تھا اور اکسی مگدانی سواری کو روکس کر آرام كرتا م راوروه جب بدار بوتا بي تو ديجتا م كراس كى سُوارى موجود تبين سے مالا تكرسُوارى يى يراس كاتمام زادراه م- ميمرييخس اس كى تلاش مي تركر دُال بيمرتارس در أس كماني کوئی چیز مل رہی ہے مذیعنے کی انتراس کوئیس موجا تاہے کہ اب مرتے کے علاوہ کوئی صورت نہیں لہٰذا جب مرنا ہی ہے تو وہاں جاکر کیوں مرس جہاں سُواری کھوٹی ہے۔ لہٰذا بی تعف مرنے کے واسطے اس مگر او طرکر تا ہے جہاں سواری کھوئی علی ، اور مرنے ہی کے لئے وہ لیسط ما تا ہے ، يمراس كونديند آجاتى ساورىدى بيراس كى أنكوكهل مباتى بي توكيا ديكها سيكراس كى سوارى اس كے مرابے موجود ہے۔ اب اس شخص كو جونوشى بوت كى ہے اللہ نغسالی كو بندوں كى توبہ سے اس سے زیادہ توتی ہوتی ہے۔ صریت کی کت اوں کے اندریہ روایت ان الفاظ کیساتھ مرکورہے۔ مِنْ عَيْدَ اللهُ بِن مُسْعُودُ حِلْ تَنَا بِحَدِيثَانِ حضرت عيداللدين مسعود في دو صديث بيان كيس ایک توانہوں نے اپنا قول سکان کیا اور ایک رسول أحدهاعن نفسه والأخرعن النبي صلاالله صلے اللہ علیہ ولم سے روامیت کی ، انہوں نے فر مایاکہ عليه وسكرقال عبداللهات المؤمن يسرى مؤمن این گناه کو الیے دکھتا ہے گویا ایک پیارا کے ذ نوبه كانه في اصل جبل يخاف ان يقع ينع بداورير بباداس بركر فردكا المكن بدكار كنبركار عليه وات الغاجديرى ذنوبه كذباب وقع

اینے گنا موں کو الیا بلکا سمحتاہے کہ ناک پر ایک تھی بليمي ببو ما تعم بلاديا اوروا المركني راوررسول المصلي عليه وكم في فرايا: الله تم توكول من سيكسي كي تورس اس آدی سے زیادہ نوش ہوتا ہے جو ہولنا کے مثیل میدان ی مو قدم قدم رخطرے بول ،اس کے پاس ايكسوارى كاجانور عوجب يبراس كاقوت كهانيين كا سامان بو اور ده جانور كهوجائ وه اسكى تلاشين

على انفله قال به لهكذا فطارقال رَسُول الله صَل الله عَليْرِقُلُم كُلُّهُ أَفْرَحُ بتوبة أَحَدِكُم من رجُل بارض فلاة رُوية مهلكة معَدة كاحِلته عَلِيها زادة وطعامه وشرايه ومسا يصلحه فاضلها فخدج فيطلبها حتى اذا ادركه للوت قال ارجع الى مكانى الذي اضلامًا فيه فاموت فيهوفرجع الامكانه فغلبتدعينه

فاستیقظ فاذا داحلته عند داسه علیها نظیمب (بجوگ پای کی تعلیف سے) مرفی گاتو طعامه و فادا داحلته عند داسه علیها دشرابه و مایصلحه د دای سوچا کرجها سے وہ جانورگم ہواہ دبیں جلیکر مرون گا۔ اب اس جگر بہنی کیراس کی آئکھ لگ جاتی ہے۔ بھرجب آئکھ کھی تو کیا دیمقا ہے کراس کے سُرانے اسکی سواری کھانے بینے کے تمام سازوسا مان کے ساتھ موجود ہے۔

موادی کھانے بینے کے تمام سازوسا مان کے ساتھ موجود ہے۔

عمومی عداتے سے مقاطرت کے سے بھو ج

حضرت خباب بن الارت فرماتی جہاں اس وقت مسجد اجاب قائم ہے۔ اور نما زیجی اسی ٹیجھی کہ اسکا قیام المنورہ بین اس جگر نما ذا دا فرماتی جہاں اس وقت مسجد اجابہ قائم ہے۔ اور نما زیجی اسی ٹیجھی کہ اسکا قیام ورکوع ہمجدہ سب لمیے لیے تھے کا فی دیرمی نمازے فراغت حاسل فرماتی، صحابہ نے اسکی وجمعلوم فرماتی۔ آوا پنے جواب یا کہ میں بائیس موقع برانشر تعالی سے امت کیلئے تین دعاتیں مانگیں ، انمیں سے دوقبول ہوگئیں اور ایک کومستہ دکر دیا گیا۔ مل عام قبط سکالی کا شکار نہ بنائے ملے عموی عذاب اور دسمنوں کومستط نفرمائے ملا امت اسلے مقبول موت نفرمائے ملا امت کے ملا مامت کے ملا موت کے ملا اور دسمنوں کومستط نفرمائے ملا امت آلیس میں خارج بنے مامت کی اور نوں ریزی نہ کرے۔ ان مینوں میں سے آخری دعا رقبول بہت کے میں ہوتی ، اور بنی اور دور مری قبول بہتی کے میں مدرث شرائے میت لف الفاظ سے مردی ہے ، اسلے مقبول بہتی کردیا ہے ، عبارت ذکر نہیں کی ہے۔ بیش کردیا ہے ، عبارت ذکر نہیں کی ہے۔

الدند وسے منہ کی و عاربے میں موقی عذاب اور دھمنوں کے ساتھ موقی عذاب سے اللہ حفاظت کا ذکرہے اس کھیے۔
اللہ تعدانا نے قرآن کریم میں ارت و فرمایا کہ دو شرطوں کے ساتھ موقی عذاب سے اللہ حفاظت کورگا۔

ملا جب آقائے نامدار تا جدارِ عالم مسلے اللہ علیہ کی امت کے درمیان رندہ رمیں گے عذاب نازل تہیں کردگا، جنانی بنی کی موجودگی میں اللہ تعک اللہ تعکالے نے عذاب نازل تہیں فرمایا۔

ملے بنی کی وفات کے بعدامت میں جنگ تو بدواست خفار کا سلسلہ باقی رمہ گا اس وقت مک اللہ تعالی امت کو عوی عذاہے می فوات کے بعدامت میں جنگ تو بدواست خفار کا سلسلہ باقی رمہ گا اس وقت مک اللہ تعالی امت کو عوی عذاہے می فواد کے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اسکو ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے :

اے تر مزی شریف ۲/۲2 ، بحث ری شریف ۲/۳۳ و صریت ۹۰۶۳ ، مسلم شریف ۲/۲ ۲۵ - بن ما جرشریف است. که ترمذی شریف ۲/۲

وَمَاكَانَ اللّهُ لِيعَلِيْكُمْ وَانْتُ فِيهُمْ اللّهُ لِيعَلِيْكُمْ وَانْتُ فِيهُمْ اللّهُ مُعَلِيْكُمْ وَهُ مُ مُ وَهُ مُ مُ اللّهُ مُعَلِيْكُمْ وَهُ مُ مُ اللّهُ مُعَلِيْكُمْ وَهُ مُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

 بنى اسرائيل كيفل نامي في توبير

غرب واقعه منقول ہے بعضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ کوحضور سکے الله علیہ وہم سے صرف ایک بی دومرتبه نهیس مسنا بیکدسکات اعدمرتبه سے بھی زیادہ مسنا اور بیرواقع بعضوم کی لا عليه وسلم صحابر كے درميان برى الم ميت كے ساتھ باربار بان فرما ياكرتے تھے۔ اور استخص كا نام كفل تعاداس في ونيا كاكوى الساكناه تهس تصور اجس كا اس في الركاب ندكيا بهو- المدتعالي نے اسے دولت دے رکھی تھی ،اور اس نے اس دولت کا ہمیت علط استعال کیا، فاحتات می يرائيون مين اس كايميت بزيم موتائها سدايك دفعه السامواكرا يك غرب مستاج حورت اس سے کھ قرص ما لگنے سے لئے آئی تو استفس نے اپنے لئے موقع کو علیمت مجھا، اور عورت کھی من وبهل منى، عورت سے کہا کہ میں تمہیں سے گھے دنیار اس شرط پر دورگا کرتم مجھے اسے سے کا منه كالاكرنے كاموقع دو يحورت صرورت مندى مجبور موكراس كى شرط منظوركرنى واورحب شيخص اس عورت مے ساتھ منہ کالا کرنے کے لئے بیٹھنے رکا توعورت کے بورے پدن میں لرزہ طاری ہوگیا پاختیار روی می تو بقل نے پوچھا کرمیں نے تمہارے ساتھ زور وزیر وسٹی کامن المراہ مہیں ﴾ تواس عورت الدكهاكم عليك بي تم في مرك ساكا زور وزر ركتي تو نهيس كي بسكن سالها كام ہونے جارہا ہے جا سے نے محصی نہیں کیا۔ اور آج ان میسوں کی ضرورت کی پنا ہے مجھے آپ کی شرط مائی

یری اوریہ ناجا ترکام ہونے جار با ہے میں اسی وج سے روری ہول - اور اسی وج سے میرے بدك میں لرزہ طاری بور باہے۔ اور میں ایسا کام میمی کرنا نہیں جائی جیب عورت کی بات کفل نے مشنی تواسى وقت عفل كو برايت نصيب بوكئ - اورير كهرعين وقت سي عورت كو جهور يا ، كرسي أتنده مے می کئی سے کا گناہ نہیں کرونگا۔ اور عورت سے کہا کمیں نے تمہیں وہ شا کھ دنیاریوں ہی ديدية - جاو اس سے اپن صرورت يورى كرلو - اوركفل نے الله سے عبد وسيمان سي ساتھ توبركى كراب يمي كونى كسناه تبين كرون كاراتفاق سے اى راسي كفال كا انتقال بوگيا اورين النيل یں الندکی طرف سے میکم جاری تھا کروب کوئی شخص رات میں کوئی گئناہ کردیگا تو صبح کو اس کے دروادے کی چوکھٹیر وہ گناہ تکھا ہوا ہوتا۔ اور اگر کسی نے توب کی ہے اور اللہ نے اس کی توبقول فرمالی ہے تواس کے دروازے پرصبے کو میں لکھا ہوا ملتا کہ اس کی معفرت ہو کئی ہدے۔ چنا کے کفل کے ساتھ بھی میں معسا ملہ ہوا کرحیب رات میں اس کا استقال ہوا توسع کو اسس کے دروازه پرلوگول کوی نکھا ہوا برلا کہ النّد نے کیمنل کی مغفرت فرما دی ہے۔ تمام لوگ جران اور مشتندر بوكرده گئے كراس كى كيم مغفرت بوكى ويكراس نے يورى زندگى ضراكى نا فرانى اور عیت رستی اور زناکاری میں گزاری ہے۔ گرالٹری معفرت کا سمندرانسان کے گنا ہ اور معصیت سے کہیں زیادہ وسیع اور برصابوا ہے۔ انسان اینے گناہ اور نافرانی سے اتنا آ کے برصنے پر قدرت نہیں دکھتا کہ اس کے گنا ہ کا سمندر خدا کی رحمت کے سمندرسے بڑھ جائے ،اورا دھرالندنے پی قانون بنارکھا ہے کہ اسٹر کی رہمت ہمیشہ اللہ کے غصے پر تنالب رہاکریگی۔ ترمذی شراف کے اندر يه صديث مشركف ان العناظ كرسًا عدد موجود سے ر

حضوصط المعلية والمسايك دويا رسنا بوتا توس او مرتب حتى عدّ سبع مرّات والكني سبعته أن بان نركر تا الكن من في اس مدرت شراف كومور صلی المدعلیه و کم سے سات بارسے زیادہ سناہے

عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه صفرية ابن عمر فرات بن كراكرس يه مديث تشريعي وسلمعد شحديثًا لولماسمعه إلامرة اكترمن ذلك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه

يقول، كان الكفل من بني استرائيل لايتورع من ذنب عمله فاستها مرأة فاعطاها ستاين دينا رًا على ان يَطِأها فلما قعد منها مقعند الرسيلمن امرأته أرعيدت وبكت فقال مَايبكيك اكرهتكِ قالت لا والكنة على مَاعِلته قطومًا حملى عليه الآالحاجة فقال تفعلان انت هذا وما فعلته أذهبى فهى لك وقال لا وسته لا اعصى الله يَعْنها ابلاً افمات من ليلنه فاصبح مكتوب عكل بايم ان الله قد عفر الكفل له

یں نے آپ سلی الله علیہ و کم سے فرماتے ہوئے رام: ہے کربنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کرقیم كركناه سينبين بحيت عقاءاتفاق سي ايك عورت ال سے پاس اپنی ضرورت میلتے آئی تو استخص نے اس شرط پرساتھ دینار دے دیتے کہ اسے ساتھ بدکا ری کر لگا۔ جب يتحض بدكا رى كيك اس عورت يربيض كا توورت كانىتى موتى رونے لكى، تواسىخص نے كہاكر توكيوں رو رہی ہے۔ بیں فے ترک ساتھ زور وزیر دستی کا معاملة نہیں کیا، توعورت نے کہا کہ ایسا تو کیا نہیں بیکن مل زندگیمی ایساعل تمیم نبی کیا ، گرآج سخت صرورت

نے مجھے اس کام برمجبور کیا ہے،عورت کی بات منکر کفل پر ذہر دست ا تر ہوا۔ اور بد کہ کرعورت کو جھور دیا کاب میں اللہ کی نا فرمانی تھی تہیں کرونگا۔ اسی رات تعن کا استقال ہوتا ہے اور سے کو اس کے دروازے پر بیا تکھا ہوا تھا کہ بیٹ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔

تريذي اوراين ما جرمي ايك صديث شركفي م كرحضوراكرم صطلح الشرعليه وسلم ني ارشاد قرايا

كنابون سے توبر رسوالے كى قضيلت س بنی آدم س سے ہرایک سے خطا ہوتی ہے۔ مگرخطا کرنے والوں میں سے سب سے بہترا ورافضل وہ ہوتا

مع جو نا دم اور شرمنده بور تو به كرانيا سبع-مِسِ مَالكُ قَالَ قَالَ دُسُولُ اللَّهُ عَن السَّالِ مَالكُ قَالَ دَسُولُ اللَّهُ صَلَى الله عليه ولم كل بني ادم خطاء وخير الخطأت

التواليون - الحسك سين - سه

حفرت انس سے روی ہے کہ حضوصلی الشرعلیہ و کم نے ارت او فرما یا کرین ادم می سے سرامک گنا ہوں کا ارتکاب کرلیا ہے۔ بین ادرگناه کرنیوالول میں ست افضنل اور بہتروه لوگ بیں جو تو بر کرتے

> اله ترمزی شرافیت ۲/۲۱، مسندا جرمه ۱۳۸۹ صدمیث به به مطبع دارالفت کر ، مسندا حد ۲/۲۲ وارالباز-که تر غری مشرفت ۲ / ۷۶، این ما چرسشرلف مسال -

حضرت الوعبيده اپنے والدحضرت عبداللّه بن مسعود من معن نقل كرتے ہيں كرحصنوراكرم مستى اللّه عليه وسلم من الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من الله عليه الله السام

عن الى عبيلة بن عبد الله عن ابيه حسّال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السّائي من السيدة من المناسبة من السيدة من ا

کر س نے میں گئب ہی تہیں کیا۔

بنی اسرائیل کے 194 فراد کے قائل کی توبہ انجاری وسلمیں بنی اسرائیل کے افراد کے قائل کی توبہ ایک قائل کا داقع نقل کیا گیا ہے۔

ایک قائل کا داقع نقل کیا گیا ہے۔

حفوراکرم سے اللہ علیہ و کم نے اللہ کے بہاں قوب کی قبولیت سے متعلق صحائب کوام کے سامنے بی لڑی کے ایک قابل کا نہایت خو لیصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرما یا کربی اسرائیل میں ایک شخص بوری ڈکیتی اور قسل میں بہت مشہور تھا۔ اور نہایت معمولی بات برکسی کو قست ل کر دیتا تھا، ہوتے ہوتے اسکے دائیں احساس بیدا ہوا کہ مجھے بھی ہوتے اسکے دائیں احساس بیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کریں آئی ہے۔ جہائی یہ دیت کر بڑھتا رہا، اور لوگوں سے معاومات کرتے ہوئے سرگرداں بھرنے کہ اس کے بانہیں ؟ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی ، کم معموم کی جائے ہیں تو بہت ہوئے ہوئے سرگرداں بھرنے کی جہائی تو بہت ہوئے ہیں ہوئے ہے یا نہیں ؟ لوگوں نے ایک عا برخص کے باس مار میں ہوئے ہے ، مہاری کہ مار دی ہے۔ تو اس عا بدکو اور کیا میری تو بہتوں ہوئے ہے ، انہیں کہ کما میری تو بہتوں ہوئے ہے ، اور کیا میری معفرت ہوئے ہے ، نہیں خوان مار دی ہے۔ تو اس عا بدکو اور کیا میری معفرت ہوئے ہے۔ اس عا بدکو انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عا بدکو اور کیا میری معفرت ہوئے ہے۔ اس عا بدکو انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عا بدکو انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عا بدکو انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عا بدکو انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عا بدکو انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عا بدکو

سله این ماجرت رات مساس

متدمعادم نبیس تعا، تواس نے اپی عقل سے قب اس آرائی کی کرجو آدی نست او اسانوں ا جان مارسکت سے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی جنائجہ اس نے کہریا کہ تیری تو بہول نہیں ہوگی توية عض عضه اور صلال من أكر اس كويمي قست لكر كے نتاؤ بوراكرد با كر حب ميرى توبي قبول نهي ہوتی ہے تو لاؤ مجھے مجی می میں میں اور اکر دیت ہوں بیائیاس نے سٹولوراکر دیا۔ مگراس کے ول میں ترود باقی رما کرمیری مفخرت کی کوئی شکل صرور ہوگی ۔ اس کے اسے او گول رہ بهمعلومات کاسلیلماری کرویا که دوت زمین می سیسے بڑا عالم کون ہے اس سے ماکر کے معساوم كروں كا، وم معرح مستلبت سكتا ہے۔ آئز لوگوں نے اس كوست لا يا كہ فلال مگرامك عالم رہتاہے اس سے جاکے معسلوم کرو جنائجہ پیخف اس عالم صاحب کے یاس جاکرائی زندگی ی کارگذاری مشنانی اورسوا دمیون کوکس کس طرح سے قت ل کیا ہے، سارا کا رہا مرسنا ک معلوم کیا کراب ست لائے کرمیری تو برقبول ہوسکتی ہے یانہیں ، کیا اللہ کے بہاں مجھ جسے گنہگار كيد مجى مغفرت كاكوى خانه ب. تواس عًا لم صاحب كويو بكم عما تواسس في سلا ياكرتبر گناه معت ف كرنے مي الله كے يہاں كيا ركاوٹ ہے۔الله كى رحمت كاسمندر تجد بھيگندگاروں ك كت مول سع ببت برا اورببت وسيع ب- جناني اس عالم صاحب في مشوره وياكتم فلال مگرسفر كري جاوومان كيمالتدكيندك رست بين،ان كامشفا صرف الله كى عبادت بع،انك يما عد ملكراند كى عبادت كرو، اور نادم بوكر اين كن ابول كى معافى ما بكور الشام اللهمارى مغفرت بموجائے گی بیب استخف نے آدھا دائستہ طے کرلیا توملک الموت آ گئے ،اور اس کی موت ہوگئی۔ اب اس کی روح لیجانے کا مستلہ کھڑا ہوا ۔ اسمانوں سے رحمت سے افریشنے بھی آئے اور عذاب کے فرشنے بھی۔ رہمت کے فرشنے کہنے لگے کہ اس کی روح نیجائے کا حق ہم کو ہے۔ اس سنے کر یہ سیتے ول سے تا سب بوکر عبادت کے لئے جار ہا ہے۔ اور عذاب کے فرشے کہنے لگے کہ اس کی روح کیجانے کا حق ہم کوہ اس سے کہ اس خص نے تعیمی کوئی نیک کا مہم کیا ہے۔ بوری زندگی معصیت میں گنوادی ہے۔ اور اسانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرست ترایا بعض روا سے معلام ہوتا ہے کہ ہم آنے والا فرن تہ حضرت برسیل این تھے۔ بنا بنے وہ فرن تہ تشریف لاکر اور وہ فرن تہ تشریف لاکر اور ولائے کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کرکے دیکھ لو کہ جہاں سے آرہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جارہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے اس تفض کو وہاں والوں میں شاد کر دیا جائے بینا بنے دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیمی گئی توجہاں جارہا ہے وہاں کی مسافت جہاں سے آرہا ہے اس کے مقابلی مسافت جہاں سے آرہا ہے اس کے مقابلی موف ایک باشت قریب ہے۔ بنا پنے فیصلہ بوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک باشت قریب ہے۔ بنا پنے فیصلہ بوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک باشت قریب ہے۔ بنا پنے فیصلہ بوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک باشت قریب ہے۔ اسلام دون کو اس کی دور کا بیا نے نامی کا علان کروادیا ۔ بنا نے نبی باک فرز دوعالم سے اللہ علیہ وسل کی زبان مبارک سے اللہ نے دور ایا سے میں ان الفاظ کیا تھ مذکور ہے۔ اللہ نے دور کی سے دور ایا سے میں ان الفاظ کیا تھ مذکور ہے۔ اللہ نے دور کی سے دور ایا سے میں ان الفاظ کیا تھ مذکور ہے۔ اللہ نہ دور کی سے دور کی میں میں ان الفاظ کیا تھ میں دور ایا سے میں ان الفاظ کیا تھ میں دور ایا سے میں ان الفاظ کیا تھ میں دور کی سے دور کی سے دور کی میں دور کی میں دور کیا ہے کہ دور کی دور کیا ہے کہ د

عن الى سَعيْد الحندريُ انَّ النَّبِي صَلَى الله حفزت الوسعيد فدري سع مردى مے كر حصور أكر م عليه وسَلم قال كأن فيمن كان قبلكم ريمبل صلى الشيطلي ولم في ارث دفرا ياكم تم سي يط لوگوں سي اكيتخف ايما تقاص نے ننا نوے فون كے بي -قتل سِّعةٌ وتسعنين نفسًا فسُالْ عن اعلم أهُل الارض فد لّعلى داهب فاسّاه فقال ييراس فيدو تزمين كرست بطب عالم كمتعلق ناكول سيمعنوم كما تواكول نداسه ايك عا بدعض كو انه قتل تسعة وتسدين نفسًا فهل ك سلایا اسک یاس ماکراس نے بتلایاکہ اس تحض نے من توبة ؟ فقال لاً، فقتله فكمل به مِائة شانونا فراد كوقتل دياب، توكيا اسكى توية قبول تُم سَالُ عن اَعْلَمُ الْمُلِي الْارْضِي قَلَ الْمُ الْمُدْنِيُّ إِلَيْ الْمُدْنِيُّ الْمُدْنِيُّ الْمُدْنِيُّ موسكى سبع ؟ تواس عابد ندجواب دياكرنبين بوسكى عالم فقال انه قتل وأرة نفس فيكل له تواستخف نياس عابدكوهي قست لكري تشواو واكرفها من توبه ؟ فقال نعدر بيراوكون سے دوئے زمن كے ستے بوے عالم كے متعلى ومن يحول بدينة وباين التوبة انطاق الخ معلوم كرنے لگا تو توكوں نے ایک علم شخص كوسلاليا الض كذا وكدا فان يها أناسًا يعبدون

اورشيخص اس عالم سے ماكر كے اپنا كارنامر بتلا ياك

الله تعالى فاعبدالله تعالى معهم والاسرجع

وه سوادميول كوتستل كر ديا بها، توكيا اس كيلة كوئي و

برسكى بدة عالم صاحب جواب دياكري إلى بوكر

ہے۔اس کے اور اس کی توب کے در ماین کو ن ماریل

بوسكتام جنائي عالم صاحب في مرما يا كرم فالا

مربعاور ومال مجم المدك بندك المذكع إوت كرز

بیں۔ان کے ساتھ ملکرتم می عمادت کرو۔اوراپنے

يانے علاقميں مجراو ش كرمجى سا نا اسلے كرر علاق

تہادی مرائی کی عجر ہے۔ تو شخص وماں جانے رہے

چەنىمەن دامسىتە كى بوكىيا تواسىكى موت أكى ،

يهراسى دوس ليجاني وحمت كفرشية اورعداب

النارضك فإنّا ارض سوء، فانطلق متى اذا نصف الطريق ارتاع الموت فاختصمت فيه ملائكة الرّحة مة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحة جاء تنائب المقبلة بقلبه الى الله و قالت ملائكة العكذاب بقلبه الى الله و قالت ملائكة العكذاب المنالم لم في مل في رقط فا تأهم مملك في صورة ادى في علوه بينهم فقال قيستوا في مارين الارضين فإلى اليتهما كان ادفى فهولك فقالسوا فو جَدُولا الذي إلى الارضين المرتب ملائكة النالى الدين المرتب ملائكة النالية المراكبة المنالة المن

الحدديث اله المعان اختلاف بيدا بهوكيا راتمت المحدوث المعان اختلاف بيدا بهوكيا راتمت مروضة ومن كالمدوث المعان اختلاف بيدا بهوكيا والمتان اختلاف بيدا بهوكيا والمتان اختلاف بيدا بهوك المعان الم

مرجی وی اچھا کام نہیں کمیا ہے ، آو اسس اللہ دونوں طرف کے فرشتوں کے باس ایک اور فرست آدمی کی

صورت مي آيا ـ تو دونون طرف كي فرشتول في م فرست كوفيسل بنايا ، تواس فرست في معاكمياكم دونون طرن

وُورِين كونايو يحسب طرف مي قرمي بهوس كود إلى والول ي شاركر دنيار بنائي زين كونايا تواس طرف كى زمين

محورى قرمب تابت بونى جهال به جاراتها المنافيها مواكر ملاكر رمت اس كى دور ليكرجا بس كر

الناتعالى كالمت وعرف من بهلي بهلي بهروفدت قبول أوري كالمتطر

نه مسلم شرلین ۱/۳۵۹ ، بخاری شریت ۱/۳۹۲ صدیث ۱۵۳۷ س

كوايمان بالغيب كالمكتف بناياب، ايمان بالمشابره كالمكلف نهيس بنايا ودحالت عزع ميس عالم ملكوت اور عالم أخرت كي جيزون كا مشايره بويدا في سيد اسك اس كا اعتيار تهييد الحاجي توب كا حال بے كر مالت محفد كى توب مجى اس سے قبول الله بعدى جدعا لم ملكوت كى جزول كو دى كورېورېوكرتوبركرداب، ايغ طورير نادم بوكر آن سي كردا به مدت شريف الاد ارا سيد عن ابن عُمَرعن النبي صَلى الله عَليهِ وسلم المنافع المرابع المراب قال انّ الله يقبل توبة العبد مالم يغرض العليمة فم كارث ديد كراني تعالى اليام دال الحكديث له الوبدال وقت كقبول كرناب مبتك والدينية 

منحى توريكى ترغيب اوراداب

الدرسارات وتعالى في سورة تحريم من أوراته كاداب وسراتط بيان فرمات بين عب أدى توركرس توسيد دل ع كرد التراك في الماكرة والماكرة

من كرد، اورائى كوتا بسول ير الندنعالي ماعية توب الماست كا في الريد الوالم عدا

والول كے لئے الشرتعالی نے قرآن كريم كے اندر برى و تعبرى كا علان فرطا سے \_

اورسي توبر كے ليے تين باتي لازم بي۔

مل کئے ہوئے گئا ہول پر نا دم اور سٹسر مشارہ ہو تا۔

عل استنده مذکرنے کا محنت قصدکرا۔

س سے دل سے اللہ تعت لی سے معت فی مانگٹ ا

بكرنى باكسلى الدعليه والم كساعة عزت وابرد في سرال و فرايس كم اور قيام في الله وا ان كانوران كرئا من ان كردائي مائي برطرف من نمايات بوكر دور ما بوكار اور الله تنبارک و تعالی نے بریمی فرمایا کہ مؤمنین کی دُعایمیں ہے ہوتی ہیں کراسے ہا رسے ورب اللہ تنبارک و تعالی نے برجن بہاری منفرت فریا دے ، ہم سے درگذر فرمایتے ، تو ہرجن بہا ورہ سے مؤمنین کے لئے تعریفی جیلے ہیں جس برغود کرنے سے مسلمانوں میں فریا تعریفی جیلے ہیں جس برغود کرنے سے مسلمانوں میں فریا تعریفی جیلے ہیں جس برغود کرنے سے مشار کے ماریک کے ایس مدر تا دیگر مکر دیجھے میں امان فرہ و تا ہے ۔ اس کے لئے آپ سور ہ تخریم کی آیت مشار کے ماریک کرایان میں کس قدر تا دیگر آتی ہے ۔

ا ا اینان والو الدتعالی کی بارگاه میں ہے ول سے تربر و امید توی ہے ہے کہ الندتعالی تمبارے اندائے تہارے اندائے تہاری ساری ساری برائیاں مثاد یکا ،اورتم کوالی جن میں وائیل مثاد یکا ،اورتم کوالی جن میں وائیل فرائے گا جس کے نیچے سے نہری بہر دہایا تو جس دی اندتعالی نی سلی الشرعلیہ و کم اورتی کیا تھ اینان لا نیوالوں کو رسوانہیں کرکیا ،الکا فران کے بی سامنے اور واپنے دورتا ہوگا۔ اور تومنین کہنے ہی سامنے اور واپنے دورتا ہوگا۔ اور تومنین کہنے ہی

بَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَثُوا تُوْبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَ أَهُ اللهِ اللهِ تَوْبَ أَنَّ اللهُ اللهِ تَوْبَ أَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

معضرت المسلم رمنی الله عنبا سے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ ولم نے ارت وقرما یا کہ جی محض روز انداب دعا عُن أَيْرَسُلُهُ قَالَتْ قَالَ النبي كَاللَّهُ عَلَيْهِ عَن أَيْرَسُلُهُ قَالَ النبي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَن دَّالَ كُلِّ يَوْمِ اللَّهُ عَرَاغُولُ لِيَ

وَلِلْمُونِمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْحق بِهِ مِنْ كُلِّ مؤمرٍ حسَنَة - الحديثِ له

اے الندمیری مغفرت فرا ،اور تمام تومنیں اور مومنات كالمغفرت فرما كهاكرديكا تواس كوبرمومن كى طرف سے ایک میصندا ورسی کا تحذ طست رہے۔

والخارز اورسر مراروشول كي وعار رحمت البي ابني بات ترمذي شرك و المحارث المائي المائي بات ترمذي شرك المون المائي الم

ترمزى شربيت كى ايك روابت مي انخفرت مسكے الله عليه وسلم كا ارمث دموجود بر مرج شخف صع وسشام تین مرتبر ذیل می ذکر کرده وعار اورسورهٔ مشرکی آخری تین آییتی پرها کردگا تو الله نتسكالى سترع بزار فرستون كويحم وتياب كم فيع سيست ما بك مير شام سيسبع بك اس كے لئے دعار رحمت كرتے رہيں - اور اگر اس دن يااس دات ميں اس كا استقال ہوجا "ا ہے تووہ شهيد بوكر مركاكا

حفرت معقل بن سیارسے مردی ہے کہ انحفرت ملی المد عليه وتم كاارشاد ہے كہ دہنمص كوتين مرتبراعوذ الخ تعى مي مشيطان مردود سے بيكرالله تعالى كى ينامى أنائطا بمول حوبهت زماده سنن والااورحان فا ہے۔ اور تین مارسورہ حشر کے انٹری تین استیں برمقابو الثدتعالى اسك واسط رحمت كى دعا كيلة تسترزاد فرتو کومقررکرد تناہے ،اوراگروہ تعض اس دن مرتاب توشهد بوكرم رنكا - اورج بي كلمات شام كوريعيكا تواى طرح مع كسسلسله ربيكار

عن معقبل بن يسارعن النبي كلى الله عليه وسُلم قال عن قال حين يصبح ثلاث مرّات اعوذ بالله السميع ألعرليمون الشيطى الرجيم وقرأ شلاث ايات من اخرسورة الحشر وكل الله به سبعاين الف ملك يُصَلُّونَ عليه حتى يسى وان مَات في ذلك الْيُو مِرمات شهيدًا ومن قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة - الحديث له

مين شيطان مُردود سے بحكرا الله تعالىٰ كى يناه مين أنا عابهتا بون جببت زياده سنف والا اورجاني والا

مِنَ الشَّيطَانِ الدَّجِيْدِينِ مِرْمَهِ رُوسِعٍ -بعراس كے بعد سورہ حشرى افزى سنين آيات برطين: هُواللهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْعَنْبِ

وط صف كاطرافة الماعدة بالله

ده ایسامبود به که استح سواکوتی عبادت کے لائی تہیں وه پین پیره اور ظاہر جیزوں کا جانبے و الاسے ، وہی بڑا مہربان نہایت رحسم کرنے والا ہے۔

وہ ایسامعودہے کواسے سواکوتی عبادت کے لائی۔

نہیں، دو ایسا بادشاہ ہے کہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔

اورائده مى برعي يك وسكلم رسن والاست اين

بندوں كونوف كى چيزوں سے امن دينے والا سے اين

بندوں کی مگیبانی کرنے والاہے ، وہ زبردست ہے۔

وو برى عظمت والاسم والشرتعالي كي ذات ان تمام

هُوَاللَّهُ الَّذِي كُرَالِكُ إِلَّهُ إِلَّا هُو ٱلْمُ لِلَّهُ الْفُلْقُلُونَ السُّلُو الْمُؤْمِن الْمُهَيِّنِ الْعَزِيدُ الْجَبَّادُ المُسَكِّبِرُسِعِانَ اللهِ عَمَّا يُسْمِرُ كُونَ. هُو الله المحالي الباري المصور لد الاسماء الْحَسَىٰ يُسِيِّح لَهُ مَافِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وهوالعَزِيرالحكِيمر له

والمتهاديد هوالرحمن الرحيده

جيزون سے پاکسم جن كو توكوں نے الله كے سُاكھ منر بك كر دكھا ہے۔ الله كى ذات وہ ہے جومعبو د برحق ہے ، كائنا كو يداكرن والى م. دوبرت كومكمت محموافق عميك عميك بنان والى مدره اليمي صورت وشكل كى فلوق بيناكرني والاج، اسكاي اي المي المي جوافي الي منسول ير دلالت كرتيب، أسالول اورزمينول كى تمام جیزی ای کات یع و تعدلی کرتی می اور دمی زبرد ست مکمت والا ہے۔

الشاكبركبيراو الحمد وللوكثيراوسبعان اللوبكرة واصيلا

يَادِبْ صَلِّ وسَلِّم دُامُنَا أَبِلُ الْ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَالِقِ كُلِّهُم

منبيرا حمدعفا المرعن مرشعان ستهليم

#### (م) لِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِ يُمِرِهِ

## النرأور رسول سيحي فحبت

ا سے بی آب کہدیجئے اگرتم اللہ سے محبت رکھنا میاہتے ہو تو مری اتباع کرو، اللہ تقت الی تم سے محبت کریگا اور تمہارے گست ہوں کو بخت دلگا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بختنے والا قُلُ إِن كَن تُم يَجِبُون الله فَالتَّبِعُونِي ور روه اور ور ورود بحبب كم الله و يعفِرل كُمْ ذُنُوب كُمْ والله عَفْس رَجِيدِهِ لهِ

مہرسرکان ہے۔

اگردنیا میں کو یہ دعولی ہے کہ اس کو اپنے مالک بقیقی سے جبت ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ محمصنے اللہ علیہ و کم محمصنے اللہ علیہ و کا اور آپ کی لائی ہوئی سٹرلیت کو مشعبل راہ بنا یہ گا اس قدر وہ خدا کی علیہ و سنا میں مقبوط اور کنیة محبت میں سیا ثابت ہوگا۔ اور جو شخص صفور اکرم صنے اللہ علیہ و کئے اللہ سب کے گا۔ اور جو شخص صفور اکرم صنے اللہ علیہ و کہ سے دوست مے انعام کا اعلان ہے۔ ہوجا ایک اللہ سب کے گئا ہوں کو معاف فراد یکا اور اس کو گنا ہوں سے پاک رکھنگا۔ اور جو شخص گنا ہوں سے پاک رکھنگا۔ اور جو شخص گنا ہوں سے محفوظ رمہتا ہے وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ اس کو تو ہم اور زیک کام کی توفیق ہوتی ہے۔ اور جو شخص گنا ہوں سے محفوظ رمہتا ہے وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ اس کو تو ہم اور زیک کام کی توفیق ہوتی ہے۔

(۲) الندتعالیٰ اس کو محبوبیت کا درجه عطافر ما تاب رحب الندتعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو دنیا میں اس کا کوئی مجھ بے کا طنہیں سکتا۔ دنیا میں بھی باعزت رمبام اورا ہزت میں بھی

ك أل عمدان آيت اس -

باعسترت اور ملبندرہے گا۔

أسمأنون اورزمينون مينون فيت كااعلان

صدیث باک میں آیا ہے: حیب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبیت کرتا ہے

توجیرسیل مین سے کہنا ہے کہ میں فلاں سے فیت کر نا ہوں تم بھی اس سے محبت کر ویھرا کا اول میں اس کی محبت کا اعلان کیا جا تا ہے۔ پھراس کے بعد الشرتعا لی ابل زمین کے قلوب میں اس کی محبت والدمیت ہے، تو اسمان وزمین کی ہر محف اوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اور الشر تعالیٰ اس کو دنیا وائز ت میں مجبوبیت کا درج عطافر ادیتے ہیں۔

اس کے برخلاف بوضی اللہ کے بیغیری استباع نہیں کرتا ہے، اورسنت بنوی کواینے الئے مشعل را ہ نہیں بن ناہے، ایسا شخص ہرگناہ میں مبت لا ہوجا تاہے۔ آخرا للہ تعنالی اس سے بغض کرنے لگت ہے، اور کیر حب برئیل سے اللہ بیکار کرکہا ہے مجھے ف لا ل بندہ سے نفض ہے تم بھی اس سے بغض کرنے لگت ہوتا ہے کیے میں اس کے دلول میں اس کے بغض اور اس کی برختی کا اعلان ہوتا ہے کیے ریفض اور اس کی برختی کا اعلان ہوتا ہے کیے ریفض اور اس کی برختی کا اعلان ہوتا ہے کیے ریفض اور اس کی برختی کا اعلان ہوتا ہے کیے ریفض اور اس کے دلول میں جوالد سیت ہے توزمین والے بھی اس سے نبض کرنے گئے ہیں۔

اس مضمون کی حدمت بخاری دسلم و ترندی میں موجود ہے۔ بخاری میں بہلا مصلہ ہے اور سلم و ترمذی میں دونوں بڑ موجود ہیں وا ور بخاری میں یہ حدمت تین مقامات میں ہے بہکن ہم اسس کو مساسد نوہ اس ترید ،

مسلم سے تعتب کرتے ہیں:

علعن ابي هريرة قال قال رسول الله عفرت الإبرية سردى به كرمضور في ارت ادفرها بين كوبكارك صطالته عليه وسلمات الله إذا احتب المنتعالى حبي بنه سع عبت كرتاب توجرست ل ابين كوبكارك عبداً المناح عبد الشاف المناه والسّكام كتاب بين فلال بنده سع عبت كرتا بهون تم كلى اس سع عبت من الله المناه والسّكام في الله عن الله المناه والسّك في الله على الله المناه والسّك في الله على الله المناه والسّك المناه والسّك في الله المناه والسّك المناه والسّك المناه والسّم الله والسّم الله والسّم الله والسّم الله والسّم الله والسّماء اعلان كرت بين كرالله قال الله عبد ركه المستم سب

فيقول الله يعبّ فلائا فاحبّولا فيعبّه اله لله السّماء قال ثم يوضع له القبول في الارض واذا ابغض للله عبرك عبرك في المركب في قول الخابغض فلائا فابغضة فيبغضة حبرك اللّماء إلى اللّماء إلى اللّما في الله الله عنه المنت في الله للغضاء في الارض من المحت المنت الله المحت المنت الله المحت المنت الله المحت المنت الله المحت ال

اس سے مجبت کرو تو اسمان والے اس سے مجبت کرنے گھے ہیں۔

تو اس کے لئے روئے زین میں قبولیت کا سکتہ بیٹھا دیتا ہے۔

تو لوگوں کے دلولیں اس کی عبت بس جاتی ہے۔ اور حب کسی

بندے سے اللہ لفال البخض کرتا ہے توجرت کا سے بہتا ہے کہ

میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اس سے بغض کرو توجیرت کا

ابین بھی اس سے بغض کرتا ہے تم سب اس سے بغض کرو توسارے

آسمان والے اس سے بغض کرتا ہے تم سب س سے بغض کرو توسارے

آسمان والے اس سے بغض کرتے ہیں بھیراسے بغض کو زمین سی

آسمان والے اس سے بغض کرتے ہیں بھیراسے بغیر زمین والے

آسمان دوالے اس سے بغض کرتے ہیں بھیراسے بھیر زمین والے

آسمان دوالے اس سے بغض کرتے ہیں بھیراسے بھیر زمین والے

گھی اس سے بغض کرنے گئے ہیں۔

#### التركى محبت كامرارصورت بيه بالكه فلوب وسيرت يرب

الله شب ارکے تعالیٰ انسان کی صورت و شکل اور صب کو نہیں و کی مقائبکہ انسان کی سیرت اوران کے قلوب اور ان کی نیمتوں اور قوت ایمانی کو دیکھت ہے ہی سیرت اجھی ہوں ، اس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھت ہے۔ حدیث باکسیں اس کے واقعات عبرے پراے ہیں۔ ہم عبرت کے لئے احادیث شریفی کی روشنی میں تین واقعات بیسیشن کر دیتے ہیں۔

حضرت سعدا سود ایک جوان قابل قدرصحابی تھے۔ ان کا واقعہ سیرت کی کت ابوں میں

ما بهلا واقعه حضرت سعداسودكا

اه ملم شریت ۱/۱۲ - ترین شریف ۱/۱۶۱ - بجت اری شریف ۱/۲۵۲ مدیث ۱۰۱۵ – ۱۳۱۸ میریث ۱/۲۵۲ میریث ۱/۵۸ میریث ۱/۵۸ میرث ۱/۵

عجيب وغريب اغداز سينقىل كياكياب حضرت السن سعامام عزالدين ابن الاثير في اسدا لغاير كم اندرمف لطور يرنفسل فرمايا مير اسمفصل دوابت كاخلاصهم آب كم سلف يمش كرت بين كو حضرت سعدا سود نہایت کالے اور نہایت برصورت تھے۔ انہوں نے اپنی سنادی کے سلے مدینهٔ المنوره کے ہرقبیا میں بین میش کیا ،اورٹری کوشیس کی مگران کی برصورتی اور ان کے زیادہ کا لے مونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لوظ کی ان کو دینا لیسندنہیں کیا، اور سنا دی محلے برمكن كوشش كريط حضرت انس فرماتين كرحفرت سعدا سود حضورى فدمت من اكرع من كرتيبي كريارسول الله كيامير كالاين اوربرصورتي محص نت مي داخل بونے سے روكب سكى مده توصفور نے ارمث وفرمایا کر اگرتم النزاور رسول پر ایمان لاسے بو، اور تقوی ویربیز گاری کا راست اختیار کر مطیم و توالیا برگز نهیں ہوگا بلکرانٹر کے یہاں تمہار ابہت بلند مقام ہوگا۔ توصفرت سعدا سودني كلم يرص كراينا ايمان ثابت كيا اورحضور كم سامنے اپني برات في كا اظهادكيا يم يارسول الشهولوك آب كى خدمت من حاصر بهواكرت بي اور بوآب كى مجلس من اتے ہیں دونوں قسم کے نوگوں کے پہال میں نے اپنی سٹادی کا پیغام دیا ہے سکین میری برصورتی کی وجرسے کوئی تھی این لوکی دینے کے لیے شیارتہیں ہے، توحضور نے ان کے لئے مرمنہ المنورہ كى ست خولصورت اورست باعزت گھرانے كى يرصى كھى سمجھ دارلوكى منتخب قرمانى، اور صور ففرا یا کرتم عروب وسبقفی کے یاس ماؤ ،ان کی لط کی جوسسے زیادہ خولصورت اورسسے زیاده سمجه دارید اس کے ساتھ میں نے تمہارا رکاح کر دیا۔ اور تم جا کرعموین وسیب تعقی کو میرا بسغام مشنادينا كهان كى لاكى كے سائق میں نے تہارا دكائ كرديا ہے برج بعضرت سعدنے جاكر رولی کے ماں باب کواطلاع دی توماں باب نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کردیا حبب روكی نے بینظرد مکیماتو ماں باب سے کہنے دیگی کرالندتعالی کی طرف سے تمہارے خلاف وى نازل نېروطائے، الله اور اسکے رسول کے عضیت بینے۔ میں تو اپنے لئے اس کولیندکرتی ہو عس کوالنداور رسول نے پندفر مایا ہے۔ اس لوکی کے عمی کمالی ایمان کی انتہارنہ رہی، اس نے بھی

دلوں کو دیکھا، صورت کونہیں دیکھا۔ السّداور رسول کی خوشی کو دیکھا۔ جب لراکی کیا ب حضور کی محلس میں کے قوصفور نے پوتھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی والب کر دیا ، توانہوں نے شروندگی کا اظہار کیا اور تو بہ کی ، اور عرض کیا کہ ہم کو مضیر ہم اکرانہوں نے کہ یں جبوط نہ کہا ہو۔ ہم تو آئے تالیا ہیں بہم ال کواپنی لوکی دیتے ہیں جی نے بانچ مال باب نے اپنی جہیدتی بیٹی کو حضرت معدا سود اللہ اللہ ہیں بہم ال کواپنی لوکی دیتے ہیں جی نے مال باب سے کہا تھا کر جب اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو کے حوالے کردیا ۔ لوکی نے مال باپ سے کہا تھا کر جب اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اضت ارتبیں رستا۔

اور الم كى في سفيه أيت يوه كرمسنانى:

ا در می تون فرد اور خورت کے لئے جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں توان کو ابی طرف سے کوئی اختیا رہیں رہا داور جوشخص اللہ اور رسول کی نافر مانی کر کیا وہ کھٹ کی ہوتی گھر مانی میں میست لا ہوجا ترکا۔

له سورة الحسنواب. آیت ۲۷ که استدانعاب ۲/۱۸۸۱ -

بالکل ہی طرح کا ایک واقع حصرت صلبہ یٹ کا بھی ہے۔ انکا واقع حضرت ابو برزہ اسلمی سے مروی ہے۔ وہ بھی اسرا لغابہ کے اندر موجود ہے۔ مله ان کے واقع سے اور جونی کی اندر موجود ہے۔ مله ان کے واقع سے معسلوم ہواکہ اللّٰہ کی عمرت کا ملاز شبی کی اتباع نہیں ان کے واقع سے معسلوم ہواکہ اللّٰہ کی عمرت کا ملاز شبی کی اتباع نہیں کر لیگا اس کے ول میں اسٹر کی قربت حقیقی نہیں ہوسکتی۔

حضورا کرم صلے السّرعلیہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر حضرات صحابہ کرام مدینہ المنورہ سے

دوسراواقع حضرت بلال كاب

دین بھائے کی غرض سے دوسری دوسری جگہوں میں منتقل ہوگے، کو قد، لصرہ مصر، شام وغرہ اورصرت بلال مصورى وفات كے بعد ملك مشام كى طرف مبانے ليك توحفرت ابو برصارین رمز في ال ساكما كرتم ميرك ياس بي على ربويضا يخد حزت صديق اكرفك زمان يس كفي مدين مي معتم وه کراذان دینے دہے رحب حضرت صدیق اکبڑکی بھی وفات ہوگئی تو انہوں نے ا و ان دسیٹ بندكروبا اورجيادك ليروارم وني لك يحضرت عرضن فرما ما كراب بس مرين مقيم روكر اذان ويت ربين - توحضرت بلال في وال ديا كري حضور كي وفات مك اذان ويارا والسيح لين مراق ا كرائك زمارس تعيى إذان ديبارما- اس ك كرصدلق اكران فيصفر بدكر آزاد كياسيه الارس ك حصنور سنا بكريلال الدكراسة من كل كرجها دس زياده افصنل عمل كوني مهين ميه -البُذامين جبادين حاون كاراب مجھ مديزين رہے كى صرورت مہيں ہے جن إمامول كے المية نيس ا وان دیمای وه دونون د نیاسے گذر سے بین، اب تومیرے لئے سب سے افصنل ترین عمل جہا دہے ، نہذا حضرت عرف خرما ترمن جہت دکے لئے ملک سنام روانہ ہوگے اور دہیں جاکرمقیم میں گئے۔ اور والم محجد مرت گذرنے کے لیدخواب میں صفورصلی الندعلیہ وسلم کی زمارت بوئی۔ اس دوران حضور نے حضرت بلال مسے فرما یا: کراہے بلال میں کیا جفا ہے کیا ایٹ بہیں ہماری زمارت نہیں کرماہے۔

كه الدانعاب المهم - كه السدانعاب الهمم س

توحفرت بلال منها مت علين اوريرلت ان موكرسيدار بوك، اور فورى طورير مدمني كاسفر شروع كرديا. معردون میونی کرحضوری قراطهر ریمونی زار زار دونے لگے معرص تحسن وسین کے یاسس تشريف لأسة اوران دونون كوبوستردين لكه داورايي سين سيريط نه لكه، توحفرت مسن و حبين في حضرت بلال مس ورواست كى أي صبح سويد اذان ديجة توان دونول كى گذارش يرحضرت بلال في مجد نبوى كي هيت يرجر هكر اذان دنيا شروع فرمايا جيب انهول نه ابتدائي اذان میں نفظ اللہ اَکے بُرائلہ اَکے برا بنی زبان سے نکالا، اور ان کی اوار مدینہ کے برطرف میو کئی، تومدىندك لوگول مى عجيب غريب حركت واضطراب سيسا بوگيا - اورجب أشهدان لا الله الاً الله فرما يا توسركت واصطراب من اوراصافه بوكيارا ورعرجب انبول في استهارًا كت عَدِّ مَنَّ لَا يَسُولُ اللهِ ابنى زبان سے نكالا تومرسندس ايك عجيب وغريب شوريث رابوكب -اورعورتن ابنی جا در وں سے باہر نکل طیس، لوگوں میں بروشس وجواس باقی ندرہے، لوگوں کو انحضو صسلی الشرعکی وسلم کا زمانه ما داگیا فرماتی بی که مدینی کے مردوں اورعورتوں کو اس دن سے زماده روتے ہوئے می تہیں و کھا گیا۔ کے حضرت بلال نے اپنی اذان کی آوازول سے حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے زمانہ کی محولی ہوتی سساری باتوں کو یا دولادیا ۔ اس دن کی براضطرابی اور یصنی بوصفرات صحابه کرام می درمیان بسیدا بهوئی بقی اس سے اندازه لگا یا جاسکتا تھا كرصحابه كے دلوں كے اندر حضور صيلے الله عليه وسلم كى ذات اقدس كے ساتھ كميا تعلق اوركما محبت تقى اورالله تغسالي نے حضرت بلال كى اذان كى اوا زميں جوشش اور روحا نيت بيدا كر رقعى مقی وه کسی اورکی اوارس تهسیس تھی۔ فلسفدره كما تلقين عسترالي سررسي مه رهگی رسیم افرال روج بلالی مذرسی

> که اسدالغنابه ا/۱۲۲۷ - الاستیعاب ۱/۲۲۰ – که اسدالغنابه ۱/۱۲۲۸ –

بہت توبصورت انداز سے فتل کیا گیاہے۔ یہ دیہات کے دہنے والے تھے محصور کے یاس دہمانا تحفه لا یا کرتے تھے، سنری ترکاری وغیرہ جو بھی دیہات میں ان کومبیشر ہوتا مصور کے لئے تحقہ میں لا یا کرتے تھے، آب ان کا تحفیرت نوشی کے ساتھ قبول قرمالیا کرتے تھے۔ اور بیصورت وشکل کے اعتبارسے نہایت برصورت تھے۔سیکن ان کی سیرت اور کما لِ ایمان اعلیٰ درج کا تھا، جب يرصوركياس سدديهات واليس جاتے تھے تو آب عي ان كو تھ تحفر دياكرتے تھے۔ الك د فعد مدینے کے بازار میں مضت رزا ہرا بیا سکامان فروخت فرمارہے تھے حصنور نے جیسے سے ان کے بی تھے کی طرف سے آکر ایما نک ان کی آنکھوں کو بندکرے دبالیا،اب ان کوتونظر مہیں آیا، اورمعام مجى مبس مركون سے، ان كے ذہن ميں يہ بات ہے كہ عام لوگوں ميں سے كوئى ہے. زور زورسے شورمیاکر کہنے لگے کی کون ہے مجھے تھوردو۔ توکس کھیوں سے حصور کو دیکھ کر بہان لیا جب حضور کو بہجان لیا تو بجائے چھور دو کھنے کے اپنی میط کو مصنور کے سے میسے میکا دیا کہ محبوب حقیقی کے سینے سے میرے بدن کالگ جا ناخیر و برکت ہے۔اس کے لعدم صلے اللہ علیہ وسلم کہنے مَكُ كُون تربيك كا، توصفرت زا برنف في ما يا رسول الله اكراب مجه بيس محدة نهايت كها ما بوكا. اس كے كرفي سے بصورت كويتے سے كيا بيسك ل سے كا ، تواس يرصورت ارث دفرا ياكراب النّركيهان كم قيت اورست نهين بن - بلكه النّرك زوك آب رطيع قمتي بن له اس دا قعہ سے برشخص کو عبرت حاصل کرنے کی صرورت ہے کہ اللہ اور رسول کی محست کا مراد السانون كے دِلول يرج يس في تقوى كا على مقيام صاصب لكريسا بع اس في حسب خلا اورحب رسول کا بھی اعمالی مقام حال کرلیا ۔ حدیث میں آ یا ہے کہ حضرت اسا کہ بہت کا لے تھے مگر حضرات

له متماكل ترمذي صلا

معاری مفود کے الدعلیہ وسلم کو مفرت اسٹ کر کی محبت ستے زیادہ تھی۔ ایک دفعہ مفرت عائشہ اسے فرط یا کہ تم اس سے مبت رکھتا ہوں ۔ له سے فرط یا کہ تم اس سے مبت رکھتا ہوں ۔ له النگر ورسول سے بھی محبت اسی کو ہے جو سے بیت کا عامل ہو

النداور دسول سے محبت کا دعوی ہڑ سلمان کرتا ہے۔ دعوی بات یہ ہے کہی بھی دعوی کے لئے دلیل کی صرورت ہوتی ہے۔ دعوی بغیر دلیل کے فیوٹا ہوجا تاہے۔ دعوی تو انسان کی بھی جیسے زکا کرسکتا ہے معشلاً کوئی شخص اپنے بایب کے متعلق یہ دعوی کرتا ہے کہ مجھے اپنے بایب سے بے انتہام بت ہے، اور اس کا باب کم ور اور معذور ہے۔ اپنے بیٹے سے کہ آبا ہاں مجھے بہت بیاس لگ رہی ہے، ایک گلاس بانی لاکر بلا دو۔ بیٹا باب کے سامنے کھڑے ہوکر کہت ہے کہ آبا جان مجھے آب سے بے انتہا مو محبت ہے دیگر بانی لاکر بلا دو۔ بیٹا باب کے سامنے کھڑے کہا رہا ہے کہ ابا جان مجھے آب سے بے انتہا مو محبت ہے دیگر بانی لاکر بلا دو۔ بیٹا باب کے سامنے کھڑے کے با رہ میں دنیا کا کوئی انسان اس بات کو ماننے محبت ہے دیگر بانی لاکر نہیں دول گا، تو الیے بیٹے کے با رہ میں دنیا کا کوئی انسان اس بات کو ماننے کے لئے تیک درنیا کہ ورن کے ورن سے کہ ورن کی مرضی کے مطابق عمل کرتا اور بایب کو توسنس کرتا۔

ای طرح کوئی شخص داست میں جلتی ہوئی مجھ عور توں کو دیکھ لیت ہے۔ ان میں سے جو اس کولیندائی
اس کے بارے میں میر کہ اس کے میری بیوی ہے، میراس کا دعوی ہے، مگر اس کو اس کے بیوی ہونے کی دہیل
پیش کرنی ہوگی۔ اگر دلیل ندیم شیس کرسکا تو بیٹھ بجا کر انامشکل ہوجائے گا۔

ای طرح ہرمسلمان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہمارے اندر النداور رسٹول کی محبت ہے۔ یہمسلمانوں کی طرف سے ایک دعویٰ کے لئے دلیل بھی مقررہے بعضور کے ایک دعویٰ کے لئے دلیل بھی مقررہے بعضور کے نے اور الندو رسٹول کی طرف سے ایسے دعویٰ کے لئے دلیل بھی مقررہے بعضور کے اور شا دفر ما یا کہ جوشحض مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دعویٰ سے پہلے میری سنت کا عابل بننا لازم ہوگا۔ اگر عابل بالشید نہیں ہے وجھوٹا لازم ہوگا۔ اگر عابل بالشید نہیں ہے۔ اور منہاج نبوت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے توجھوٹا

9.

وعوى ہے۔ اس كوالمداور الله كارسول سے مجنت تهيں ہے حضور فرق و ارتشاد فريا يا الله اور الله اور الله كارسول سے مجنت تهيں ہے مصور فرق و ارتشاد فريا يا الله من آخب سند تي فقل اسكين و سيمن و محنت ركا اور جو جو سے مجنت ركا وہ مبنت ين من آخب كان معى في الجناني مل مدرست الله مولاء

اور ترمذی کے بعض نوں میں ، من احقیا سنی فقد احیانی ، کے الفاظ بھی آسکے ہیں ہومری منت کو ترمذی کے بعض نوں میں است میں ہوگا۔ المب نا معنت کو زندہ کرتا ہے وہ مجھ کو راحت میں جو اللہ اور دہی میرے ساکھ جند میں ہوگا۔ المب نا جو عابل بالت نہوگا اس کا دعوی محبت معوما ہوگا۔
جو عابل بالت نہوگا اس کا دعوی محبت معوما ہوگا۔

الدراوررسول سعجبت محملة بين كام كرف لازم بموسك

حصورا کرم سکے اللہ علیہ ولم نے ارت اوفرایا کہ جشخص النداور رسول سے حیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ اس بات کا خوابال ہے کہ النداور رسول می اس سے حمیت کرس تواس کو تین کام کرنے لازم ہوں گے۔

واقعدیم بنی آیا کہ ایک دفع صفور اکرم سے اللہ علیہ وکم وضوفرا نے لگے تو حضرات صحابہ برطرف سے وضوکا بانی عاب کرنے کے لئے توٹ براے ، اور ہرا یک نے بانی اس کرا بنا عضاء بدن پر ملنا شروع کر دیا، اور بن کو بانی نرل سکا وہ دو سے ربھا تیوں کے اعصاء سے اپنے اعضاء طف لگے، تاکہ حضور کے مستعمل بانی سے تبرک عابل کریں بحضور منے صحابہ کا پر نظر دیکھا توصابہ سے فرایا کر جضور کے مستعمل بانی سے تبرک عابل کریں بحضور منے محاب کا پر نظر دیکھا توصابہ سے فرایا کہ جشوں کیا کہ اللہ اور اس کے دسول کی مجبت نے انجادا تو اس پر حضور منے ارت دوراللہ کا رسول اس سے فریت کرے تو اس کو تین کام کرنے اللہ اور اللہ کا رسول اس سے فریت کرے تو اس کو تین کام کرنے اللہ میں ۔

اله من کوة ۱/۰۲ - ترمذی ۲/۲۹

سا حب معى لولوس بولاكرو - تعوط من لو لو-مل جب تهادے باس می کامی یا امانت موتواس کی اوائسیگی می می سم کی کوئ کوتابی نرکرو سے اینے بڑوسیوں کے ساتھ ہم روی کرو۔

> مدرت مترلف كالفاظ يرمي ا عَنْ عَبُلِ الرَّحِمٰن بُنِ الْي قراد انَّ التى صكاالله عَليْهِ وَسَلم توصَّ أَ ىومًا فجعل اصحابه يتمسّحون بوضوا ققال لهم التَّبِي صَلِك اللهُ عَلَيْدِ وسَلَمَ مَاعِملكُم عَلَىٰ هٰذاقًا لُواحُبُ اللَّهِ و رَسُوله: فقالَ النبي مَه لى الله عَليهم مَنْ سَرَّئُ ان يحبّ الله ورُسُولُهُ أَوْجِيَّهُ الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث وليودِ إمانتكا اذاأتُمِنَ و موري م ليحسِن جوارمن بعاورة - له

حفرت عبدالرحن بن ابى قراد سے مردى ہے كدايك دن حفو نے وضوفر مایا توستارے محارج صور کے یانی کو اسے اعمنارا وربدن يرطف لك توحف ورفصحار سع كباكتميس ال بات يوس يمزن المحاداب. توصواب ني واباعوض كماكرالله اوراس کے رسول کی محبت نے، تواس پرحضور فے ارشاد فرملا كحبس عفى كوربات المجى لكے كردہ التراور اسكے رسول سے مجست دکھے یا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے مجست کریں تو حابئ كحبب بالتكرك توسيح لوكء ا ورحيب اسطح يأسس ا مانت رکھی مَاے تو بلا تا خیرا داکردے، اور اینے ان بروسی کے ساتھ حشن سلوک کا معاملہ کرے جو اس کے آس یکس رستے ہیں۔

بهرا كام صدق وسياني

بهلاكام اوربيلى ذمة دارى يرم كرحب بعى بات كرو توسيح بولاكرو يحبوط بمهادى زبان سهر بمكلنے يائے۔ اسلے كر بوشخص حبوط بولنے كى يرآت كرسكتا ہے اس کے دل میں ضراکا خوت نہیں ہوگا۔ اورسس کے دل میں خدا کا خوف تر ہوگا اس کے دل میں

اله شعب الايمال للبيهقي ٢٠١/٢ حدث ١٥٣٣

فدا کی فرست بھی نہیں ہوسکتی - اور اس کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہوگا، اسلے کر الداور اس کے اسلے کر الداور اس کے اسلے کی محبت اور جبوط دونوں ایک مگر نہیں جمع ہو سکتے -اب ہم بہال صنمی طور پرسچائی اور جرالہ متعلق تین حارثیبی نفت ل کر دیتے ہیں -

مديث ما بهوط نفاق كى عَلامات من سے ايك علامت

حضور تے جوٹ کو منافق کی جارعلامتوں میں سے ایک علامت بتلایا ہے۔

منافق كى حيارعلامتين بيبي-

ما جب امانت رکھی کائے توخیات کرمجھ تا ہے جب کسی سے قرض لیتا ہے تو ادائرے کا اللہ طال مٹول کرتا ہے۔ اور اگر کسی سے ادھار مال لیت اب تو اس کو مال غنیمت مجھ بیھت ہے ادائری کا اور اگر کسی سے ادھار مال لیت اب تو اس کو مال غنیمت مجھ بیھت ہے ادائری کا کوئی سوال ہی بیٹ رانہیں ہوتا۔

مل جب منافق یات کرتا ہے تو بات برجیوٹ پولست ہے۔ اور جیوٹی قسیس کھا تا ہے۔ یوا دمی جیوٹ بول سکتا ہے دہ برت کا برا کا م بھی کرسکتا ہے۔ جیوٹ تما م براتیوں کی جڑہے۔ اور اس کے برخلاف چوشخص کئے لولنے کا عادی ہوتا ہے وہ گتا ہ نہیں کرسکتا۔

ملا جدیسی قوم سے عہد دیمان کر تاہے تو عہدت کی اور غداری کرتا ہے۔ اور چوشخص عہدت کی اور غداری کرتا ہے۔ اور چوشخص عہدت کی اور غداری کرتا ہے۔ اور چوشخص عہدت کی اور اس بن برا کے مستر تا ہے قیا مت کے دن الند تعالیٰ اس کے مسرت پر ایک جھنڈا کا ڈوریکا ، اور اس بن کہ کا میں بوگ اس کا تمامت دیکھیں گے۔ لے

ک ترمذی شدی ۲ /۳۲

جمنه بن خبرالدر دی او باده انگانش سند مروی به حضوی فرادشاد فرا یک بن خورای جارها دیمی پائی جائی ووپی شافی به جها به واور مین کداند و الده جادهای سندای ماوت پارهای به واور مین کداند و الده جادهای کداند آجایی سندای ماوت پارهای نواغای کا ک حادث مادن سندای کداند آجایی به این کوی با کرد یف ک و خاری بات کرد توجوش بول شاجر به به ویها کرد توجیشی و فداری کرد فاری سندای به ساله ای کرد توجوی با داری کالی به

#### تَديث عدّ الشرك بيبال صدق وكذب كا الخبام

تر ذی میں دوایت ہے جفنوراکرم مسئے اللہ علیہ وسلم کا ادث بر مبارک ہے کہ ایسلاملہ وسلم نے اس میں ہوائی کی ترغیب دی ہے اور فروا یا کرسیائی کو لازم بحرا و ،اسلے کرتم سیائی ہی کے ذوجے جنت میں بہنج سے تہو۔ اور اللہ کا کوئی بندہ ہے لا سے کا عادی ہوجا تاہے، اور لوگوں میں بھی برج کی سیلیغ کرتا ہے اور اللہ کا کوئی بندہ ہے تو ایک وقت ایسا آجا تا ہے کہ اللہ تعالی صدیقین سیلیغ کرتا ہے اور مہر کا مام درن کر دست ہے ، اور اس کو نبو بہت کا درجہ ماصل ہوجا تاہے۔ اور اس کے برفلا ف حضور کے این است میں اس کے برفلا ف حضور کے این اس میں فور اور برخب تی کی دعوت دیا ہے۔ اور فستی و فجور اور موان جہنم میں بنجا دی ہے۔ اور فراتے ہیں کہ کوئی شخص جھوٹ او لے کا عادی بن جا تاہے، رائی جہنم میں بہنجا دی ہے۔ اور فراتے ہیں کہ کوئی شخص جھوٹ او لے کا عادی بن جا تاہے،

ئے بخاری شرلیت ا/را مدیث ۱۲ مرت میں و ۳۵ - بخاری ۱/۱۳۳۱ حدیث ۲۳۹۵ - بخاری ۱/۱۵۲۱ مدیث ۱/۱۵۲ بخاری ۱/۱۵۲۱ مدیث مدیث ۱/۱۵ مرتب ۱/۱۵ مدیث ۱/۱۵ مدیث

# 

ه عن عَبْدِ الله بن مَسْعِنْ فَ الله الله بن رَسُولُ اللهِ عَسَالًا الله عَلَيْهِ وَسَتَّم عِلَيْم بالصِّدُقِ فارِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَىٰ للرِّ واتكالبركيه لرى إلى الجننة ومكايزال الركي يصدق ويتعرى الصدق حتى يكتب عندالله صِدّيقًا وايّاكم الكذب فإنّ الكذبَ يَهُدِى الى الفجورِ وَاتَّ الغوى يُهْدِى إِلَى النَّارِومَا يسزال الْعَبَدُ يَكِذَبُ ويَعَمَّى الكذبِحَتى مك - الله ك من الله عندانله

حفرت عبداللهم مسوده مت مردى بين كرحفواله فداور الدوريا تمهيان كواازم يجرفون اسك كرسياني تمبين بعبلاتي كالإنست دكعاتى بدا وريعبالانى تتبير ونت مي ايجا شيكى رويبي كوني شخص بهيشر بع بولما بعدا ورسجانى كى كوشيش كمتاج بيا فكالكر الذكيبال سكانام صداق تكهاجا تاجه اوتيم الشيئات عجوث سد مفاطت كرو اسلي كرجوت بي فوراو إلى الماه كالاست وكما ما به اوركناه وقبي تمين بمن كما ينا بالألكا الدالا في سخض بمينة تعوف بولت إب اوراسي ومشن م تأريبان والله كر الله كيم ميان جونون كى فهرست مين املكا عام مكاهد يا

## صربت ساجھوٹ کی بداوسے فرسنے کا دور مجت کنا

مصورت الدعليه وسم في يهي ارت وفرما باب كرجول كي وجرس ايك بريو يوسلن م الد اس کی براواس قدرخطرناک موتی ہے کہ اس کی وہرسے فرمشتے اس سے مسالول دور جھائے جن ۔

مِلْ عن ابْن عُمْ مُرْعن النبِي مُلَّى الله عليه حضرت ابن عُرْسه مُروى بي كرحضو ما كرم صلى المدِّ علي في لم ف ارت د فرما ما كرمب كوى بنده حجوث واست اب توفر تقط المح جعوط کی براوسے مساوں دور بھاک جاتے ہیں۔

وسَلَّم قِالَ اذاكذت الْعَبْلُ يَسْبَاعَكُ عنه المسكك ميلًا مِنْ ناتِن مَا عِاءبه -

الحديث كم

- 11/1 Siri or

له تمنى سندين ١٨/٢ -

اس کے حضور سے الندعلیہ وسلم نے ادمشاد فرمایا کر اگر تمہیں النداور رسول سے مجبت ہے تو تمہارے مورد اور جب بھی بات اور بھی بات اور جب بھی بات کر وتو ہے اور جب بھی بات کر وتو ہے اور جب بال کام ہے کر وکر تمہاری زبان سے جھوٹ نہ کیلنے بائے۔ اور جب بھی بات کر وتو ہے اور جبوف النداور رسول کی محبت کی علامت ہے۔ اور جبوف النداور رسول سے بنت اوت کی علامت ہے۔

#### التداور رسول سے حبت کیلئے دوسرا کام امانت اور حقوق کی اداست گی

التداور رسول سيتي محبت كيلية اسى طرح التداور رسول كيتمها رسائد محبت كيلة جوتين كام كرني لازم بي ان مي سے دوسراكام بيہ كتم امانت داربن ماؤرجيب تميارے اس كى كامانت ركھى ہوئی ہو۔ یا تم نے کسی سے قرض لے رکھا ہو اورمدت یوری ہونے برقرضخواہ اینا قرض وصول کرنے كے لئے آئے ، یا تم نے سی او صار مال خسر مداہے، یا تم نے کسی مزدور یا ملازم سے کوئی کام کرایا ہے اور اس کی اُنجرت تمہارے اور لازم موکئ ہے ، یاکسی اورطر لقے سے تمہارے اورکسی کاحق لازم موسكاه، توان تمام صورتوں ميں صاحب حق كى ادائيكى ميں تمہارى طرف سے كسی سے كا كو تابى منر ميوس صاحب اما نت، امانت وصول كرنے كے لئے آئے تو بلاكس تاخيرا ورطال مطول كے اسس كى ا ماست اس کو فورًا اداکردو۔ اس طرح قرض کی مدّت یوری بوگئ ہے تو اس کو قرض وصنول کرنے کے لیے تمہارے یاس آنا بھی نہر طے ، بلکہ تو دھیا کر اس کا قرص اس کو ا داکر دو۔ اسی طرح تم نے جوادهار مال خریدا ہے، س کی مرت متعین ہویا نہر، صاحب حق کو تقت منہ بھی نرکز نا بڑے ، بلا كى المثول كے اس كاحق اسے فورى أواكردو - اس طرح مزدوروں اور ملازموں كى أجرت کام سے فارغ ہوتے ہی فوڑا اواکر دو۔ یہ اس باست کی علامت ہے کہ تمہارے اندر الٹرا ور رسول کی محبت ہے، اور تمہرک دے اندرخدا کا خوف ہے۔ اور جوشخص ا مانت کی اداسے گئی میں اور دوسے ول کے حقوق کی اداسے گئی میں ٹمال مٹول اور تائیر کرتا ہے اس کے دل میں خوف خدانہیں ہوتا ہے ورنہ اس کی ہمتت نہیں کرمت کتا ہے۔ جب بھی ممال مٹول اور تا نیمر کردیگا تو خوف خدا اُسے مجبور کردیگا کہ میرا خدا بھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دیے وہ اُسے م مسلی الندعلیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے کہ میرے ذریعہ سے میرے دسول کی سنت مٹی جارہی ہے۔ تو ایسی صورت میں فورًا صاحب عق کا حق ادا کر دیگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے دل میں الم اور رسول کی محبت نہیں ہے ، اور النزاور رسول بھی ایسے لوگوں سے عبت نہیں رکھتے۔

### سمندریار مرور بیزار دست ارکی اواسی گی

یهاں امانت کی ادائیگی اور دیانت داری سے متعلق ایک عرشت کے اقعیمیت کردیا فا مدّہ سے خالی نہیں ہوگا۔ بحث اری شریف کے اندر اس واقعہ کو سکات مقامات میں ذکر کیا گیاہے، كم حضوراكرم مستلے اللہ عليه وسلم في صفرات صحاب كے سكا منے بنی اسرائيل كے ايك شخص كے اس واقعه كومرسه ابتمام سيبيك ن فرما ماهد واقعد مديد كريني اسسرائيل كا ايك تنخص بزار دماد كاضرورت مندمها وه سندر باركركے دوسے بعلاقہ میں كسى صاحب صينيت أدمى كے ياس بهونيا اس سے جاکر ایک بزار دست رقوض ما نگار توصاحب مال نے کہا کہ میں آپ کو بیستر دے سکتا ہول لكن كواه كون مع رأي كواه لا يقر -تواس عض في كماك عنى بالله شهيدًا مرسا ورأب كدرما من التري گواه كافى سے قوماحب مال نے كہا كم بھائى بھركفيل اوردمة دارلاؤ، تاكه اگراپ نے ا دا نہیں کیا تومی آپ کے کھیل سے وصول کرلوں گا۔ تو اس تحض نے کہا کہ حقیٰ بالله کفٹ لا میرے اور ای کے درمیان الندی کفنیل ہے۔ توصاحب مال نے کہا یہ بات تو تو سے کہ راہے۔ للنذا الك مرت متعين كرك الك براردستاراس كوالهكردية كرجب مرت يورى بوجانيكي تواب مرئادا قرصنها داكر دس كے ، تو اس تحض نے كہا كہ تھيك ہے تو يہ تحص ہزار دسينار قرمن ت دیارکر کے اینے گھر بہتے گیا ، اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرلیں ۔ اور حب قرض کی مدّت یوری بوگئ تو و شخص قرض ادا کرنے کے لئے ایکہزار دست رسکر قرص خوا و کے بہاں بہنے کے لئے روانہ ہو گیا اور سمندر کے ماس مہنے کرکٹ تیاں تلاش کرنے لگا تو کوئی محکفتی

نهين لى السي محنت تعدمت محسوس ببون وكاكر خدانخواسة قرض اداكرن سے يہلے يہلے مرت يوري نه بوجائے سمندر کے کنا رہے پر مادا مادا پیرنے لگا کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی ساخت کا د مجبور بروكرامك لكر ي سوراخ كيا ، اوراس سوراخ كاندرايك بزادديناد اورايك يربي رفعي. اوريري ك اندراس في يه لكفرياكم الصمندرميرا قرصه اداكرفيس توسى حالى بورماب- المذاس إيا قرصنه تیرست والدکرتا بهول - اب توبی دنتر دارسے جیٹ بخد لکڑی کے شوراخ میں بدیری اور نبرار دنیار رکھ کرسوداخ بست دردیتے ۔اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندرس بے کہا دیا کہ اب توہی ذمر وارسے راورالٹرسے وعالی کہ اے الٹرمیرے قرضہ کے اداکرتے میں ہی سمندرحال ہے۔ میں تجھے ﴿ گُواه سِنا تَا بِيون اور تو بِي گُواه بِ اور تو بِي كفيل بِ ۔ اور دوسري طرف قرض خواه جب قرض كي مدت یوری مونے لگی تو وہ قرصندار کے پاس پہنچنے کے لئے سمندر کے کمن ارے پر بہنیا تو اسے بھی کوئی سواری بہیں ملی ، اتفاق سے اسکے سامنے سمندرمیں سے ایک لکوی بہتی ہوئی آئی ، اوروہ لکوی سمندر کے بالک کست ارسے براگئی ، اور اس نے اس ارا دہ سے اس لکوی کوا تھا لیا کے گھرس عورس کھا نا یکانے میں ایندھن کے کا م میں لیں گی، تو اس تحض نے حیب لکڑی کو گھر لیجا کرچیرا تو اس کو ہزاد نیار اور وہ بریم ملی ، تواب اس قرصنوا ہے اور جو کھ عرت ہونی تھی ہوئی ، اور قرص ارتے بعد میں معرایے طوربرایک بزاردنیار کا مزید انتظام کرکے قرض خواہ کے پاس آکر بیش کیا اور کہا کہ اوانیا قرض تواس قرضخواه نے کہاکہ آیکا قرض مجھے وصول بوج کا ہے اور آپ کی میں تھی مل گئی تو دونوں شخصوں كرابي طور برجوا بمانی بخت كى بونى جاست تقى وه بونى بوالدك لئے بوتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تالیع کر دست اسے ۔ مَنْ کَا نَ يِنْدِكَانَ اللهُ لَهُ عِوالنَّدِ كَ لِيَ بَوْنَامِ السراس كے ليے بوتا ہے۔ اور اللہ تھى ايسے لوگوں سے حقيقى معسى ميں محبت ركھت ہے۔ ہسكو الندتعي الى فران كريم كاندر يخبيكم الله المداري المالي المالي المالية اس صدیث شرلف کے الفاظ بجب ری شرلف کے اندر کافی طول طویل عبارت می موجودین النیس سے بنداری شرلف ۱۲۰۲ میں کافی مفصل اورطویل عبارت ہے الکین

بم ایک مختفرس عبارت بخاری شرایت ۱/۳۰ کی نعشیل کرتے ہیں۔

ره عن ابى هُرِدُنَ عن النّبى على الله عن الله عن الله على الله على الله على الله على الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله الله عن الله عن

النّدنعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ رہنی مُدد اس لئے ہوئی ہے کہ یہ النّدسے محبت رکھتا ہے۔ اس لئے کرا مانٹ کی اواسٹ گی النّدسے محبّت کی علامت ہے۔

التداور رسول سيحت يملخ سياكام بروسيول كيساته مهدردى ب

الندتبارک تعالی اور جناب رسول الندم کے ساتھ مجت کے بڑوت کے لیے اس طرح النداور رسول کی تمہارک تعالی اور جناب رسول الندم ہے وہ یہ ہے کرتم اپنے پر وسیوں کے ساتھ رسول کی تمہارے ساتھ محبت کیلئے جو تمیراکام لازم ہے وہ یہ ہے کرتم اپنے پر وسیوں کے ساتھ بمدردی اور دُوا داری کا معاملہ کر و۔ اگر تمہارے اندر پر وی کی ممدردی نہیں ہے تو تمہارا النداور

الم بناری شریف اله ۲ طریف ۱۷۲۱ - ا/۱۲۷ طریف ۲۰۱۲ - ۱/۱۰ طویل ۱/۲۲ طریف ۲۳۲۱ - ۱/۲۲ مریف ۲۲۲۱ - ۱/۱۸ طریف ۲۲۹/۲ - ۲/۲۲۴ موث ۲۰۲۰ مریف ۲۰۲۰ ا

د مول سے محبت کا دیوئی بچوٹا ہوگا -اور اگرتہ ہا دسے اندر پردسیوں کا خیال ہے ان کے ساتھ بمدردی اور رواداری کامعا طرب تو تمهارا الشراور رسول کے ساتھ محبت کا دعوی سچاہے، اسطة كمامشلام كه اندري ومى كرحتوق نهامت المم بي - ترمذى شرلي كه اندر صفحت عالت م سے ایک روامت مروی ہے کہ حضور نے ارت وفر ما یا کرچر ٹریسل این مجھے یووسی کے مساتھ ہمدردی و مخواری کے بارسی اس قدروصیت کرتے رہے، اس قدروصیت کرتے دہے کہ جھے اندليت مونے لگا كہيں فردى كو وادت نربسنا دياجائے . ك

مروسي كي تنوسيس الم الوحامد محدين محد غزالي كنة ابني كست ب مكاشفة القلوب میں روی کی تین شمیں نعتیل فرمائی ہیں۔

مل وه يروى ص كے ليے تين طريقے سے حقوق تا بت بين - اور اس مي تين سب كے تعلقات موجود ہوتے ہیں۔ ا۔ دورم عرم بھی سے ارسلمان بھی ہے سر بروس می ہے۔

عله وه بروی بن من دوستم کے تعلق ہونے کی وجرسے دوسقوق اس کے لئے تابت ہوتے ہیں۔ ارمسلمان بمی ہے ۲۔ یروسی سے ۔

س ده روی سس ایک تا بت بوتا ہے۔ اوروہ صرف پروسی بونے کا ہے بعنی غیرمسلم يروس - كله

بروسي كريهال محمانا جعيما المستمرين كاندر صفرت الوذر غفاري سايك دوات ب كرمضوم في بطوروصيت كرمفرت الوذر

غفارئ سيفراما كرحب كهاني منذما تشاركرو تواسي درا شوريا دماره كردياكروة اكتم اين ورسيوں كے ياس مى كي ميسى سكور سك

حضرت ابوذر عفارتی کوج وصیت کی ہے وہ بوری امت کے لئے ہے، تنہی ان کیلئے ا

الع ترمذی شریف ۱۹/۲ سک مکاشفة القادب ۱۸۱/ سکه مسلم شریف ۲۹/۲ س

دیب بڑوسی کے ساتھ مہدروی اور روا داری کا معاملہ کرنا کہالی ایمان کی علامت ہے تو بہی لڈ اور رسول سے محبت کی بھی علامت ہوگی یوں مخص کے اندر بیصنعات موجود ہیں اس کا الشراور رسول سے محبت کا دعولی سی ہوگا۔ اور مبنخص کے اندر برومی کی مہدردی ہمیں ہے اس کا الشراور رسول سے محبت کا دعولی حجوم اسے۔

ہمارے بہودی بروسی کے باس تھ بہنیاہے یا نہیں۔ اس سے کر بروسی کا حق الندنسی الی نے بالکل الگ تعلگ رکھا ہے بواہ مسلم ہویا غیرسلم، ہرحال بی اس کا بروسی ہونے کی دجہ سے حق ہوتا ہے۔ البذا ہمارے بندوستان کے اندر ہرطرف سے مبندو بھائی ہما رہے پر دسی ہیں، ہم کو ان کا بھی خیال رکھنا جا ہے۔

له بحث ادی شریف ۱/۲- عدیث ۱۹۹۱ مرکب ۱۹۹۸ عدیث ۱۹۸۸ عدیث ۱۹۰۲- ۵۵۸۵ میرث ۱۹۰۲ میرث ۱۹۰۲ میرث ۱۹۰۲ میرث مرکب مرکب میرث ۱۹/۲ میرث ۱۹۰۸ میر

# مروسی کے بیال کی دست کی سے بھیت

من قدم كولوكول سيم المدنعالي كي عبب مديث باكسي آيا به كرالله تعالى تي عبب المدنولوكول معلى المدنعالي تي عبب المدنية باكسي آيا به كرالله تعالى تي عبد المدنولوكول

ستدمبهت زما ده معبت رکھتا معداور ان لوگوں کے اعمال اللم کومبہت زیادہ لیسندہیں ۔

سلم احتيار العشلم ١/١١١ -

ما وه لوگ جو داتول کو انحف کرانندگی کست ب کی تلاوت کرتے ہیں ، اور تہجدا ورنوافل کے اندر قران کریم کو ایست مشغلہ بنالیا ہے ، توقران کریم میں بھی ایسے لوگوں کی تعریف آئی ہے ۔ سورہ فرقان آیت مہدیں الند تعریف کی نے ارمث ادفرہ ایا۔

دہ لوگ ہوا پنے رب کی نوشنودی کے لئے سیدہ اور قبیام کی حالت میں راتوں کو زندہ رکھتے ہیں ہیے نی تہجد کی حالت میں شب

وَالْكِذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّكًا وَالْكِذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّكًا وَقِيرًامِنَا لَهُ لِلْهِ

#### بيدادى كرتهبي-

اوراسی طرح النزنعالی تے سورہ سیرہ آبیت ۱۱ میں ارست و فرما یا ہے۔

الترك وه بندے بوانی كرولوں كونوالگاه سے دورر كھتے ہيں اور اور التي رہے ہيں اور اور التي رہے ہيں اور التي دب كوخوف ورجار كى حالت ميں كيكارتے رہتے ہيں اور التدكى دى بوكى دولت بيں سے التدكے دالست ميں خرج كرتے رہتے ہي

تَتَجَافَ جُنُوبُمُ عَنِ الْمُفَاجِعِ يَدُعُونَ رَبِّمُ حُوفًا وَطَمَعًا وَجِمَا يَدُعُونَ رَبِّمُ حُوفًا وَطَمَعًا وَجِمَا رَبْ قَنْهُ مُرينَ فِي قُونَ - لِمَ

مل دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے النہ تعت اللہ میت رکھتے ہیں ، اور ان کے اعمال سے دوش ، موتے ہیں ، اور ان کے اعمال سے دوش ، موتے ہیں ، اور کی اور گونیا کی مشہر شاہد کی دیا کا ری اور گونیا کی مشہر شاہد کی دیا کا ری اور گونیا کی مشہر شاہد کی میں ماستے ہیں ۔

سے بنہ سیر بہوکر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خدانخواستہ اگران کے تمام سائھی شکست توردہ موکر بھا گئے لگے، تو یہ بجائے کھا گئے کے دشمنوں سے ڈوٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ باکھی شکست توردہ بوکر بھا گئے لگے، تو یہ بجائے بھا گئے کے دشمنوں سے ڈوٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ بین شمل بوتا ہے۔ اور یہ بینوں عمل عام طور پر انسانوں کے لیے شکل بین سے المند تعت الی ایسے لوگوں کو اپنا محبوب برنالیتا ہے۔ مدمن سے المند تعت الی ایسے لوگوں کو اپنا محبوب برنالیتا ہے۔

صفرت عبدالله بن سود سے مردی ہے کہ دہ معفور مسلے اللہ علیہ وکم معرف عبدالله بن کرتے ہیں کاللہ تعالیٰ بین ہم کے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ مل وہ لوگ جوراتوں میں اٹھ کراللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کردائیں اٹھ سے کیا دیا بائیں ہاتھ کو تحربہیں بعنی متعلقین کو خربہیں۔ ہاتھ سے کیا دیا بائیں ہاتھ کو تحربہیں جبکے سب لوگ سے کست فوردہ میں وہ لوگ جو ایس جبکے سب لوگ سے کست فوردہ ہوکر راہ فراراضیا رکریں توری شمنوں سے ڈٹ کرمقا بل کرتے ہیں۔ برکر راہ فراراضیا رکریں توری شمنوں سے ڈٹ کرمقا بل کرتے ہیں۔ بیرکر راہ فراراضیا رکریں توری شمنوں سے ڈٹ کرمقا بل کرتے ہیں۔ بیرکر راہ فراراضیا رکریں توری شمنوں سے ڈٹ کرمقا بل کرتے ہیں۔ بیرکر راہ فراراضیا رکریں توری شمنوں سے ڈٹ کرمقا بل کرتے ہیں۔ بیرکر داہ فراراضیا رکریں توری کیا دے نیرا یا

و عَنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٌ يُرِفِعهُ قَالَ: ثلاثه يُعِبّهم الله عَرَّورَجِكُ لَّ قَالَ: ثلاثه يعبّهم الله عَرَّورَجِكُ اللهِ ورَجُلُ قَامَ مِنَ اللّهِ لَيَتْلُوكِتَابِ اللهِ ورَجُلُ كَانَ فِي مِن اللّهِ فَي مُحِلُ كَانَ فِي مِن اللّهُ فَي اللّهِ فَي مُحِلُ كَانَ فِي مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

الحتدِیث له معادے خدایا

سیے عاشق اور محب کے اندر دس مصوصیا یا نی سب تی ہیں۔

سنخ عارشق اورمحب كي خصوصيات

( لوگوں سے مسیل جول محم ہوتا ) قليل الاختلاط (كرّت كے ساتھ فلوت بي رہنا) كترة الخلوة 1 ا ہروقت خدا کے فنکریں دہنا) دائمرالفكر ١ ظا مرى عسادت كا اجها بونا) 7 ظاهراتصمت - (اس کوفداکے علاوہ کوئی چیز نظر رنہ آئے) ٥ لابصراذا نظر اجب اس کورکارا جائے قرسنائی نہ دسے ) تعنی اسکوخلا عك لاسمع اذا نودى اوررسول كيسوا دوسركى باتون يرتوسيهين بوقى-

هُ لايحذنُ اذا الصِيبَ بمصينة (حبكي صيبت بن متلا بوجائة ورنجيره بهن بوتام)

ا ترمزی شرید ۲ /۸۲ -

ا دااکسیب بجوع فیلایدری (جب بحبوک کی مالت می بوتا به تواسس کوبرکر کا احساس نهیس بوتا ہے)

تدن جنروں کے ساتھ تین جنروں کا دعوی جھوٹا ہے

جو مفس من جنروں کا دعوی کرتا ہے ، اور من جنروں سے پاکسیں ہے تو اس کا دعوی جوہا ، ور دو منسبہ ور ہے ۔

مل الشرك ذكرى ملاوت كا دعوى كرے اور اوھر دنستا سے مجتب كرنے تلے تواس كا دعوى مهد شاہ ۔

عل این عمل می اندان می دعوی کرے اور او حرید یعی جا میسا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں تورد عولی مجمع معمولی است کے معلم کریں تورد عولی مجمع معمولیا ہے ۔

ن و خص جواب خالق سے موبت کا دعویٰ کرتا ہے گرانے نفس کو نئے نہیں گراتا ، بلکہ اسس کا د ماغ اونحی رہی دعویٰ جموالہ ہے۔

ير تنين فيت م ك وك افي دعوى عن جموت بين - ك

يانح بينرون كو بحول كربانج جيزون سے خبت

ایک زمان السائنے والا ہے بس کو گوں کو ہے جزوں سے محبت بوگا ورن چیزوں کو تعلاد نظے۔ ملہ ونیا سے محبت کریں گئے اور انزیب رت کو تھیا! دیں گے۔

ئه مكاشغ المعتنوب الهوس على مكاشفة النستاوب الهوس \_

له مكاشغة العت لوب /٣٧٧ -

# شِيمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحِيمِ اللهِ المَّالِمِ اللهِ المَّلِمُ اللهِ المَّالِمِ اللهِ المَّالِمِ اللهِ المَّالِمِ اللهِ المَّالِمِ اللهِ المَّالِمِ اللهِ المَّالِمِ اللهِ المَّلِمُ المُلْمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَّلِمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المَّالِمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُ

میری بخاری اور کم می حضورت الشرعلی و کم کا ارت دیے کہ کوئی بھی مومن اس وقت تک کامل طور پر مؤمن نہیں ہورت کیا جب یک بیوی بخے ، مال و دولت اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت حضوراکرم مسئلے الشرعلی و تلم سے نہ ہوجائے جس کے دل میں حضور کی محبت ہرجیز سے زیادہ ہوگی وی صحومعنی میں ایمت ان کامل سے مترفراز ہوت کتا ہے۔اسکے بغیر نہیں ۔

معقور كا ارت وملا خطرت ركاية:

سی حضرت ابوم رو مندم وی مدکر حضوراکرم سیط الشرعلید که کم نے

یزی قیم کھا کرفر ایا کراس ذات پاک کی تسم جیسے قبضتہ قدرت میں

یری جان ہے کہم میں سے کوئی اس وقت تک متومن کا مرائی ہیں

الدیج میں سکتا جب کہم میں سے کوئی اس کے والد اس کی اُولاد

الدیج میں سکتا جب تک اس کے دلیں اس کے والد اس کی اُولاد

اور و نیا کے تمام لوگوں سے میری قبت زیادہ نہوہ اے۔

اور و نیا کے تمام لوگوں سے میری قبت زیادہ نہوہ اے۔

الحدَدیث کے حضرت عربی کا بمان کی اری شرلف کے اندرایک دوایت ہے کہ ایک دفعہ حضور حضرت عربی کا بمان کے علاوہ تھے، تواسی دوران حضرت عربی نے فرمایا کہ بارسول الشرصکے الشرعلیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ و نیا کی ہرجیز

له مخادی شریف ۱/۱ مدیث ۱۱ – مصلم شریف ۱/۹۱ –

سناده آپ کی مبت ہے، آواس پر حصنور سند ارت ادفر ما یا کہ اسے کر آئم کیا کہتے ہو آگر محا ملہ ایسا ہی ہے کہ تہا ری جائی ہیں ہوسکہ اور حضور نے ترتم ابھی تو من کا میل نہیں ہوسکہ اور حضور نے ترتم ابھی تو من کا میل نہیں ہوسکہ اور حضور نے ترت میں کارفر ما یا کہ تمہا دے اور لازم ہے کہ میری ذات تمہارے نزدیک تمہادی ذات سے بی زیادہ محبوب ہو۔ اسکے بغیر تمہادا ایمان کا میل نہیں ہوٹ کا ۔ جب حضور کا یہ ادر ت وصفرت عرف کے کان یں بڑا قد صفرت عرف کی آنکھیں کھل گئیں ، اور فور ااپنے دل وو ماغ پر تو تی دی اور فیصل کیا کہ صفور کی ذات کے لئے میری جان ہر وقت قربان ہے۔ تو صفرت عرف نے پور ضور سے قرایا کہ یار مسول ترا ایمان اس میمی زیادہ محبوب ہے۔ تو صفرت غرف یا کہ ایس تمہادا ایمان کا میل ہوا ہے۔ تو صفور نے فرایا کہ ایس تمہادا ایمان کا میل ہوا ہے۔ تو صفور نے فرایا کہ ایس تمہادا ایمان کا میل ہوا ہے۔ تو صفور نے فرایا کہ ایس تری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو صفور نے فرایا کہ ایس تا بھی دیا دہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو صفور نے فرایا کہ ایس تھی ترا ب تمہادا ایمان کا میل ہوا ہے۔ تو صفور نے فرایا کہ ایس تھی ترا ب تمہادا ایمان کا میل ہوا ہے۔ تو صفور نے فرایا کہ ایس تری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو صفور نے فرایا کہ ایس تھی ترا ب تمہادا ایمان کا میل ہوا ہے۔ سال سے میں ترا دو می بوت کے الفاظ یہ ہیں:

ك بخنادى شدليت ١١/١ مرية ١٣٤٨ فستح البادى ٩٨١/ -

## معبت کی مین قسمیں

مترطبي كامطلب يربي كربتقاضا مطبيعت كسى سفطرى محبت بويائي ماں باب کواولاد کے ساتھ غیراختیاری قطری محبت ہوتی ہے بعضرات محارم کا رمنوان الدعليهم المعين كواب مسلط الشرعليه وتلم مرسائد مان باب ، أولاد اورونيا و ما فيها سرا زیادہ حبت تھی۔ اس طرح ہر مومن مراینے ایمان کو کا مل کرنے کے لئے لازم ہے کہ اینے فائدان ، بوی یے، ماں باب سے زیادہ آب سے الله علیہ ولم کی ذات اقدس سے محبت ہو۔ جسسا کہ حضرت عمر رصى النزعنه كے واقع سے معسلوم بروسكا ہے -اس کامطلب بیسی کطبعی طوریر ناگوار اورگران گذرے، مگراسکے منافع اور انجام کی محلائی کے بیش نظر محبوب اور اس کی مرضیات کو مرشی بر ترجی دی کی جيباكمريض دواسے نفرت كرتا ہے ، آيريشن سے بھاگت ہے اور بدن كى كاطبيعا نظ سے ت محمرا تاہے۔ گرمتف امنائے عقل دوا کے استعال سے آپریشن کے دربعہ سے بالاخ صحت یا ب اور انجام کی تعبلائی ہے، اسلتے ناگوا رفاطر ہونے کے باوجود اختیار کرلیا جا تاہے۔ اس طسسر م مجبوب خداكى مرضيات اور اسكا وكام يرحلنانفس كوارانبيس كرتاء مكراس يرحلف سيرتقاضاعقل آخرت کی اعسانی کا میابی ہے۔ اسلے مرور کا تنات کی مصنت اور احکام می محبت ایک مومن کے دل میں ہرشی رغالب موتی ہے، اور موتی جا منے۔ حبّر ایمانی کا مطلب بر ہے کہ اس میں ایمانی جذربہ ایک مومن کو اپنے فہوب

حت ایمانی است مومن کو این نوب کراسی ایمانی حزبر ایک مومن کو این فبوب حسب ایمانی حزبر ایک مومن کو این فبوب حسب ایمانی خبوب می تعظیم اور اس کی بیروی پر اس طرح مجبود کردیت اس کراس میں اس کو اپنی ذات کے لئے نفع یا نقصان کی کوئی پر واہ نہیں رہتی ، بس ایسے موب کی مرضیات پر بروقت جان ومال سوت رمان رہتا ہے۔ اور محبوب کی مرمنی کے مقابل ہیں ماں بایں بیوی نیے ،

1.9 مان ومال سب مجھ قربان كردىيا أسان موجا تاہے۔

وَاذِيقُولُ الْمُنَا فِقُونَ وَالَّذِينَ فِي اور وج وه وقد المنا فِقُونَ وَالَّذِينَ فِي اور وج فلوبهم مُرضَ مّا وعكنا الله ورسوله جن كة قلوبين مرض اور المناعب و و و من الله و سوله الله و سوله الله و سوله الله و سوره و سوره الله و سوره الله و سوره الله و سوره الله و سوره و سوره و سوره الله و سوره و

( وقولهٔ تعالیٰ) وَيَسْتَأْذِ نَ فَرِيْقَ مِنْهُمُ النَّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بِبُولَتَنَاعُورَةً ، وَهَا هِي بعورة إِن شِرِيْدُونَ إِلَّا فِرَاسًا كِهِ

حت إيماني كي خيد واقعات

اورتم اس وقت کو یا دکر وجب منافقین اور کنرور ایمان والے جن کے قلوب میں مرض اور کنروری تھی کہدرہے تھے کہ المنداور اسکے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ اور ان میں سے ایک جماعت آب سے کہنے لگی کہ ہمارے گھے۔ وادر ان میں سے ایک جماعت آب سے کہنے لگی کہ ہمارے گھے۔ وکھے کہ وہ لوگ مرف کھلے ہوئے نہیں تھے بلکہ وہ لوگ مرف کھلے ہوئے نہیں تھے بلکہ وہ لوگ مرف

حضرات صحابر كرائم كوالندتعالى نے جوحت ايمانی كی دولت عطا فرائی مع ده دنيا كے كسى انسان كوعطا،

راه منسدار اختیار کرنا چاہتے تھے۔

له سورهٔ احسنراب . آیت ۱۲ \_ که سورهٔ احسنراب - آیت ۱۳ \_

نہیں ہوئی۔ حصرات معابہ کوام نے جذبہ ایمانی اور حضور سکے الندعلیہ وسلم کی محبت کے سارین ہرطرح سے قربانی دی ہے۔ سامعین اور ناظرین کے سامنے صحابہ کی زندگی کے میٹ دوا قعات ہرش کردسیٹ انشار الٹر تعالیٰ من بڑھ سے خالی نہوگا۔

### ملحقرت المجيبي وران ك والدالوسفيان كاواقعت

واقدم مع المحش بن الماب اسرى كم تين ملط حفرت عبدالدين محش ، عبيدالدين محشل المري محسل المري محسل المري عدي في الواحدي في سمنهور تق بينابين المي عقر تين بيط أن تقيل بعف ي أم المؤمنين دَمين بنت فحِشْ المجيب بنت فحِشْ أجمة بنت فحِشْ اودان سُب كى والده تعنو مستط الشرولي وكشام ك صنيقي بيومي أمير مبت عبد المطلب حس بيهمائي بهن سب في وتعيير مع يبط بى قبول امت الام كانترف حاص كرايا تفار ان بي سع عبيد التربن فحبث كا زكاح الوسفيا كى صاحبزادى حضرت اج ميديم كاستا عقبواتها- انبول نے بھى بجرت مِيشر سے ساقبول اسلام كاخرف علمل كرلياتها ـ اورمب كوت رفطرت طرح كى ايذا درسانى سي تنگ كرويا ، تواپ نے مبشه بجرت كرنے كى اما زت ديدى توس ها ندان بجي بھائى بہن سُب بجرت كر گئے۔ اس سي حضرت ام جيني بجي ايف شوبر عبيدالدين فحرش كے مائة حدث بجرت كرئش كچھ ع صرك يورى دالدين الدين الدين الدين الدين الدين اليف بعانى عبد بن فيت وغيره كولمب كروابس موكة - اورغ وه بدر سع بهت يهط مديرة المنوره مجرت كركة - اورعبيدالندن عبشهي مي تصاني بن كروبال فوت بوكيا . كمه حب انخفرت مسك الدعليه وسلم كومعساوم مواكة حفرت ام جيينراي شوم رعبيد الدين مجت ك فكاح سالك بوي بن وآت نے مدينة المنوره سي بينام نكاح بيما توصفرت نائى نے حضرت جعفر اودان كرك عيول كودر بادمي بلواكرفرما باكرفياب رسول الدسط المدعليه وتلم ف

عد أمد العابر ۱۰/ في مع البارى ۱/ ۱۱۱ - عدة العادى طبع دا دالعب / ۱۱۱ - عدة العادى طبع دا دالعب / ۱۱ م مدة العادى طبع دا دالعب / ۱۱ م مدة العادى طبع دا دالعب / ۱۹ م

میرے باس ام جینے کا بیغیام بھیجاہے۔ ان سب کی موجود کی میں مشارہ میں شرحصرت نجاشی نے مفرت ام جینے کا لکاس انتخار کے ساتھ جا رسونیار ادرابوداد دست رلي اورنساني فرلف كي روا بيت بي جاربزار درم مبرركر دما - اوراس كربعد حضرت نجاشی کے متسام حاضری کو بر کہر رعوت کھلائی کرنکاح کے وقت کھا تا کھلا تا حفارت أببيام كى سنت م - اورصفرت شرصيل بن سنةى معيت مي مدنية المنوره دوان فراديا -جب مسلح عديب يرك بعد قرايش في المياكة عبدت ي عنى الداب ي والحاف مع فتح كم ك تشارى بورى عنى توا بوسفيان كوسخت خطره موسس بوا ـ تحديد سلط كه لي مدينة المنوره أيا -اورائي ببسكام المؤمنين مصرت ام بيير كالهربين الواس وقت ال مح فيرم معضوم كالله عليه وسلم كالبستر بحياموا تها ابوسفيان كرد ابل بوتي بي حضرت ام المومنين ام جيرة في الكالبسر مميث دیا۔ یہ دیکے کرابوسفیان نے اوچھا برسیٹی تم نے میرے آنے کے بعد بحائے لیسترمیاف کرکے اجى طرح بجعا دينے كے ممسل كيسے ليا۔ توجواب، دياكريركركار دوعالم رستولي باكسيے السرعلي وسلم كا ياك بسترج، أب مشرك إورنا ياكسبن، اصلت من في يوادانبين كياكرات كي ياكب متر يراب جيس نا پاک کو منطف دول به پيرسترانميك اني معجوباب كى مبتطبى اورتعلى برمرجيند

غالب ہے۔ مرتعلیٰ کارشی جورے عورتوں میں تعلیم کردست

ایک دفومال عنیمتس مجھ ایسے عمدہ جوڑے آئے ہوئے تھے جن میں رسنے معی ملا ہوا تھا،اوردیم

له اکردانغابه ۱۹۵۱ که ابوداؤد شرای کتاب التکاح بابله تقداق ۱/۸۲۱ که ایمدانق ار ۲۸۲۱ که ایمدان ۱/۸۲۱ که ایمدان دار ۲۸۷۱ که تله ندای شریعت کتاب انتکاح را با الفسط فی الاصدقه ۲/۲۷ که می است الموافودا (۲۸۷ مین ۱۲۵۲ مین ۱۲۵۰ مین ۱۲۵ مین ۱۲۵۰ مین ۱۲۵ مین ۱۲۵۰ مین ۱۲۵ مین ۱۲۵ مین ۱۲۵۰ مین ۱۲۵ مین ۱۲۵۰ مین ۱۲۵ مین ۱۲۵ مین ۱۲۵ مین ۱۲۵۰ مین ۱۲۵ مین ۱۲

کی دھاریاں مڑی ہونی تھیں ،ان میں سے ایک جوڑا حضور نے حضرت علی کو تھی عنامیت فرما یا بھر سے علی کوریٹ امعلی مناوم نہیں تھا کہ رشی کردوں کے لئے ممنوع ہو بیکے ہیں۔ اور عور تول کے لار عائز بین-اور صفرت عسلی فرمات بین کرمی ده جورانو دسیب کر مصور کی مجسلس می حاضر بوا بربه حضورت محصا سبورسيس ديكها أو الكواري كااطها وفرمايا مي فورّام حدكما كراس كالبينا مقور كوليندنيس مع -فورًا جاكر كمرى عور تون مي نقسيم كرديا -جبیب کی محبت اور مرصتی کے سامنے طبعی توشی اور آر دو سب مجھ قربان کر دیا ہے۔ اسمصمون كى طريب بخارى من تين عكر مذكورب بن كالواله صامضيس ديدياكيا م سر من كالوارى يه عالى شان قيرُوالى عارت توري كاواقعت

الوداؤدس رايني ايك عيرسناك واقعموجود مي كرحصورسك التعليم الكراك مرترك مديت المنوره مي كبي تشركف له حارب تها، تو ديكها كم الك عمارت برى من ن وشوكت كيساية بنائی محی ہے، اور اس یہ قبہ بھی سب ا ہوا ہے جیب آپ نے اس کا منظر دیکھا توصحابہ سے معلوم کیا کہ يدمكان كام وتوسيت لاياكيا كرفلان كامكان م داس كه بعد حب ان صحابي في معنوري فرمت من عافر بوكرم كلام كيا، توصفوم كالأعليه ولم في ال كرس كا جواب دين ساع اعراض فرايا اور کئی مرتبر کام کیا بحضور تے برمرتبه اعراض فرمایا ، توان صحابی نے دوسے صحابہ سے دریا فت کیا كراتوكيا دجب كرحضوريم سے نا راضين ، توان كوجواب ملاكر حصورت آب كے كھركا قيرديمان جب برمنا توسيدها ينظراكر لورى عمارت كومنهدم كركے زمين سے مهواركر ويا۔ اسكے بعد حصنورسے اکریب لا یا بھی نہیں کہ میں نے وہ عمارت توردی ہے بس دماع میں یہ بات بیوا کئی تھی كربي عمارت محبوب كى نادامنسكى كاسيب سے اور محبوب كى مرضى كے سامنے اس طرح عمارت اور أرزومب قربان بين - اسكے بعد كير حضور كاوبال سے گذر مواتود كيا كر عمارت بالكل ختم ہے تو العباری ۱/۲۵۲ حدیث ۱۲۵۲ بخاری ۱/۸۰۸ حریث ۱۵۵ بخاری ۲/۸۲۸ حدیث ۱۱ ۲۵ –

۱۱۳ حضور نے صحابہ سے پوہیجا تو ہواب ملاکراتیہ کی نارامنسگی کا ان پراٹر پڑا۔ انہوں نے اس وجہ سندا کر يورى عمارت سنم كردى اس ك ليدر حضور ال صمابي سع بهدة فوش بوسة ، اورفر اياكه ونياك اندر برعارت مالك يروبال معربان البية مرحصاية اورصرورمات دندكى كيفدر فهرباندمي كونى مرج نهس سعدله

کتنی بری عبرت کی بات ہے کہ فہوب کی مرضی سے سامندا پنی ارز واور نبوشی اور اپنے بیوی بیول کی نوستى اور أرام سب كي ويمسربان كرويا ـ

ي حضرت الويخ أوران كے بلط عب راله ان كا واقعت

حضرت الويكرصداني كروس بيط حضرت عبدالرهن بن ابى بران نبيت لبيدس اسلام قبول كياب به بهت ایسے تیرانداز اور مبت برے بہا در تھے۔ مصرت عائث کے مقبقی معانی تھے غروہ بدر و أحدثني مشركين كمح سكاته مسلمانول كمعقابله من أسته صلح حديب كرك بعد استدام قبول فسركاكر ہجرت فرمانی کے

بعض كست اول مي يات عى موجود مكرات الم كالعدام بول في اين والدس كما كمؤوة بدرس اید میرسانشاند پر اگئے تھے سی باید ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کا لحاظ کیا تھا، تو اس يرصرت الويكرمندي نے قرمايا كه اگرتم ميرك نشار ير أكي بوت توس بيل بون كالحاظ نذكرتا مين تم كوفورًا قست لكروسيا - كيونكر جناب رسول الشرصيط الشرعليه وسلم اوراب كوين كے مقابلس ميرے نزد كي ميرے مال باب اورميرى أولاد سنب قربان بي راورتم حضور كے مقابلہ تين تلوا رسكر أتيبو - سه

بله الوداؤد ١١/٢ على أسمدالغابه ١٩٣/٣ البداية والنهاية ٨/٨ الاستيعاب ١٩٨/٢ الم الروض الانف ٥/١٣١ - سن مواعظ فقيد الامت ١٠/٩ -

استاب محيت

اب ان چاروں اسکاب کی حقیقت کو واضح کرکے دیکھا جائے تومعلوم ہوجائی گاکہ آپ ملی الٹرعلیرہ کے كى دات اقدس محيت كے بيارول اسباب بدر خبراتم والحمت ل موجود بي ۔

مسكيب قرايت النهارم كالأعلية ولم كالبوتعلق بادك ساعة م اتنا بادى ما نول كا تعلق بارك سك عقائبين ب -أب كالتدعلية وكم بمارك لي برابداد

سے قریب تربیں سے سمارے ساتھ ہمارے مال ماب کی جو قرابت کا تعلق اور اس مرح ہمارے سائة بمارى اولاد كى جو قرابت كاتعلق سے بتصور اكرم صلى الله عليه وسلم كا بمارے سائة رست ي قرابت اسس سے زمادہ قرمیب ترہے ۔

قرآن كريم كے اندر الندست ارك و تعسًا لى كا ارما د ہے:

بنی کریم مسکے النرعلیہ وسلم کا اٹھا و مؤمنین کے سکا تھ ان کی سجان سع معمرات مومنين

ٱلنَّيِّيُّ اُولِ بِالْمُوْمِينِينَ مِنْ ٱنْفَسِمِمُ وَأَدُواجِهُ أُمَّهَا يُهُمِّ اللَّهِ لَهُ

جب أب كى بيومان بمارى مائين تو آب بمارك بابين ، اور آب سلاد عليه وسلم مارك من ایسے باب بین کرمہا رسے ماں باب آئی برہزاد بارقربان میں۔ اور مہارے ماں باب ہمارے من وسامي آنے كاستىبى، اور حضور بارے كے ان تمام كالات اور توبيوں كے بدا ہونے كا سبب اور واسط ہیں جو انسانوں کے اندر آسکتی ہیں۔ البذاحضور کے اندر ہماری محبت کے لئے

سبب قرابت بھی بدرجَبراتم والحمئل موجودہے۔ سبب حمال محبت کا دوسراسیب حمن وجمال ہے۔ اگر کسی کو الندتِعالیٰ نے اعلیٰ درج سکیب حمال کا حمن اورجمت ال دے رکھا ہے تو ہر دیکھنے والے کو اسکے حمن وجمال کی

له سورهٔ الحسیزاب به است ۱۲ -

بنايراس سع فيت بيدام وجاتى مع - الله متر الكرم المار تعالى في حضور اكرم الما اندرتمام لوع انسانی میں سے زیادہ حسن وجال بریدا کر رکھا تھا۔ کہاجا تاہے کہ اللہ سب اک وتعالیٰ نے مصرت يوسف عليالت لام كوحم بن صياحت عطار فرماما تها اور حباب محدد مشول الترصلي الترعلي وسلم كوحشن مكاحت عطارفر مايا ہے۔

مسندامام الممدن صنبل كعاست يمن كنزالعمال كي منتخب حديثي بين اس مي حضرت انسن سے ایک روایت مروی ہے۔ فراتے ہیں کہ صور اکرم قدوقا مت کے اعتبار سے انسانوں مين سب سيخولصورت عقد أفي كاجرة الورتمام انسانون كيهره سيزياده نمايان طورير مسين تقا، اورات كرسراطرس بهرين نوست ومكتى تقى ـ له

أت كاجهرة الورم الرسيريادة حمكدار المضرت جاربن ممرة سيشمال ترمدي اور منتخب كنزالعمال مي ايك روايت مردى

ہے کہ حضرت ما برب سمرہ فرماتے ہیں کہ میں میا ندنی رات میں صفور اکرتم کی طرف اور میا ند کی طرف دسكهت عقاء تولقتنا يو دهوس رات كي عاندني كيمقابلس جرة الوركاحسن اورجماكهي زیادہ نظر آر ہا تھا کہ میاندنی کی روشنی جہرہ الور کے مصن کے مقابلہ میں ماند ٹر حکی تھی۔

حديث شرلف ملاحظه بهو: ي عن جَابِرِينِ سمرةٌ قَال رأيتُ رَسُولَ الله صكى الله عليه وسكم في ليلتر أضحيا وعليه حُلّة حمرًا وفجعلتُ انظرُ اليهِ والى القكم فالهوعندي احسن مين القمرء كمه

حضرت ما بين مرة سے مروی سے وہ فرماتے ہیں کمیں نے جو دھو۔ رات كى مياندنى مي حضور كود كيما حبس وقت آمي كي منبداطهر يراك بشرخ ما تل جورا عقاء يتصعي جيرة الوركي طرف اور تحق بدنى كى طرف دىكى تاتھا تولقىنا مجھے جہرة انور كى جمك جاندنى كى حمك كے مقابلین زیادہ سین نظر آرمی تھی۔

> المنتخب كنزالعمال على هامش منداحمد بن صبل - ١٩٣/٥ -م الله الماك ترمذي شريف مل منتخب كنزالعمال على هامش منداحمد بي منبل ١٩٢/٣ -

قرآن كريم ي سورة يوسف أيت اله مين الله شب أرك وتعالى كا ارت الم كرمصرت يوسف عليه السلام محرث و وسف عليه السلام محرث كودكيم كرمصرى عور تون في الجيم المنظم كا في المنظم كودكيم ليا أن كا أو المنظم كودكيم ليا مواتوا بني دلول كوجر ليبين - في الرمناب محدر شول الشرصل الشرعليم وكلم كودكيم ليا موتا توابين دلول كوجر ليبين -

#### أب كي توري شعاؤل سي شوني نظر آمانا

المعن عائنة قالت استعدت من عفصة بنت دوّاحة إبرة كنتُ الميط بها توب رسُول الله السقطت عنى الابرة فطلبتها فلم اقد رعَلها فلخل رسُول الله صَلاح الله وسلم فدخل رسُول الله صَلاح الله عليه وسلم فتبينت الابرة بشعاع نوروجهه فتبينت الابرة بشعاع نوروجهه

فضحكت - المستديث له

حضرت عَالَتْ بِمُنْ مِروی ہے فراتی ہیں کہ میں نے حفصہ بنت دواہم،
سے ایک سوئی عادیت پرلے رکھی تھی حس سے ایکا کیڑا بسلاکرتی تھی۔ دہ سوئی مجھ سے گرگئی تو میں نے اسے نوب تلاش کیا گرسوئی کے حصول پر کا میاب مزہو کی جیب حصنور گھر میں تشریف لائے قرابی کے جھرہ الور کے نور کی شعاق سے سے وی جیکنے لگی میں نے مہنس کر انھی اللہ ۔

الم منتخب كنزالعمال على هامض مستدامام احدين منبل ٩٢/٣ -

۱۱۷ مخرن بوسف دم عینی بربینیام داری مینی دارند تو تنها داری مصرت عاتشه و مسلم تا بین به دارند تو تنها داری مصرت عاتشه و مسرماتی بین ا

م نناشمسُ وَلِلْافِنَاقِ شَمسٌ ، وشمسِي أَفْفُنْلُ شمسِ السَّعَامِ

( سمارا ایک سورج مصاور دنیا دالول کا مجی ایک سورج مید) درسمادا شوری آسمان کی سوری سعدافعنی بد -)

جیب آب کے اندرسیب ہمال بدر رہے اتم موجود ہدتوں کی دجہ سے بھی آب ہے۔ تمام بخو منین کو مزاہ ماف کا سر زیادہ میں میں فیدر مرار میں

ونيا ومافيها سے زيادہ محبت ہونی سيا سخے۔

سيب كال كامطلب يه به كمان كه اندر اليي نوبيان موجود بو جوانسانون كمان كمان كامطلب يه به كمان كمان كمان كمان كالم ملكوت اورعالم أخرت مينون من مقام عالى كمنارون منارون منا

يرمينجا ديمين ، اور كما لات كر أندرسب سے اعسانی درمیر كاممال ، ممال ملمی ہے۔

بخاری شرلف کے اندر حدیث معراج میں مصور نے ارت دفرایا کر بیرٹ بل ایک تشریف لاکر میرے کیسے کو جاک کیا۔ اس کے بعد آب زمزم سے اندر کی تمام جیزوں کو دھویا ، میراکسے بعد

ميرك سينه كوايمان اور حكمت سع بعرديا - مينو كمال علمى معصب كا ذكر صفور في تو و فرما يام.

محسى كوعطا بنهين مبواسه - بجن ارى شركف كى لمبى حديث شركف كا ايك مختصر مكروا ذكركروتيا بوك.

بين معزت جرشيل المين آسمان سے لت دلي لاكوم ير يسين

كوييرا بيراس كواب زمزم سے دھويا ، بيرسونے كا ايكطفت

لا ياكيا جوعلم وحكمت اورايان سع بعرابهواتها وه سبميرك

سيد مي معرديا.

ع فازل جبرئيل عليه السك لام ففرج صدري ثم غسلة بماء زمّ نرّم ففرج اء بطشت من ذهب مستلئ مكمة واليمَا نَّا فافرغه في صدري -

الحسّديث لمه

حب كسى انسان من ملام اعلى كى اعلى صقات موجود بوتى بي تواسيح اندر اعلى درجه كالحمال بيايا

له بخاری شریف ۱/۰۵ حدیث ۱۲۲۲ مدیث ۱۹۰۹، ۱/۵۵۸ حدیث ۱۹۰۳ ۱/۱ کام حدیث ۲۲۲۲ -

ہوما تا ہے۔ اور اس کمال کی وجہ سے دنیا کی مرمخت اوق اس کی طرف جھکتی ہے اور اس کی دل داد ہ ہوجاتی ہے۔ انخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے میصفات بھی کا ممل طور پرعطار قرمائی ہیں۔ ا س المن مجمى آت سے محبت ہوتی جا ہتے۔

أيج كال ستجوج كاأب كي طرف جعك مًا نا ترمذی نشرلف کے اندرانكلي روايت

ہے۔ اندر مصنور کا نبوت سے پہلے ملک مشام کے سفر کا واقعہ ہے بیشام کے راستہ میں ایک بمجيرا رابب ايى عنادت كاه بي عيادت كرتا تقايجب الوطالب كا قا فلمب مي أب بهي موجود مقے وہاں قریب مہنجے لگا تو راسب نے دیکھا کہرطرف سے درخت اور تھرسب سجد ہے ہیں براسکے م را مہب تورات والحبیل برصا ہوا تھا اس کے اس کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی کے علاوہ کسی کوشیرو جر سیرہ تہیں کرتے بینا بخیرزاج کے خلاف قافلہ میں بہنجا اور تمام لوگوں کے درمیان میں سے حضور كوجها نظ كرام كا بالقريم ااور فرما ياكه بيني آخرا لرمان بساسك بعد يوري قا قله والول محيلة محمانا يكوايا، حيب سب كوللا ياكياتو ديجها كرحفوركو جانوريرانے كے لئے بھيجاگيا، حيب آپ تشرافي لائے لگے تواہد کے سرمبارک بر باول سایہ کے ہوئے تھا، اورس ورحت کے نیجے قا ور کھیرا ہوا دھیا اس كے يورے كا يہ كو قا قلہ والول في گھرليا، توآب ايك جا نب جاكرتشراف فرا ہو كے تورفت كى ايك ت خ از و و مركر أب يرك مي فكن بوكتى . تورا مب نے كما: و سكھ و عمانى مرتبوت كى علامت ہے کہ غربی کے لئے اس طرح مضاخ مو کورئے ایم بیس کرتی ۔ یہ صرف نبی کی مصوصیت ہے۔ یہ ایک

حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکم مرمہ میں حضور کے کاتھ اطراف مکہ میں حلی آپائی جسب معلی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکم مرمہ میں حضور کے استقبال ہیں السّلام علی کم کار شول النّد سی میں السّلام علی کم کار شول النّد سی میں السّلام کی آوازیں سے نائی دے رہی تھیں ۔
ویرائیں بلندر نے لگے، اور ہرجی ارجانب سے سلام کی آوازیں سے نائی دے رہی تھیں ۔

۱۱۹ په طامی شراهی ترمذی شراهی موجود ہے ۔ له دیکھے بے جان بیمروں کو بھی آب کے کمال کی وجہ سے کمی المجست ہے۔ ب

استواندستان بخاری مهام ترندی وغیره صدیث کی کت اول میں یہ واقعہ متعدد مقامت برمذکور ہے کہ حصنوں ممبر بننے سے پہلے تھے درکے ایک تئنہ

پر شیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے بعب بمبر تریٹار ہوگیا اور اس سنون کو جھوڑ کو ممبر پیضلہ دیے گئے ۔

تواس سنون سے الی دونے کی اواز کیلنے لگی جیسا کہ اوسٹی اپنے بچے کے لئے اواز لکا لتی ہے۔

آب رحمۃ للعالمین نے ممرسے نیے اُٹر کر کھورکے تنہ کو اپنے سے چٹا لیا، اسکے بعد اس کا رونا بند ہوگیا۔

اس وقت محبر نبوی کے اندر ممرشر لیف سے متعمل جوستون ہے اس حگہ پر بہتون تھا اس کا نام استوانہ منانہ اور استوانہ فعلقہ ہے۔ ریصنور کے اعلی درجہ کے کال کی وجہ سے ہے۔ اور اس مصنمون کی روایت بخاری شریف میں دومقام پر معنمون کی روایت بخاری شریف میں یورج ہے۔ اور ترمذی کے دونا ہوں کا حوالہ نیسے درج ہے۔ کے اور اس موجود ہے۔ اور ترمذی کے درج ہے۔ کے درج ہے۔ کے اور ترمذی کے دونا کی اور ترمذی کے درج ہے۔ کے درج ہے۔ کے موجود ہے۔ اور ترمذی کے درج ہے۔ کی درج ہے۔ کے درج ہے۔ کی درج کے درج ہے۔ کے درج ہے۔ کی درج کے درج ہے۔ کی کا دو الی نیکے درج ہے۔ کے درج ہے۔ کے درج ہے۔ کی کا دو الی نیکے درج ہے۔ کے درج ہے۔ کی کا دو الی نیکے درج ہے۔ کے درج کے درج ہے۔ کی کا دو الی نیکے درج ہے۔ کے درج ہے۔ کی کا دو الی نیکے درج ہے۔ کی کا دو اس کی کا دو الی نیکے درج ہے۔ کی کا دو الی کے درج ہے۔ کی کا دو الی کے درج ہے۔ کی کا دو الی کی کو درج ہے۔ کی کا دو الی کی دو اس کی کی دو اس کی کی دو اس کے درج ہے۔ کی کی دو اس کی دو اس کی کی دو اس کی دو اس کی کی دو اس کے درج ہے۔ کی کا دو اس کی کی کی دو اس کی کی کی دو اس کی کی کی دو اس کی کی کی دو اس کی کی دو اس

دیکھیے ترشک الے جان درخت کو بھی ایک کے کال کی وہم سے کریں تعلق ہے۔

حضور كوالله تعب الي نے اعلیٰ درہ كا كمال عطافر ما يا كھا،

آچ کی انگیول کے پوروں سے پانی کا ابانا

اور میں آپ کا کہال مجروں کے ذرائعہ سے طاہر ہوتا تھا صلے صدیب کے موقع بریانی ختم ہو تو کا تھا۔

یندرہ سوافراد برلیتان تھے۔ ایک مکھے میں یانی لایا گیا ،اس میں آپ نے اپنا دست مبارک رکھا۔

تو آپ کی انگلیوں سے بت مرکی طرح یانی آبلنے لگا۔ تو بیندرہ سوآ دمیوں نے وضوکیا اور بیا،

اور اپنے توستہ دانوں کو بھر لیا۔ بیصفور کا کھمال مجمزہ ہے۔ اس مضمون کی دوایت بخاری شریف

کے اندرمتعد دمقامات میں ہے۔ ہم میاں حاشین دومقامات کے دوالے میش کر دیتے ہیں سے

له ترمذی ۲/۲۰۰۲ که .کاری شدیف ۱/۱۸۱ تعدیث ۸۲/۲ - ۱/۲۰۰۵ تعدیث ۸۲/۲ مه، ۲/۲۲۸ معدیث ۸۴/۲۸ تعدیث ۸۹۸/۲ تعدیث ۹۹۸/۲ تعدیث ۹۹۸/۲ تعدیث ۹۹۸/۲ تعدیث ۹۲/۲۸ تعدیث ۳۲/۲۸ تعدیث ۳۲/۲۸ تعدیث ۳۲/۲۸ تعدیث ۳۲/۲۸ تعدیث ۳۲ ۲۸ ۵ - ترمذی ۲/۲۸/۲ -

سردى كالتقاء اؤرنها بيت غربت وتنكي

حضرت تما يرشك يئهال دعوت كاواقعه عزوة خندق محموقع برزمانه بهب

كا زماية حل رمايتها ـ صحابه كے كئى دوزكے فاقے تھے، توحضرت جائز قرماتے ہیں كہ حضور كا شرت مے فاقەرىېنا بىھے برداشت نەببوسكا تومىرىكى كھرىسى تھورا اطا اورا ىك كىرى كالجيمتھا، بيوى سے كهاكم أما كوندهاو، اورس في بكرى كابخير ذري كرديا- اور بيرس في ايسكها كراي ايندال ایک یا دو آدمی کولے جلیں، توائی نے پوچھا کہ آماا ورگوشت کسٹ ہے تومیں نے مبتلادیا، تو مصنور في فرما يا بربهت هداورتمام مهابرين وانصارك درميان اعلان كرديا ،سب لوك بهنج کے جوہزاروں کی تعدادیں تھے، جو نظاہر صرف دوتین ادمیوں کا کھا ناتھا، سکن حضور کی رکت سے تمام مہابرین والصارفے بیٹ بھرکر کھانا کھالیا. اس کے بعد مھربھی جوں کا توں باقی رہ گیا۔ میصفور کا اعسالی کمال اور مجزہ ہے بیس کی برکت است نے ذیکھ لی ہے۔ یہ صدرت سفراف بخاری شرفی کے اندرتفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کے

#### رونی کے جنگر کھوں سے اسٹی افراد کا بیک بھرکر کھانا

حضرت الوطلحه الفئاري نے ايك دفعة حضور اكرم صئلے الله عليه وسلم كى گفنت كوس نهايت ضعف محسوس كميا تواين بيوى حضرت ام صليم سع جاكرفر ما ياكراج الخضرت صيك الترعليه ومسلم بهبت زمادہ بھوک کی وجہ سے بمزور مہدیکے ہیں۔ آپ کی اواز بھی تحصیح طریقہ سے نہیں نکل رہی ہے۔ اگر تمہارے پاس مجھ کھانے کے لئے ہو تو دیرو "حضرت انسن فرماتے ہیں کرمیری والدہ ام سلیم شنے ایک کیورے میں بوکی روقی سے تجھ مکر طب باندھ کر مجھے دیدیتے۔ اور میں نے اس کو اپنی بقل میں وَ باکر آج كى خدمت من ما عز بوكر كماكم الوطلح أفي يه كها ناد كريميما بداين تمام حاصرت من علان فرما دیا کر ابوطلی کے بہاں سرب کی دعوت ہے محضرت ابوطلی نے بیمنظرد کھ کرحضرت ام ایم سے

له بخاری ۲/۸۸۵ طریق ۲۹۵۳، ۱/۲۳۲ طریق ۲۹۷۳، ۲/۸۸۵ مدیث ۵۸۸/۲ م

الما المراب كما برقط كم أب تواكية تم غفيركولب كرتشريف لارب بي ، اوربهار باس توالن كو وما يا كراب الما المراب المنظم غفيركولب كرتشريف لارب بي ، اوربها در المسركة والمسركة المراب كالمسلكة المراب المنظم المراب المنظم المراب المنظم المراب المنظم المراب المنظم المراب المنظم المن

جنائ ان کروں کو مسلط اللہ علیہ وسلم نے تشریف الارفرا یا کہ اے ام سیم روٹی کے ان کروں کو گھی میں بلاکر لاؤ، جیت بخدلا یا گیا۔ آپ نے اس پر کچھ بڑھ کر فرما یا کہ دس دس افراد آتے عافی ، اور کھاتے جاؤ۔ می کہ انٹی آدمیوں نے سیر بروکر کھا یا۔ یہ آنخ فرت صیلے اللہ علیہ وسلم کا کھالی جو جو جس پر محت کے اللہ علیہ کا کھالی تعرب اور سب آپ کے کھالات کے تا بع

#### الك بالددوده سعتمام أصحاب صقركا ببط بحررساب بونا

حفرت الومرئية فرواتے بين كرمضرات اصحاب صفّة كے پاس بيوى بيتے، گھر باركيم بي بيس تھا، اگركبيں سے الحضرت صلے الله عليه و کم ہے پاس كيمه تحضاً تا تو اس بي سے بجھ كھا نے كوملنا ور نه بھو كے رہا ہو تا ہو اليت ميں شھا جمبى اپنے بيث كو زمين سے بياكر مصكون حاصل كرتا اور كھا بر سي بياكر ما اور كھا بر بي بر با نده ليتا، اور نماز كے بعد داست ميں جاكر كھ امروا بنا اور كذر نے والوں سے آیت قرآنى معسوم كرتا رہا، حالا نكراً بت نجھ يا دموتى، صرف اسلىم بوجينا اور كذر نے والوں سے آیت قرآنى معسوم كرتا رہا، حالا نكراً بت نجھ يا دموتى، صرف اسلىم بوجينا اور بها كرتا رہا كہ باكر كيم كھ بلادے معمود تا بوجر المصرت عراب ميں ہے بعد ديكر بر اليم معسوم كرتا رہا باكھ نے اور دب آن خصرت عراب كا كرتا رہوا تو مسكراكر اليم معسوم كرتا و الوں سے معسوم كيا تو ايك بيا ليدود دكر بي اليموا ميستر تھا۔ آپ نے ساتھ ميں بر والوں سے معسوم كيا تو ايك بيا ليدود دكر بي اليموا ميستر تھا۔ آپ نے ساتھ ميں كے اور در كرب المحدود كيا ہوا ميستر تھا۔ آپ نے ساتھ ميں ليموا ميستر تھا۔ آپ نے ساتھ ميں ليموا ميستر تھا۔ آپ نے الله ميں ليكھ نے گئے۔ اور در كرب آل ميں الموا ميستر تھا۔ آپ نے الله ميں ليموا ميستر تھا۔ آپ نے ليموا ميستر تھا۔ آپ نے ساتھ ميں ليكھ نے گئے۔ گفت روالوں سے معسوم كيا تو ايك بيا ليدود دكر بين اليموا ميستر تھا۔ آپ نے الله ميں ليموا ميستر تھا۔ آپ نے الله ميں ليموا ميستر تھا۔ آپ نے ساتھ ميں ليموا ميستر تھا۔ آپ نے الله ميں الله ميں اليموا ميستر تھا۔ آپ نے الله ميں الله ميں

له بحث اری ۱/۵۰۵ صریت ۱۰۵/۳ – ۱۰/۲ طریت ۱۱۵/۲ صریت ۱۹/۲ صریت ۱۲/۸۵ مریت ۱۲/۲۵ مریت ۱۲/۲۰ مریت ۱۲/۲۰ مریت ۱۲/۲۰ – ترمزی منت رلین ۲/۲۰ –

مجهد مع مرا یا که جاوتمام اصحاب صفر کوسائد می ملاکر لاؤ، حالا نکراسما ب سفری تعداد کرار افرادی تقی که اوربس اینجی می محینے لگا: کہاں صفہ مے منگ نترافراد اور کہاں ایک بیت الردور يز معنورصك الدعلية ولم مجدي وبلان كاصكم فراتين محرجب سعيرا نمبريمي سبكه بى من أيته كاربېرهال آب كانت كم تقا اسكة طوعًا وكرفقا سب كوملاكرلا يا اورآب كي معمر ایک طرف سے بلانا شروع کر دیا ، تمام لوگوں نے بیٹ بھرکرسے کابی جابل کر لی بھرآ میں نے بمالہ ایند دست مبارک میں لیکر محدود اسا مسکر کرمیری طرف دیکھا، میرفرمایکدا سے الوہررہ بیویں نے ایسا بیٹ بھرکر بیت کر میر میں ہے اسکے بعد آئے نے المندلغت بي كالمحدوشت كي اوركب التديية هكرتت ول فرمايا، هالا نكريت المايني عبر مجرا أواقار يراميك كمسال مجزه كى بركت تهى المه

اس مستم کے سینکروں ہزادوں مجزات اور کھالات آپ کی ذات با کھال میں موجو دیتھے جن کی وجہ سے ہرانسان کے دِل ہیں ہے انعتبار میں سے برا ہوجا یا کرتی ہے۔ البلذا محبت کا سیب

محال معي أرثي من بدرته الم موجود تقا-

سيرسي احمال المنفرة سكالده البرقام كاكر اصان بمار عاقير المال كانتصرس وضادت بيش كى جاتى بي سي الشار الديمالي تأظري اور سامعين

كويد مثال فالكره بيوكار

العربق الى ني تن تسم يم عالم من إفرائي عالم ونيا حسن كوعالم الموت اورعالم مشابره ملى كباعا واسكام وأعالم وراست اوركايف كاتعلق اسكام مكساكة بواع اور رون اس سے تا لع بلوتی ہے۔

مل عالم برزخ ص كوعًا لم قبر عالم مثال ، عالم ملكوت تعيى لها عافي مداس عذاب وراحت كالعلق اصلاً دوح كيسائة بوتائد اورسماس كالع بوتائد -

سه بخاری شرف ۱/۲۰ مدت ۲۲۲ شعب لایمان ۲۸۲/۲ مدیث ۱۰۳۱ که ترمزی مشرف ۱۰۳۲ مدید ۱۰۳۲ مدید

سے عالم آخرت یعین کو عالم لاہوت میں کہا جا الم ہے۔ اس میں مذاب وراحت کا تعلق حیم اور روح دونوں کے سے اعق ہوتا ہے۔

اورتینون سیم کے عالموں میں سے انسان کوگذر کر جا ناہے۔ اوران مینون سیم ایک میں انسان احسان کا محت ای محت ایک ایک ایک محت ایک ایک محت میں محت اور کیا کہا ہیں۔ سک کی محت میں وضاحت الگ الگ مرحوں میں ہم میں محت م

اں دنیامیں آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کے ہمادے اور بے بناہ اور بے صاب

عَالَمُ وَتَيَاسُ بِمَارِكُ وَيُراتِ كَا إِسَانَ

احسانات ہیں۔ اگرآئی نہوتے توہم بھی نہوتے ۔ اگرآئی نہوتے توہم ایمان کی عظیم ترین دولت سے حووم ہوجاتے ، ہمارے ایمان کے لئے آئی نے کیسی سفتیں اٹھائیں۔
طالف یں آنحضرت سے الشرعلیہ و کم کا جیم اطہر فون سے لہو کہان ہوگیا ، اور آصر کے میدان میں مرمبالا اور چرہ افر زخی ہوکر خون کا فوارہ جاری ہوگیا ۔ دندانِ مبارک نتہد بہوگیا ۔ یہ سب قریاسیان ہمارے لئے دی ہیں۔ اپنی اوری زندگی است کی فلاح وہجودی کے واسطے اور ہمارا تعلق صرف من ما

والدمعيود على كالم كرنے كے لئے بروقت اللي اللي كا وظيف برصے رہے۔

ا بچرت مبشر کے لیار کھا دِ مکہ نے بھی اری تحالف دیکر عروبن العاص اور عبد اللہ

الحاسي كدرار سرم موسي موسي المراد

مندا مام احمد بی منبل می صفرت ام المومنین ام سیلمنسی اس سلیل می ایک فی بی صفی منرلفیت مربود ہے - اس کا محتقر مقہوم بیرہے کر قریش کا یہ وقد صبتہ بہنچ کر مخت لف واسطوں سے نجاشی کے در بارمیں ماعز ہوکر سے شکا بیت کی کر بیراوگ جو بہاں اکر بینا اگر بیاں بر بہارے بہاں سے

نبایت سفیداور بیوقوف اول بین - انبول نے اپنے باب دادا کا پرانا دین جیور کراید کا دین موزر ا مهایت سعیداور بووی وسیان مهین کیا، ملکه ایک تعبیرادین قبول کر بیطیبی - ان کو آب بهمار سعوالد کردین ، اور سرهایت سازی ان ملان سے محمد و مع بغربهار سے والد كروس مرتجات نے مہاجرت كو دربارس كوايا، اورم جعفر في إر الرسومي فرما ياكهم بنون كو يوجة تقى مردار كهات تقى، قرابتون سقطع تعلي مرتبيع، بدوا تول مستلاته ، جوك اولة تك رفيانت كرت تقديمورى، وكتي، زنا مد كرت مع معصوم بول وزنره در وركور كرت مع ، المدت الى فراين فضل سيم سيساين الك بعنر بجيا جنهول نيم كوايك فلا كى عبادت كى دعوت دى - اوربت يرستى جموط ، يورى ونا بيميائي سب كي معيور كرصدق وامانت اور باكدامني ،عفنت ،صلر رحى وعيره مم كوس كمعليان اسكابدسورة مريم كا ابرت وافي صنه يوه كرم نايا تونجارتي كي الكهول سع آنسويهن لگے۔ قريش ك وفدكوي كررواس كردياك مم اليدا يق لوكول كوبركر تميار التواله نهي كرس كدان كويمار الملك می ازادار زیسے کی احرب ارت ہے۔

يرسب انخضرت مسكا للمعليه وكلم كالجيناه احمان سيحس كى وجرسه حانورون ميسى زندگي و معود كرانسائيت من داخل بوكر بن له

أتخفرت مسط النزعليروم كريرا صانات بمادر وويرعالم وست عيسي

عالم ان كالعدال الكرام المان كالعدال الكرام المان الما فرايم كرنالازم بوتاب راكرا يك شبرس دوس

شبرطانا بوتوساه مسواري كانتظام كرنا اورس يافين بابواني جهاز باياني كرجها زكالك لیالادم بوتا ہے۔ اس کے بغرسفر کی اجادت نہیں بوتی - اور اگر ایک ملک سے دوسے ملک کا سفركرنا بع توالم يورف اورويزاكي عي ضرورت بدقى بعدا سنط بغيرلودر اورسر صدمي ايميكان

سك مسندا مام احمد بينبل ١/٠٠٠ ـ مسترصطفي ١/٠٥٠ - البيدايه والنهايه سر٥٥

رف در این کریس کے۔ بالکل ای طرح عالم ونیاسے عالم برزخ اور عالم افرت کے سفر کے لئے بھی مکل اور قرت رسفر، اور باسبورٹ اور دیراکی صرورت ہوتی ہے۔

کار کا الدالا اللہ اور ایک خداکو معبود مان کر اس کی عبادت کر نااور اس کے ساتھ شرک درکن اسلالیا سیورٹ ہے۔ اور عمل کر ساتھ شرک اسلالیا سیورٹ ہے۔ اور عمل اللہ سم سارا ویزا ہے۔ اور عبادات اور اعمالی صالحت ممارا کلٹ اور توست سفر ہے۔ لہانا جب عالم دنیا سے منتقل ہوکر عالم برزخ اور قبر می نجعی کے مارا کلٹ اور توست سفر ہے۔ لہانا جب کا نام مبشراور نبید ہے اس کے اور کافراور فاس کے باس دو قریت جن کا نام مبشراور نبید ہے اس کے اور کافراور فاس کے باس دو قریت جن کا نام مبشراور نبید ہے اس کے دور کافراور فاس کے باس دو قریت جن کا نام مبشراور نبید ہے اس کے دور کافراور فاس کے باس دو قریت جن کا نام منکر و کیر ہے آئیں گے لے میمی در حقیقت اللہ کے بہت اس کے اس کرونے اور کیا ہے۔

ی فرنے پاسپورٹ کے بارے میں «مُن رُیک » کے الفاظ سے بوجیس کے ،اوروزاک بارے میں ، مُن نبریک اور ، مُن طرزا ارتجاب » کے الفاظ سے سوال کریں گے۔ قرمومن اور نبک لوگ « رُبّی الله ، میرا رب الله ہے۔ « ونبیتی نجے مذرص کی الله علی وسلم میرا رب الله ہے۔ « ونبیتی نجے مذرص کی الفاظ سے اپنا پاسپورٹ اور ویزا بہش کریں گے جس کی وجے سے مبرارشول محت ہے ۔ الفاظ سے اپنا پاسپورٹ اور ویزا بہش کریں گے جس کی وجے سے نبات ملی گی ۔ اور کہا جائی گا ، نفرک کو مقر الفروش ، قیامت تک ولہن کی طرح اور کا فراور قاسق ندیم ش کرسکیں گے ۔ اور گرفت ارم وجائیں گے ، اور ان کو عذاب موقائیں گے ، اور ان کو عذاب کے جیل فازیں ڈالدیں گے ۔ اور گرفت ارم وجائیں گے ، اور ان کو عذاب

حقرت برارین عاذب مے مردی ہے کہ وہ اکھنرت میل الدھائے کم صفت لفرات میں کئی نے ارت ادفر مایا کردید ہومی کو اپنی قیر میں رکھا میا تا ہے تو اس کو صافر کیا میا تا ہے تو وہ گو اپی دیگا لا الْم الا اللّٰم اور محمد رسول المرکی ۔ ملاعن البراء بن عازية عن السنّبي في السنّان الله عليه وسكم قال اذا اقعد المومن في قبري الى شمر شهدات المومن في قبري الى شمر شهدات المومن في قبري الى شمر شهدات المومن في قبري الله والله والله

لخديث كم

الم ونسق البارى طبیع دارالرماین ۱۸۰/۳ مطبیع انترنی دیوبند ۱/۲۲ می استیری ادر ۱۸۳۱-که بخشادی مشیرهیت ۱۸۳۱ حدمیث ۱۵۳۳-

حفرت النس سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے تا اندور سيان فرمايا كرآم في الاث دفرمايا: بميث مرم مبري قرمى ركهدماجا المسعدادر اسكداصحامي فيلع بدي جوزل اً دارس سنائی دی بی تو دوفرست اکراس کوبیناتی بی ا اس سے پوتھتے ہیں کہ اس آ دمی (محمد) کے بارسیس تم کم کہاکرتے تھے تو مومن کہ میکا کرمی گوامی دیتا موں کر یہ الرا بندسا وراس کے رسول بیں۔

عنانسِ بن مَالك النّهُ حدَّثُهُم انّ دُسُول الله صكى الله عَليه وسكم قال إِنَّ العَبْدُاذ اوضع في قبرلا - ونولي عنه أصَّحابه أنهُ ليهمعُ قرع نعَالهم أتاه مككاب فيقعدانه فيقولان مَاكنت تقول في هاذا الرَّجُلِ لمحمَّد صكالله عليه وسلمفاما المؤمرن فيقول اشهدانه عُيْدانته وسُولم

الحسكديث لمه

عالم الرسي اليكااحسان

حبب عالم برزخ سے عالم آخرت من انھائے مائی اورميدان مخشرس برانسان ابنے اينے بيندس بوگا

كسى كالسيمة اس كے تخنوں تك بوگا، اورسى كالسينة اسكے گھنوں تك بوگا، كسى كااس كى كمرتك، اورس کا اس کے سیتہ کک مجسی کا گلے تک، اورکسی کا اس سے زیادہ بوگا۔ اورانے اینے لیسنی خود ترف لگے گا۔ ایسے خطرناک حالات میں سب لوگ حضرت آدم کے پاس جاکر در نواست كري كك كراب الوالبشريس الب سفارش فرمائين كرحساب وكتاب موجائي اوراس ميب سے سنب کوتجات مل جائے مصرت اوم فرائیں گے: آج اللائت الى سخت غبط وغضب مي الله بيغمرگذر هير مصرمت نوح عليات لام ،ان کوا دم نافي اورنجي النز کا لقب ملاہے تم انهيں الله مالي ملاہے تم انهيں یاس جاؤے ایسب لوگ مصرت نوح علیالت لام کے باس جاکر گذادسش کری گے ، وہ جواج نیگے

له بحث اری ۱۸۴۱ مدیث ۵۸ ۱۳۵۸

الما جب كنعان عرق مورم عقامي في اس كم معلق الندسي سفارش كي تعيي كبير اس باره مي مجمد سم سوال ننهوط عرمير العار ايك بهت بوسه بيغيرات تصحفرت ابرام بم عليه السّلام المولمليانة كالقب مِلا تها ، تم ان كے ياس جاؤ، بيناني سُب لوك حضرت ابرائيم عليات لام كے ياس جاكر در توا كري محر، وه بواب دي كركم التي الندست الك وتعالى بهت عصد من ب كبيل كذبات الدفت متعلق سوال مزموصات كرمي نے روحانی بياري ني كفارسے إني سَفِي يُقركم ديا تھا، اور بتوں كو تورف كے بعدب لُ فعك كي يوه مركبديا عا، اور ظالم بادت اوس كيے كے لئے سادلا كو ایی بین کبردیا تھا۔ بیسب صریح جو طرفہیں تھے، بلک تعریضی کے البنداتم موسی کے پاکس ماؤ، سب حضرت موئی کے ماس جاروس گذارموں گے، دہ جواب دیں گے کمیں فیطی کو تنبیہ پیلے مالا تقاء اتفاق سيقطى اس سيمركما عقا، كبس ايسانبوكه اس بارسيس في سيسوال بوجات. تم عيلي مرم كم كم إس جا ويعيت الخيص ما يعين كي الم حيال در دواست كرس كره وابواب دیں گئے کہ میری قوم نے مجھے خدا کا بیسٹ کہا تھا ، کہیں اسام نہوکہ اس بارے میں مجھ سے سوال ہوجا للذاتم شي آخرال مان رحمة للعب المين اكرم الاولين والأخرين كي ياس عافر ،الترتبارك تعالى نے ان کو دنیا ہی میں میر گا رسی اور سرمیفکٹ دیدیا تھا کہ اُن سے آج کسی مسلم کی بازیرس نہیں ہوگی۔ جس كا وروان ريم مي سوره ستح كى بيلى أيت من موجود ب- إنَّا فَعَنَّا لَكَ فَتَحَّا مَيْدِينًا لِيَغُفِ دَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّ لَهُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ - الأير

بنائي سب لوگ انخفر صف الدعليه ولم كى فدمت من ما فربوكريهى وفن كري گرالدنا كا فرونيا به من آت سے سوال فررنے كى كا رئى لے لى ہے ، اسلے آج آپ وسفارش كرنے من كوئى عذر نہیں ہے۔ توانحضرت سے اللہ عليہ ولم شفیع المذنبین اكرم الاولدن وجمد للعالمہ صلی الشجليہ ولم عذر نہیں ہے۔ توانحضرت سے اللہ عليہ ولم شفیع المذنبین اكرم الاولدن وجمد للعالمہ صلی الشجليہ ولم بار كا ورت العرب سے سامنے سربیجو دعموکر شفاعت فرائیں گے، آپ كی شفاعت فبول كيجا تيكی۔

له لفظ أكرم الاولين والآخسرين (متكوة ٢/١٥ ميس سع-

IFA

صاب کا سام دوائیکا اور مبتی حینت اور بہی جہنم میں جلیمائیں گئے۔ اس کے بعد مجرا تحصرت صله المدعلية وسلم اني امت من سع دوكته كاراني بداعالى كى بنارجيب تم من ما يحكم مول سكان كا بهتم مد تكالية كم لية دوباره سفارش اورشفاعت فرماتين محره توالنز تعالى كى اجازت برمي كممبرتنتي اينه اينه اقربار اورائ ارس سه ايخاص فاص مقلان كال كرحبت كے درواز سار تېرىميات مى دال دى . اسكے بىد انحفرت مئىلے الله عليه د كم تىسىسى باد شفاعت فرمائيں كيم اس پرالٹرتعالی کی طرف سے یہ اجازت بوجائیگی کرمسیس کے دل میں راتی سے دان مے برابری ايمان ميداس كوركال كرلاوس في مهازنهيس فيرهى مهيى مال كى زكوة ميميميس دى مجميل اوره نهي ركها، كونى عيادت نهي كى ، مگرالندكوا يك حاست عقاء الدمحد مسلط التدعليه ولم كوالدكا رسول مَا منتاعمًا اس كونكال كرلادَ - يهسَب لوك كونك كي طرح بهون تفحي - مكرنبر حيات من عنسل كے بعد سنب خونصبورت ہونہارہوں سے بس صرف بیشانی را یک بشان جہنی ہوگا۔ تواس طرح سعتمام مسلمان جنت مي دا بوايش كي - اكر الخصرت صطلا المرعليه ولم كى شفاعت نربوتى توسئب لوگ ميدان محشرين حيران ويريشان رست، اور اگراي كي شفاعت نه بهوتي توسب بهر جہنم میں دہتے ۔ آمی کا احسان ہے جب سے جنت نصیب ہوگی ۔

بخاری شرکف میں اس مضمون کی روا یات کافی لمبی موجود میں ۔ ان میں سے اخر کا ایک

مختصر كرا بهرا النصل المتال ويتيار المناه عن الى المربع النها الله عن الى المربع النها الله عن الله عن الله وسلم فيقول عيلى الناربي وتلا عن عضب اليوم غضب الم يغضب في عضب المعام المن المناه ولن يغضب بعلا مثله ولن يغضب بعلا مثله ولن يغضب بعلا مثله ولن يغضب بعلا مثله ولن يغضب الما المناه على المناه على الله عل

حفرت الجبرية في أي مسلط المستعلية ولم سع مَدِينَ شفاعت المعتل المرائي حبب الخيرس أوك عينى كي باس مَا يَن كو وه فنرا من كرك من المرائي حب الخيرس أوك عينى كي باس مَا يَن كو وه فنرا من محرك أن ميرا رب بهت زيا وه غصته مين به والور مذ لبعد مين موكا في نفسى نفسى نفسى نفسى ابنى صفاطت ، ابنى صفاطت

نيانونَ عَــمَّدًا فيقولون يَاعِــمَّد آنت رسول الله وخاتم الانبياع وَقِد عَفَى الله الْ مَا تَقَدُّم مِزْدُ نُنْدِكَ وَمَا شَأَخُراشفع لَنَا الياربّاك الاترلى الى مَا غَنُ فيه فانطلق فان تحست العرش فاقع سَاجِلًا لِرَبِّي تُمْرِيفِيت الله على منَ عِكَامِلَكُ وحسن النَّنَاء عليه شيئالم يفتعه على احد قتلى تم يقال ياعمدارفع لأسك سَ لُ تُعطَّهُ واشفع تشفع فارفع راسِي فاقول أُمَّتِي بارتِ أُمَّتِي يَارِب أُمَّتِي كَارِبُ فيقال يا محمدا دخل من امتناف من لاحسًاب عليهم مزالياب الإيمن مِنْ أَبُوابِ الجِنْهِ - الجِديث له

توسّب آپ کو باس محکیم کی کم آپ الله کار سول اور خاتم الاجمیاری والله تعالی ند آپ ما تبل د ما بعد سب کست و معاف کر دیے ہیں، مما دے لئے آپنے دب سے شفاعت فرایت آپ دیکھ دہے ہیں، مما دسے لئے آپنے دب سے شفاعت فرایت آپ

قرمی الله کے عرش کے نیمے جاکر سیدہ میں پڑھا ونگا بھرا للہ تقالیٰ میرے اوپر الیی حمدو تنارا تقارفر مائیگا جو اس سے مبل می بندہ پر نہیں کیا تھا۔

عیرکہا جائیگا۔ اے محمد اپنا سرا تھالو اور مانگوجو مانگوگ وی دیا جائیگا۔ اے محمد اپنا سرا تھالو اور مانگوجو مانگو۔ قومی دیا جائیگا۔ قومیں ایست سرا تھا گرکہوں گا، اے میرے دب میری است اے میرے دب میری است۔ اے میرے دب میری است۔ قوکہا جائیگا تم اپنی است میں سے نیک لوگوں کوجن پر حساب نہیں ہے جنت کے دائیں طرف کے دروازوں سے داخل کرو۔ نہیں ہے جنت کے دائیں طرف کے دروازوں سے داخل کرو۔

فلاصمه اسانیت اور ایمان واعمال کا سادا بدلا آنخور فراین که عَالم دُنیایی بهتاری اسانیت اور ایمان واعمال کا سادا بدلا آنخورت مسئط الله علیه و کامسانا برجد و در اور ایمان واعمال کا سادا بدلا آنخورت مسئط الله علیه و کامسانا برجد و در اور ایمان و قربی بهی آج بی کا احمان به و در و مال که امیگرایش گرفتار کردی گروی اور ایران اور عیم اور عذار الله ساخ ایران به افرای به و ندا کا مکارب و الله ساخ ایران به می در ایمان بون کا مکارب و الله ساخ ایران با کردنت می در ایمان بون کا مکارب و الله ساخ ایران با کردنت می در ایمان بون کا مکارب و الله ساخ ایران با کردنت می در ایمان به در کا مکارب و الله ساخ ایران با کردنت می در ایمان به در کا مکارب و الله ساخ ایران با کردند می کاردند می کاردند می کردند می کردند می کردند می کردند کا مکارب و کردند کا مکارب و کردند کرد کردند کرد کردند کرد کردند کرد کردند کرد کردند کرد کردند کرد کردند کرد کردند کرد کردند کرد کردند کرد کردند کرد

۱۱۰۲/۲ - ۱۱۰۲/۲ - ۱۱۰۲/۲ - ۱۲۵۲ - ۱/۱۲ صریت ۱۹۲۱ - ۱/۱۲ صدیت ۱۱۰۲/۲ صدیت ۱۱۰۲/۲ صدیت ۱۱۰۲/۲ صدیت ۱۱۰۲/۲ صدیت ۱۱۰۲/۲ صدیت ۱۱۰۲/۲ صدیت ۱۱۰۸/۲ صدیت ۱۱۰۲/۲ صدیت ۱۱۰۲

وَرِيدَ مَنْ مِن اللَّهِ م مري مستوان مي وي من مومي المول ميس وسانا جب يك اللي الحارد كم الحور مل الم والتائين المجمعين فرما يلع ع سي كالمن من من من من الله من به الكومون بومكر المان من كامل بنس ع يَارَيْتُ عَنْ وَسَلِّوْدًا ثِهِمَا أَيْلُنا ﴿ فِي عَلَى حَبِينَاكُ خَبْرًا لَحَنَّا أَيْ كُلَّا فَيَ المسيسيدية عدية المراسلم منتمنين النجيب لانال فرما جومت محلوق من ببسترين الم على الله والمعالى وصورت المسلم المعالى وصورت المسلم والسياسية والمرابعة والما الترفيا والترفيا التربي والمن من الله ورج كويستى بول يد ، يورثم ما كاتنا سامن الربي المنظمة المناب يركمت الله على المسلم 

4/94 - 11/4 - 1/4 - 1/4 - 1/94 -

السرم اللو الرحمن الرعيم

## درودسركف المركب المال كالازم

يرفي مرور ورجمت مصح بأس است ايمان والديم بعى الكاردود ترلف بجيء اور فوي وبيكلام يجيماكه المحتن عظم من أي كالبيكران اور في ياه احمال بمارت الدر دياس على ب اوريز رئيس على اور الره مي على ب الي جديا عظم أون كرين كسي بي يومن يك في كوني بي يوني إدراي وحديث مام بومنين كريد الي والتراقي وحديث مام بومنين كريد الي كاوات مقدم سے دھاکو کال کی جرفیون کی است و مالی کا وات ورب کوئی تیمن این کسی دوست ا ورجيون ين يا يا يا يا يا يا يكون كو تحقيظ الفن البيكرة في تابيد الرفالي بالا ما يكا لوّ اليف من من مناسية عرامت أور شراف ميوس كرسكا بالرار وربس جاريا بهدك في دويرا جاريات مأنزال كما لما تحقي بعياما وأبع وب نابق ابي هي قوب بمادت ما من بما لاستخباراً عملا

له سوره المستولية المحالية الم

تقل فرمانی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وقعہ انحضرت سکے اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوال عليهم الجعين فرما باكرسب ممبرك قريب بهوجا وتوتمام صحابة قرب بهوكئ حب الخفرت مسك النر عليه وسلم قه مرى ميسلى مطرهي رقدم ميارك ركها توفرما يا أمين ، اورجب دوسري سيرهي مي قدم ركها توفرما يا أمين اورجب تبسرى يرقدم ركها توفرما يا أمين - يهرجب الخضرت مسل الترعليوك لم مهرسے بنے اترائے توصیار کوام نے آیے سے گذارش فرمائی کراج آپ سے بھوالیں یا تیں مسین تشريف لائے تھے جيب من في ميل ميرسي يرقوم رکھا تورمصان المارك يون بي لايروائي سے گنوا دینے والوں کے بارے میں یوں کد دعار فرمائی کرالیے خص پر ملاکت ویربادی و تناہی ہے جس نے رمصان المیارک کا مہیتہ یا یا بھراس کی مغفرت نہ میں کی اسلے کر رمصان کا پہلا عشرہ نزول رہمت کا اور دوسراعت گنبگاروں کی مغفرت کا اور میسراعشرہ الیسے نوگوں کوہم م سے خلاصی کا ہے جن کے بڑے بڑے گئٹ ہوں کی وجہ سے آن کا نام بہمیوں کی فہرست میں آجا ہے۔ حيد بساميارك مهينه مص مي جميون كوجهم سدراكر دياجا تاب اس كولائر وابي مي كزاددية

له دوح المعسّاني مطبيع دُارالعِن كر١١/١١ مطبيع مصطفاتي ٢٢/١٨ -

اوراس کی مففرت بیس بوسی اس سے بدتر کون بوسکت اے، اسلے برتری امین نے بدوعارفرائی اورجناب دستوں اسلیم برتری امین کہی ہے۔ اورجناب دستوں النوسلی النوسلی النوسلی و کام نے اس پر آمین کہی ہے۔

جب میں نے دوسری سیرهی پر قدم رکھا تو الیے دوگوں پر برد تا ، فرائی بن کے سامنے میرا

ذکر آیا ہواور انہوں نے میرے آوپر دورد پاک کا تھے میٹ نہ کیا ہو۔ اسلیے محسرن اعظم سے لئے

تھے میٹ کرنا باوفار مسلمان پرلازم ہے جب کا مفصل تذکرہ احیان کی بحث کے تحت گزریکا

ج جس نے درود مترلف کا محقہ بیش نہیں کیا وہ بہت بڑا ہے وفار ہے۔ اسلیے اس پر بدد عک اسلیے اس پر بدد عمل اس پر بدد عمل کی گئی۔ اور آئی نے اس پر آمین کہی ہے۔

جب میں نے مبری تعیب ری سیرطی برقدم الفا آل ایک اور مال کا اور مال کا اور مال کا میں نے برد عام کی جنہوں نے بوٹ کے ان کو راضی کر کے ان کو داشی کر کے ان کو داشی کر کے ان کو داشی کر کہ ت سے نیک دعا و کی برکت سے ایٹے آپ کو جنٹ کا مقد الرب براسی اور ان کی مقدمت سے دونوں جہان کی بھٹ اور اس کو ان کی مقدمت سے دونوں جہان کی بھٹ کے دائند تعالی کے بیماں تین ت مے کو گوں کی دعا تیں ہے کا رنہیں جاتیں ۔

ال باب كى نيك دعار يا بردعار اولادك بارسيال

ی روزه داری دعار یا مسافری وعی از طالب سفریان-

سل مظلوم کی بروعار طبالم کے بارے میں (ایس بیدا قد بین) الله چیاب الحسل بین) جب بور هے مال باپ کی خدمت اور ان کور اس گرفت کا سائی خونت کا مسل کرسکتا ہے، مگر پیجی میں نے موقع سے من بدہ نہیں اعطایا اور مال باپ کے ساتھ وفا واری نہیں کی اس کے جبرتی ل نے بدد عائی فرمانی اور آپ نے اس پر آمین کہی ۔

اورماں باب کے مقوق سے معلق کچھ باتیں بلار و مصیبت کی بیدرہ علامات کے ذلی می وجفا اس کے دلی می وجفا اس کے حت نفت کر دی ہیں۔ اس کو و کھو است اسات کے دلی میں اس کو و کھو است اسات کے دروونشر لف کی اہمیت ہے۔

یہاں اس صدرت نشر لف کے دکر کرنے کا مقصد صرف دروونشر لف کی اہمیت ہے۔

and the second of the second o طري من الفي المناطرين ومرت كوب بن مجرة فرمل في كر رسول الدمسيط المسطال وسلم المعن كعب بن عجرة قال حسّال في من المسدول مرساقرب بوجاة وم قرمي بوك رسول الليصلى الله عليه وسكم كارجب أب ايك سيرطى يروط مع توف رمايا أمين ، بيرجب احقرواالمنبرفضرنا فلماارتيقي دوسری سرهی برجید هے توفرمایا آمین ، درجة قال امين فلمّاارتقى الدّرجة مع رحب سرى معظمى مرح هد توفرما يا آمين -التانية قال امين فلما ارتقى الدّرجة بعرجب الخفرت مسل السرعلية وم ممرس يتع الرس تومم لوكول الشالتة قالامين فلمافرغ نزل فيعض كما يارسول المداع مم في بيس كه بات منى عن المنبرقال فقيلنا يارسول الليب چواس سے قبل میں بہیں تھی توفر مایا کہ جریئے کی ایس میرے لقناسمعنااليوم منك شيئا بمرتكن يكس تشرلعت لات تعديد فرما ياكن صلاكت وتبابى باس يد نسمعة قال الله جبريل عليه السلام جَسَى خَعُاهِ دَمُصْانَ فِإِلَيَا كِيرَاسَكَى مَغَفْرِتُ بَهِينَ مُوسَكَى تُومِينَ \* عرض لى فقال بعك من ادرك رمضا اً مِن كَهِا ، كَيْرِحِبِ مِن دوسترى مَرْفِي يَرْشِطُ الْوَفِر خَالَ لَهُ إِنْ الْمِ فلمربغفلة فقلت امين فلمارقيت معض إلى المعت وتهاي محبس كيسًا في مراد المرايان اور المثانية قال بعُكرَمَنُ ذكرت عِنكِ إِلَيْ الناف محديد ورووي مفيخام وتواسس برس في امين كما والمسا فَلُمُرِيكُ لِإِعَلَيْكُ فَقَلْتُ المِينَ فَسَلَمًا جب تميسري ميرهي بريخ ها توفرما يا أس بربلاكت وبريادي مص رقيت الشالية قال يُعُدَّمُنُ أَدَدِك ایے بورسے والدین س سے دونوں یاکسی ایک کو باما بھران ی وَالِلَايَةِ الكَبِرَعَنِدَالاً أَوَاتُحُدُهُمَا ثُمَّ" الحكديث ( صحف الحياكم) من المناهدين المحلقة ال الدرتعالى نے مال باب كے ساكة روا دارى كرك ان كى رصابي الى رئے واپنى عباوت كے ساتھ ساتھ

سله شعب الايمان للبير بقي مطربع وارالكرتب العسلميد ٢/١٥٥ -

بيكيان ويسترما بالركية وكفهنى ومينك - ١٠٠٠ إور الطرنوان الترايع بيد فرما في المرايم المرود المراي ال إِنَّ لِانْعَبِدُ وَالْلَّالِيَّاهُ وَيَبِالْتُوالِدُينِ اللَّهِ الدِّينَ كَانَاعُمْ مِلْدِرُونَ إِوْرَا وَأَوْارِيَ والمرابع المرابع المرا الن الكاليس الكال وإس مروى بيدوه فرمات بين كريخف ايك مرتبراً يخفرت بسكا المدعلية ولم ير ورود تزرين بعيمتا بده الله تبارك وتعالى أس يروين مرتبه رجمت نازل فرما فالبير اوراس كادش كست ومعاف فرما ويالي اورخبت بن اس كے لئے دہل ورجائے ، ان کر وہر جا جو ان ان اس کے لئے دہل ورجائے ، ان کر وہر جا جو ان ان کے ان کے ا مضت يشيخ الحديث مولا نازكريا صاحب قدس الترسرة العزيز المفضائل ولأورست والق يربقت فرمايا كرابلاتيك إلى كي طرف سواقة لا دين كا وعده كيا كيا جه اوربودين في تركا وعده يكه إيساني كي دو المنت إن العناط سے مروى بنے و al sella constant and a least the سَلِيْ اَيْسِ بْنِ مَالْلِي قَالَ وَسُولُ مِنْ وَالْمُ الْمِنْ الْمُولِ مِنْ مَا لِيَهِ مِنْ مَا لَا يَعْلَمُ الراشادَ الله صب الديم المراكب وسُلَم في صب المعلم الله المراج والمعلم المراج والمراج والمواج والمراج و صَلَوْلاً وَالمِكُلِّ وَكُولَة صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَسَنَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَسَنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَسَنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ صَلَواتِ وَحَطَّبَ عَنْهُ عَشَى خَطِيعًا شِي الإلاكِ وَلَى دينِيًا بِسَالِمُ وَلَيُكَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ The Company of the Comment ا مام وكي المدين مندري يسف الني كتاب الزعيف العربسي The state of the s

اه سوره بن اسرائیل آیت ۲۳ - که فضائل درود شربیت مال مندام آخرین بل ۱/۱۲ الزخری الزبیب ۱/۱۳۱۲ سای سوره بن ۱۲۵/۱ سریت می ۲۵۵ - سعب الایک ۱۰/۲۱ مدیث م ۲۵۵ -

ين مفرت مگارين يا سرط ايک مَديث نقل فراتی چکه الله شب که الله شب که وتعالی نے انخفرت مسکی الله عليه وسلم کی قبراطهر بر ايک فرمند صرف اس کام کے لئے مقرد فر باد يا ہے کہ جومسلمان آنخفرت صلی الله عليه وسلم بر ورود پاک جيجيگا اس کو آپ کی قرمبارک تک بہنجا دے ۔ اور اس فرمند کو الله تعت الی عليه وسلم بر ورود پاک جيجيگا اس کو آپ کی قدرت عطار فر مَا رکھی ہے ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ومنت سے گذر میاوی میٹ وی کی بیش کے بی قدرت عطار فر مَا رکھی ہے ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ومنت سے گذر میاوی میٹ ورف الله می است میں ورف ورشد اور خاکر سبت اور میا ہے اور فرماتے ہیں کہ والله نے اور فرماتے ہیں کہ قبال میں ایک میٹ کے موض میں ورف ورشد کے عوض میں ورف کے میٹ کے موض میں ورف کے موض میں ورف الله میں ایک میٹ کے موض میں ورف کرف کے موض میں ورف کیا ہے موض میں ورف کی میٹ کے موض میں ورف کیا ہے موسل میں ایک میٹ کے موض میں ورف کیا ہے موسل کی بیٹ کے موسل میں ورف کے موسل میں ایک میٹ کے موسل میں ایک میٹ کے موسل میں ورف کے موسل کی میٹ کے موسل میں ورف کر کرف کے موسل میں ورف کی موسل میں ورف کے موسل میں موسل موسل میں موسل موسل میں موس

حعزت عادب یا سرخ آنحفرت صلے اللہ علیہ کہ کا ادخا دنعل فرایا کو میری قبر برشعین کو یا ہے حس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے فرشتہ کو میری قبر برشعین کو یا ہے حس کو اللہ تعالیٰ نے سکاری عمن ہوت کے نام یا در کھنے اور سکب کی باتی سکننے پر قدرت دے رکھی ہے۔ لہٰ ذا قدیب مت تک جو مجمی میرے اوپر در در در کھی ہے۔ لہٰ ذا قدیب مت تک جو مجمی اس کو وہ فرسٹتہ مجھ کو اس کو اوہ فرسٹتہ مجھ کو اس کو اوہ فرسٹتہ مجھ کو اس کو اور اسکے باب دادا کا تام سبت لاکر پہنچا نے گا کو فلان بن قلال نے آپ کو در و در تربین کی ایجہ در و در و در تربین کی ایجہ بیش کیا ہے۔ اور فرسٹنہ یہ کہ کم کھے کو بیش کردیا کہ فلان بن قلال نے آپ کو در و در تربین کا تحقیق کردیا کہ فلان بن فلان نے آپ کو در و در تربین کا تحقیق کردیا کہ فلان بن فلان نے آپ کو در و در تربین کا تحقیق کی ہے۔ توالٹہ تعالیٰ اس فلان نے آپ کو در و در تربین کا تحقیق کیا ہے۔ توالٹہ تعالیٰ اس فلان نے آپ کو در و در تربین کا تحقیق کیا ہے۔ توالٹہ تعالیٰ اس فلان نے آپ کو در و در در کے عوض میں کردیا گیا ہے۔ توالٹہ تعالیٰ اس فلان نے آپ کو در و در در کے عوض میں کردیا ہیں۔ توالٹہ تعالیٰ اس فیصل پر ایک در و در کے عوض میں کردیا ہوں تارہ میں کا ایک نے توالٹہ تعالیٰ اس فیلان نے آپ کو در و در در کے عوض میں کردیا ہے۔ توالٹہ تعالیٰ اس فیلان نے آپ کو در و در در کے عوض میں کردیا ہے۔ توالٹہ تعالیٰ اس

اور امام طبرانی نے ابنی معم کیرمی ایک صدیت مغتل فرمانی ہے۔ اس میں ہے کہ انحفرت ملی اللہ علیہ کہ انحفرت ملی اللہ علیہ کہ انحفر مارکھا معلیہ کے ادر مثنا وفر ما یا کر روئے زمین میں اللہ تعب اللہ نے کچھ فرٹ توں کو اسلم مقر وفر مارکھا میں اللہ دہ پوری دنیا میں گشت سے اور است محدیدیں سے جو بھی در و دوس کام مرجھے اس کو ایس کی خدمت میں میش کیا کریں۔

حضرت عبد الله بن مسؤد سے مروی ہے کہ آنحفرت ملی المدعلیہ وکت مروی ہے کہ آنحفرت ملی المدعلیہ وکت مردی ہے کہ آنحفرت بیں جو وکت کم کا ارت دہے کہ بیٹ جو رہے کہ بیٹ جو رہے کہ دیت کی طرف سے روئے زمین میں گشت لگاتے ہیں اور میری اقت کی طرف سے جھے کو مسلل مہنے یا ایکرتے ہیں ۔

ير عن عَبدالله بن مَسْعودٌ قال قال رَسُول اللهِ عِسَدَالله عَليهِ وَسَلّمَ اللهُ عَليهِ وَسَلّمَ اللهُ عِليهُ وَسَلّمَ اللهُ عِليهُ وَسَلّمَ اللهُ عِليهُ وَسَلّمَ اللهُ عِليهُ وَسَلّمَ اللهُ مِنْ اللهُ مَلاثكة سَنيًا حِاليَ فِي اللهُ مَن المَانِينَ المُعْرِينَ اللهُ المُعْرِينَ المُعْرَى المُعْرَالِي المُعْرَى المُعْرَاحِقِ

رس امام الوكر بيه في نے ابنى كتا . شعب الايمان من حضرت

قراطبر كياس كادرود وسلام آي تودست بي

ابوبررة سعايك حديث شريف نفسل فرماني مع كدات كاارث وبع كرجو شخص ميرى قبرك باس

له الجم الكبير ا/ ٢٢٠ ، شعب الايان ٢١٨/٢ حديث ١٥٨٢ ، ن في مشرك ا/ ١٣٧ - اله الجم الكبير ا/ ٢٢٠ من في مشرك الم

أكر ورود وسكلام بيش كرتا بعداس كومن تودم في البول واوروسي في الرورورك معمناب وه في تكميونيا ما ماب

م عن أبي مُريْرية قال قال رَسُول بله مسكر الله عكيه وسكم من صلى على عند

ہے کروشف محد رمیری قبر کے ماس آکر درود برصنا ہے میں اس کو تودب ننا مول ، ا وروتخص دورس مجدير درو د مونا بي اير

حضرت الوبررية نف قرما ياكم مخضرت مسلط الشرعلية ولم كاارشاد

قبرى بمِعْتُ دُومَنُ صَلَّىٰ عَلَى سَالِيًا أبلِغنته - المحكديث له

مجه مک مینجا دیاجا تا ہے۔

ترمذى ترلف كى ايك حدث مترلف من

مركفي سي صدق تحرات كاتواب أياب كرابخصرت صلى الترعليه وسلم في

ارشادفرما باكرنبيل اورنجوس ومتفس معس كيسامين أيكا ذكرانهات اوروه تنخص آب مسلى الدعلية ولم ير ورود شركف كالحفر مرجع في المور البخيل من ذكرت عندة فلم يصرّ على سلم ا مام ذكى الدين منذرى عليه الرحمد في مح إبن حيال كرو الدست صغيرت الوسعيد خدري رصني الترعمة كى ايك روايت نقل فراني مع كه وشخص مال و دولت كے اعتبار سے بہت غرب اور فقر ہو اور اسكى يرارزوا ورتمت إم كراكر دولت بوقى تونوب صدقه خرات كرتا بصك ورايد سيرياسا في حنت نصيب بهوجاتی - نیزمون کابیط نیرد معلائی سے اس وقت تک تہیں بھرتا جید یک اس کو حبت مصل مرموطات وأي في فرمايا كم مكرة ميرات كي تلافي إوربرا بري كي بي ايني وعا وربي إن الفاظ سے درود ہشریف برصنا کافی ہوگا۔

ا عالمدير ما بندم ا در تيرك رسول محمد الى للمعليد ولم يردودور حمت ناذل فرما ، اورتم مومنين اورمومنات اورتمام سلمان عورتوب ومردون يررحت كامله نازل قرما.

سَدِ ٱللَّهُ مُ يُعِيلًا عَلَى عُكُمَّا عَيْدِ الْ وَ رسولك وصلع المومنين والمغمنا والمسلمين والمسلمات كه

اله شعب الايمان ١/١١٦ مديث ١٥٨١ مث وة شريف ١/١٨ -کلم ترمذی شریف ۱۹۱۸ ۱۹۹۱ سك الترغيب والترسيب ٢/ ٢٢٨ –

منتها الوداؤد شريعيه وابن ماج شريعية الأرست امُام احدين منسل اور الني مراي تنسياي ين ايك عديث شريعة معلول معاربان المعترب ميدا الله عليه ولم معمد ولا كترت سه ورودمو ير معنى برى المتيت كم ساعة من يلك أبينان قرماني بدر البط قرما يا كرجيد كا دن سياسة اوفينل ترين وك مهم المحالي المركف الى في عضرت أوم كونسيدا فرما يا اوراسي الناكي وفات يوتى . اوراس دن قبامت كالسور ميونكا مائيكا، اور اى وك قيامت قائم بوكى . الداالت كولائية ولاكرفرما ياكراس وك ورود الرلف كي فصيلت بربط الاو بعدا فاول درين ال اورات مفرما ياكر المس فرور وراه ويراها في الما وه مرسد سا مقدين كيا ما تا م يعب أب الدروايا تواش رصمانه كام مدرسوال كبائر بالسوال الترامي في قرنس الآسي في الريان على محل كريزا في الورا بوسده بوري بونكي، توبيراس كماس بيش كري كاكيا فائده بوكا و تواس يوكي في فرا ياكر حضرات انبيار عليهم انسلام شكراتين الأكوالترنف الاشتالي في زمين اورمني يرحب رام رويام وه اين عبر قيامت مكفر مين من المرين كديد المرين المناه الماء المناه ريخ عن أوس بن أوس عن المناي لميلا الله " الشخافة إلى أوس بن اوس مع وى المحكمة المي كالرسف المعلمة المعلمة الم عليه وسلم قال النّ مِن ا فعلَلِ البّيالمكم الله الدوس سد سي العمل تان والله يم معاليد النّ من عقرت يَوْمُوا لِمُعَمَداةِ فَيَاهُ هُمِلِقَ ادم و فياء فَتَبِينِكُ وَ اللهُ مُعْ كُورِيداكيا كما وراسي والصفرت أدم كي وقالت مُولِي وفياء المنعنى فيه الصعفة فاكترف أن اوزاس دن قيا مت كاصور معوز كاما تيكا واوراى دن قيات على و زاد المسلولة فيها وفيان صرافي تعييم المرية قاتم بوك اس الداس ول بكرست ورود مريها كرود اسطيا مُمْرِهِ صَدِينًا فَقَدَالُوا يَارَ اللهِ وَلَا اللهِ وَكُيف مُمَرِّمُ اللهُ وَرُود مِيرِكِي مِن يَهِ عَلَى إِ عِلْ اللهُ وَلَا اللهِ وَكُونُ مُ اللهُ تعرض مسلوت اعليات وقد ادمت العرض العرب المرسول الشراب ك فدمت بي كيسوميش كريا العرب العرب المرسول التراب كالمراب المرسول التراب العرب المرسول التراب العرب المرسول التراب المرسول المرسول العرب المرسول الادم مستاحت أجسادالانبياد المنهاد المنهاد المنهاد المراياكة اللهدفة زمين يرأبسي بالمينم النشالم سي

اجناد کوسترام کردیا ہے۔

الحرّديث. ك

امام الو بجربهم فی نے اپنی کست ب شعب الامیان میں مصرت انس بن الاخ شعب الامیان میں مصرت انس بن الاخ جمعه کے دن سودرود کی جرت الگیزرکت

سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ بہگہ قیامت کے دن انخضرت صلی النزعلی کم اس سے زیادہ قریب وہی برگاجو آنخضرت صلے اللہ علیہ کم بر بکترت درود بھی ناہے ، اور نسر ایک کی حقوص عمد کے دن مقوم تب درود شرون پر صدیگا، النہ تعالیا اس کی تقوم جنس ہوری فرمادیگا۔

ان میں سے بیس من ماجنیں و نیا میں ہوری فرمائیگا، اور باقی سے سر ماجنیں افرت میں ہوری فرمادیگا۔

اور اس کا درود شرون آپ کی خدمت میں فرست تا ان میں لیک کا نام اور اسکے باب دادااور خاندا کوئی دوسے رکے باب دادااور خاندا کی نام اور اسکے باب دادااور خاندا کی نام ایس کر بیش کر تا ہے۔ کے اور بھی جن اس کے نام اور اسکے باب دادااور خاندا کی نام اور اسکے باب دادااور خاندا کی نام اور اسکے باب دادااور خاندا کی نام ایس کر بیش کر تا ہے۔ کے

حفرت على رصى المدعن سے ایک دوامت مردی ہے کہ وشخص انحفرت سے الله علی وکم برجمعه کے دن مسلے جرو پرایک تورجیکت ابوا در کھائی کے دن مسکے چرو پرایک تورجیکت ابوا در کھائی در گائی کہ تمام لوگ برت کریں گے کہ اس نے انزکون سا المناعمل کیا ہے جب دراجہ ملاہے۔

معزت علی فرائے ہیں کہ ج شخص آب پر بمبعہ کے دن تنوم تنت کہ در دن میں ایس کے جی کا تو دہ قیامت کے دن اس صالت ہی آئے گا کہ اس کے چرو پر ایسا نور تھکست ہوگا کہ تمام لوگ کہ ہیں گئے کہ اس کے چرو پر ایسا نور تھکست ہوگا کہ تمام لوگ کہ ہیں سے سے مقام منال ہے۔

عَدُ قَالَ عَلِى مَنْ صَلَّى عَلَى اللهُ ا

ملك العامن الكبرى للنساني الرواه - مسندا ما الممدن عبل ملام - ابوداؤد شريف الروا بالبغري ابوال لجعد ابن ما جنراف معد الما من الما المعدن الم

حصرت ين الحديث مولا نامحد زكر بإصاحب بور التُدم قدة في فضائل ورود شريب بيرودو شربي نقل كرك قرما باكر جوشفص جمعه كدن عصري نما ذك بعدا بي جگه سے بہتنے سے قبل اس مرتبه یہ درود شریف پڑھیگا اسکانٹی سال کے گناہ معاف ہنگے، اور اس نے لیے انٹی سال کی عیاد سے کا تواب لكوريا حائيكا - له ال حديث شركت كوعلاً مناوي في القول البديع مدوا من حضرت الجبررة رصى الترعنه سه اورص الما مي حضرت مهل بن عيد التدرصي الترعنه سينقل فرما ياب ـ المذا تقورى ديركيك بيطه جائي توكتى بلى فضيلت ب-سسع وم مزرم احيامة -(نوسط) يهال يربات يا دركفن جامع كرائش سال كركسناه معاف بونے سے مراد کناوسنیرہ بیں -اورائش کال کی عیادت سے تعنی عیادت مراد ہے۔ یہ برگر مراد تہیں کراس سے فرص بھی ا دا ہوجا سے گا۔ ملکہ فرائض کی ذمتر داری اپنی مگر مدستورت کم ہے۔ جزى الله عنَّا فَحِدُ أَمَا هُواهُ لَهُ كَي بِي شَمَارِ فَصْبِلْتُ الْمُصْرِبِهِ أَنْ يُمْ مُجْرِبِهِ فِي الله مس حفرت عبدالترين عباس كي تقل فرواياب كرجو شخص بيد درود مشرلف ايك بارير صديكا سنز فريضة ایک بنراردن تک تواب تکھتے تھے۔ جائیں گے۔ اس صدیث شرکھنے ہیں ایک راوی بانی بن المتوکل كى مخزورى كيوم سيصنعف أكياب، بكن ياب فضائل مي عمل كي تنيائش ہے۔ خدا كى دات سے أواب کی تھی امیدہے جو کہ صدیث شرافیہ عُن ابْن عَبَّاسٌ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ حصرت ابن عياش فراتي بركماً قائد نامداد عليات لام نه عَلَيْهِ وَهُمْ مَنْ قَالَ جَزَى اللَّهُ عَنَّا ارث دفراياكه وتحض جُزي الله عنَّا هِيَّدُ المَا هُو أَهُلُهُ

له فعائل دروك شريف ملك القول التربي ١٨٨ - ١٨٩ - ١٨٩ ملك ملك ملك ملك المعام الما المعام الما ملك المعام الما المربيب ١٨٩ ملك ملك ملك المعام الما المربيب ١٨٩ ملك ملك المربيب ١٨٩ ملك ملك المربيب الملك المربيب المربيب

# ين عيالله السرائع السر

ری ادم مین پر اورجب آپ کے دب نے بن ادم ک پیمول سے ان کی اولارکو وَأَشْهَدُهُمْ عُكُنَّ مِن يَكَالِا ، اور أَن في الله على وَاب يراقراركم أيا ، اور إن كوفور سُهدُينَا الذي يَعُولُول مَوْمُ الْقِيكَامِ مَرَا مِنْكَ مِنْ الْمِنْكِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِ اعمدلان فالمهد المراق والمراق المراقي المراقي المقالت كالما المراق المرا ١٦٠١ توري المراك فرسي في ديم إلى سيد بريد المراك ال ان أيت كريري الترثيارك وتعالى التي التي المجان كي وتران كي وتران كالتي كالتركي ومايا ہے كالمرتبارك وتوالى نے ي أور سے إلى مات كا جيدنيا ہے كرتا والى ماراب ون عنين وتمامى أم فعبوالب ألدك ألابيت كالقراركيا الدالالد تبارك وتعالى في الدالا ادم سے جو عبدلیا ہے وہ من مول پر ہے عبد الست من قبامت کا النظافا

المان الى يمكن بوالى تعلى كالمدر الدكت وتعالى في عصرت ادم عليات الم كويريواكر في مك بعد ال كَيْ يَسْتُ يُرا بِنَا وَايَالَ مَا مَعْمِيرًا، وائن مَا تَعْمِيرِ فَي مِرْاد بِمارا أَبِكا إِتَمْ بَينَ بلك التركاايك فاص تصرف تفااوراس كويون مى كرسكة بن كالترتعالي في ابى منفت مبالى كاتصرف فرمايا توقيامت كك أنوال منت زك انسان بس وه سب كرسب أوم عيالعلاة والسَّلام كى يشت سے يونى كيطرح بكل يوس مجردوباره والت مجسل ا- اور كا تدسے ہمارے یا بھوں کی طرح ہاتھ مراد نہیں بلکا شرکا ایک خاص تصرف ہے اور اسکولوں می کہا جا سكتا مع كالترتعالي في اي صفيت جلالي كاتصف فرا يا تعاتو قيامت مك أفي والعام بدعل انسان كل يرب تواس وقت الدرتعالي في تمام بي بي أدم سوايك ساته عبدويمان ليا تقاكر بنا وكمين بمها الرب بول يا بنين توتمام نيك وبدن ايك اوادك سائم اس بات كا أوَّاد كيات عيد كراك بهاد في ديب من جلب الدنعالي في أكنيت بدتكوفها يا كذكيا مِنْ تَهِنَّا وَالْمُلِنَّةُ مِنْ مُولَ أَوْمَامُ النَّمَا لُولَ عَنْ إِنَّا فَي مُلِقِطْ كُونَا مِنْ الْمُعَال بينك أن بمارس يرب إن المن المناه المن جب تمام انسَانوں فَيْ الشَّرْتِعَالَىٰ كَيْ رَكُوبِهِ مِنْتُ كَا أَوْارِكُرُ لِيا تُوالتُرْتِيبَ اركَ وَتَعَالِيٰ فَيْ اللَّهِ مِنْتُ كَا أَوْارِكُرُ لِيا تُوالتُرْتِيبَ اركَ وَتَعَالِيٰ فَيْ اللَّهِ ان سب سے اس بات کا عہدلیا کرجب تم سب نے میری ربوبیت کا اقرار کرلیا ہے تو بھے بى أين أربيب را بنا بيد اورطرف ميري ي عبادب كرنا ب ميرسه سا تمكى كوشر مك كاد نبنا نابط دا وريا تعربي الله تعب الله في يرفه أوياً تفاكر كبين ايسًا مربوك قت امت ك دِن تَمْ لَهُ يَعْمُوكُ مِمْ آوَا بِنَ مِهِدُ وَبِمَانِ سَعَاعًا فِلْ مَقِدَ لُوالتَّرْتِعَالَيْ نَهِ فِرمايا عَافِل نرز بِنايَهُ الما المناسمة المناطق الماط المنط المنط المنط المناسخة المناسخة المناطقة ال من بسارتن سے مروی کے کرمفرنت عرب 

ان كى ايى دات براقراركرا بادخودا نكواني دات بركواه مراي كيايس تمهادا ربنيس مول توسيك كها كركيون نبيس، ميتك اب ہمارے ربین بم اسکا اقراد کرتے میں : کہیں قیاست کے دن تم کینے لکو کہم کو تواس کی خبر ہیں رہی ! تو ضرت عرب نے فرمایا کرمیں نے آرمیں سے اس کے متعلق سوال کے وقت فرمات بوئ مناه كرالله في مضرت أدم كويدا فرماكر بهران كي يبطي براينا داسناما ته يهيرا تواس سية ميامت تك استے والی بہرست ساری اولاد نکل طری توالد نے فرمایا بر من نے ان کو جنت کیلے پراکیا ہے اور جنتیوں کاعمل پر لوگ کرتے رہیں گے بھوان کی بیٹھ رہا تھ بھیراتواس سے ( قیامت کے انے والی) بہت ساری اولادنیل بڑی تو فرمایا کمی نے ان کوجہم کیلئے سیداکیا ہے اور پرلوگ اہل جہنم کاعمل کرتے ہیں گے۔

فريتهم وأشهدهم على أنفسهم ٱلسَّتُ بِرَبِّكُمْ مَ الْوُابِلَى شَهِلُ نَا أَنْ تَقُولُوا يُومَ الْقِيامَ لِوَ إِنَّاكُتَّا عَنُ هٰذَاغْفِلِينَ ٥ له فَمَالُ عُمُدُ ابن الخطاب سِمُعَت رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُبِّلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ الله وصلاً الله عكيه وسَلَّمَ إِنَّ اللهُ خَلَقَ ادمرت مستح طَهُولا بِيمِيْنِهِ فَاسْتَعْرِجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً فَقَالَ هَٰلَقْتُ هُـ وُلَاءٍ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمِلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ يَعُمَلُونَ ثُمُّ مَسَحٌ ظَاهُرُهُ فَاسْتَخْرِجَ مِنْهُ ذَرِيكَة فَقَالَ خَلَقْتُ هُولَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَلِ آهُـلِ النَّارِبِعُمَلُونَ- الحديث لم

حضرت ابوم رمره رضی لندعنه کی روایت میں اس بات

## انبيارعلهم السلام كوكبول معوث قرمايا؟

کانجی ذکرہے کہ ان ڈریات میں سے ایک کی بیٹیانی کو بہت زیادہ میکتے ہوئے حضرت آدم م علیالسُّلام نے دیکھا تو اوجھا اے اللّٰہ یہ کون ہے ؟ توفر مایا کہ یہ تہرک اربے بیٹے داؤڈ ھیں۔ حضرت ادم علیالصّلوۃ والسّلام نے بوچھا کہ ان کی عمرکتنی ہوگی ؟ توجواب ملا کرسا تھ

ے سورہ اعزاف آیت ۱۷۲ کے ترمذی شریعت ۱۳۸/ ۱۳۸۱ ابود اؤ دیٹرلیت ۲/۲۲۷، مؤطبا مع الاوحز ۲/۱۲۰۱-مستندامام احمد بن صنبئل ۱/۲۲۸ –

سال تو ومايا كراس الترميرى عريس سه ياليس سال دير سوليدى فرما ديك اور بب رسفرت أدم على الصَّلُوْة والدُّلام يُ عرين عالين سال باق عقر لو مدكر الموت الم كمن الله كراب أب في وفات كاوقت الحراب برات كارون المن كملك أيا بولماء ومفرسادم على الصَّالَة والرَّلام ته زمايا كرا على مرى عمري عريب على الدي مال اقى يى . تو ملاك الموت نے كماكركيا آب كويا وئي بن واليد مين داؤو كو باليس كال ديد ع ع قواى رسفرت آدم على لا المراح الديامة المراح المرامة المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراحة المراح عاليس كال باني ين توعفورا كرم على الأرعائية وثم قرماتي ين كرم مرت أدم على الصَّالوة والسَّلام اليف عدد ويمان اورايا وعده بمول كئه ادر بمولى في ديرسه الاعدادر وعده كانكاركر ديا اوري فيسيان اور جول ى صفت تمام أولا دِارْم مِي تُتَقِيل موكى -ينا يُدانك أول ين يصفت بهت يا في جا أن جا كي يا وعده بحول كراز الركر دية يال. اورجب دنیا کے ازری عصر گذرنے کے بدرانان بھول جاتا ہے توعالم اروائ اور ع الست من و عده كيا تما أس يا بحول جا أفي رت أكراك من اكا النكاك كوبارباريادومان في عزدرت يرتى مع بينا بخرالكرترادك وتعالى في اى ويرسع برالست کے عرد ویمان اور فردان ربوریت اوراس کی عرادت کا جو دعدہ کیا مقارات کی یاد دمانی کے لئے تبدل کے راتر الرتعال نے بغروں کو بھی اور مقرات انبیار علائے مراق والتلام تشرفي لاكربار باراس عردويمان كى يادد بافى كرات رست اوراكرى عرادت كى تركب بتلاتے رہے اور جزت ئى ترغيب ديتے رہے اور بيتے مسے دُرائے رہے۔ مدیث شرایف کے الفاظ ملاحظر فرمایت

عفرت الوہری ت سے مروی ہے ان وال نے زمایا کا کہا ہے انداز فرمایا کو ہے۔ انداز فرمایا کو ہے۔ انداز فرمایا کر جب انداز فرمایا کر جب انداز فرمایا تو ان کی پیشت پر ہاتھ بھیرویا تو ان کی پیشت ہے کی بھیرویا تو ان کی پیشت ہے کہ بھیرویا تو ان کی پیشت ہے کہ بھیرویا تو ان کی پیشت ہے کی بھیرویا تو ان کی پیشت ہے کہ بھیرویا تو ان کی بھیرویا تو ان کیرویا تو

مَا عَن أَبِي هُرِيْرِة قَالَ قَالَ وَالْ وَالْوَلَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُلِلْةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وه تمام انسكان بكل يرك جبكو قيامت مك الله تعسك الله پیداکرنے والا ہے اور انمیں سے ہرایک کی بیشانی برایک نورانی جیک بریدا فرما دی بھران سکب کو حضرت آدم علکے سامنے بیش فرمایا توحضرت آدم نے کہا کراہے اللہ سیکون اوك بن توجواب ديا كريسب تمهارى اولا دبي . توانيس سے ایک ادمی کو دیکھا کوان کی بیشانی کی جیک حضرت ادم ا كوببت اجتى لكى توكها اے الله بيكون ہے ؟ توجواب د ما کریتمہاری اولادیں سے اخری امت کا ایک ادمی ہے۔ جن كانام داؤد عب توكها كرائے الله ان كى عمركتنى مقرر کی گئی توجواب دیا کو بینا تھ سکال تو کہا اے میرے رب میری عمریں سے کالیس سال دیجران کی عمرییں اضافه فرما دیجئے ۔ توجب حضرت آدم کی عمر لوری ہوئی توملك الموت أئة توفرمًا ياكما ميرى عمرم أيمي حياليس سال یا فی نہیں ہیں ؟ توملک الوت نے کہا کرکیا آپ نے يُاليس سُال اين بيني داؤد كونهيس ديئے تھے ؟ خصور صلی الترعلیولم فرماتے یں کرمضرت ادم نے ایکارکیا تو انى اولا د نے بھی انکاركيا اور حضرت آدم تھول گئے توانى اولا دھی بھول کئی اور حضرت ادم سے خطار ہوگئی توان کی

كُلّ نسمَةٍ هو حَالِقها من ذُرِّيَّتِ ٢ الى يَوم القيامة وَجَعَلَ بَانِي عَيْنِي كُلّ انسان منهم وبيضًا من نويرتم عرضهم عَلَىٰ ادَم فَقَالَ أَى رَبِّ مَنْ هُؤُلَاءِ قَالَ هُ وَلاءِ ذُرِيتُكَ فَ رأى رَجُلًا مِنْ هُ مُد فَأَغْبَيَهُ وسِض مَا بَانِي عَينيه فَعَتَ الَ أَيْ رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا دَجُلُمِنُ احْدِ الأُم مِمِنُ ذُرِيَّتِكَ يُقَالُ للا دَاوْ تُ قَالَ دَبّ وَكُمْ جَعَلْتَ عُمرَة فَكَالَ سِتْين سَنَدُّ قال آى رَبِّ زِدْ لاُمِن عُمْرِي أَدْيَعِ إِنَّ سَنَةٌ فَلَمَّا انقضى عُمرُادَمَ جَاءَةُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ ٵٙ<u>ۅؘڵ</u>ڝؙڽڣؘۜڡۭڹڠؙۺؚؽٵۯؠۼۏڽڛڹؖ قَالَ أَوْلَهُ تَعُطِهَا لِإِيْتِكَ دَاوُدِ قَالَ فجَحدُ أَدُمُ فَجُحدُ تُ ذُرِيْتُهُ وَنَسِيَ ادَمُ فَنَسِيتُ ذُرِسَيُّتُهُ وَخُطِئُ ادَمُ

اُولاد سے میں خطار ہونے تکی۔

نيراللدتعالى فران كريم مي محى حضرت أدم كي يول ما فركر فرمايا به : وَلَقَلَ عَمِلُ فَا إِلَىٰ ادَمُ مِنْ قَدْلُ فَسَنِي وَلَمْ يَعِدُ لَكُ عَزْمًا - (١٥٠م فراس سے بيلے ادم كو عَبَدُنا كيدكر دى تقى بھرادم بجول بيلے ، وادبم في الله عن ما يائى ۔) اوربم في الن مي محمول بيلے ادم كو عَبَدُنا كيدكر دى تقى بيرا دم بول بيلے ، اوربم في الن مي محمول بيلے ،

مندامام احمد بن مندامام احمد

جناب رسول الله طلحالله عليه ولم نحارشاد فرما يا كرجب الله رسّارك وتعالى نے عَالِم

ارواح اورعبدالست من تمام انسانول كوحضرت أدم عليالسلام كى بيشت سے باتھ مادكر بكالا تھا أسوقت قيامت كك أنے والے التھے برے ادبوں كھرلوب انسان ايك كى ميلان یں ایک سُاتھ اکتھے ہوچکے تھے بعض احادیث سے علوم ہوتا ہے کہ تمام انسُان اپنے اجسام کے راتھ جمع ہوچکے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اجسام کے رُما تھ انسکان کی روحوں سے عہدلت تھا جیساکہ ماقبل کی دونوں رواتیوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور بعض دوسری رواتیوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کر م الست میں جب حضرت ادم علیالسّلام راللّدتعالیٰ نے ہاتھ مارا تها تواسوقت قيامت تك أنه والع تمام انسانول كي روصي بالبرزكل يري قيس اور انہیں ارواح سے النّدنے عہدو ہمان لیا تھا اور تکدست سنسریف میں یہ الفاظ آتے ہیں . الأرواح جُنِود من عَرَبُ لَهُ مَا كُولُ مَا مَعَ اللهِ السيمِ عَام رومِين ايك جَلَم المُعْمى اور مجتمع ہوچی تھیں اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے سیب کو اکٹھا پیدا فرمایا تھا بھراسکے بعدسَب رُوصِ اللّه بهوكرافي اینے اجسًام واجسًادیں داخِل ہوگئیں کے اوراس وقت تمام رومیں ایک ساتھ صف بندی کر کے ایک ترتیب سے جمع نہیں ہوئی تھیں بلکہ کوئی اولی بٹولی جمع بوتی اور کوتی انفرادی طور پرسی کا منہی کیطرف اور کسی کی پشت کی کی طرف اور کسی کا مونده هاکسی کی طرف جیساکر فریجی اور بحوم می ہواکر تاہتے توجناب رسول الند کی السرعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا کراسوفت جولوک ٹولی بٹولی جوتے تھے ۔وہ دُنیا کے اندر قبیلہ قبیلہ ہوکریں اہوئے اور دُنیا کے اندرائیے قبیلہ کے جمع میں زندگی گذارتے ہیں۔ اور جناب رمون الدصلي المدعليه ولم نے ان قبيلوں كوسونے اور جاندى كے معدن اور كان سے تبيہ

له متفاد نووی ۱/۱۳۳ ، عمرة القاری دارالف کر ۱۱/۹ فنتح الباری مکتبه اشرفیه دیویند ۱۹/۵ می دار الربان و ۱۳۲۷ – دار الربان و ۱/۲۲۷ –

دى سے اور جولوگ عالم أرواح اور عبد إلست ميں تولى بلولى جمع نہيں ہوئے وہ لوگ ونیاکے اندر بڑے قبلے اور نازان کے عجمع میں بریانہیں ہوتے ہی بلکہیں باطبی اللہ آدُ ه گھرہے وہاں بیدا ہو جاتے ہیں کہیں جنگلوں میں بیدا ہوتے ہیں کہیں اجنبی علاقے میں بيدا بموجاتي بن اوراك كى زندگى بھى اسى طرح گذرتى ہے اور بہت سے شہراورا بادى اورلوگول کے جمع میں رہنے کے باوجود تہائی کی زندگی بیندکرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے مانوس نہیں موتے ہی تواس کی وجہ جناب رسول الله صلی الله علیہ ولم نے یہ سب ان فرمانی ہے کہ عَالمِ ارواح میں جب تمام روحوں کا اجتماع ہوا تھا تو اسوقت جن اوگوں کی رُوصِ ایک دورسے کے سامنے رہی اور ایک دوسرے سے سانوس ہوکئی تھیں وہ اوقت ملاقات نبایت مالوس موتے بی جیسا کرشا بده موتار براسے۔ اور عالم ارواح میں جن لوگوں کی روس ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوئی بلکسی کی بیٹھ دوسرے کے منھ یا بیٹھ كى طرف موتى وه زندگى بھراكب دوسرے سے مالؤس نہيں موسكتے يرسَب و باب كا إثرب ا ورمض لوگوں کا حال ایسا بھی ہے کر دنیا منجی ایک دوسرے سے محبت کا معامل کرتے یا اورهى عداوت كامعًا ملركت ين اس كى وجريه سيد كرعًا لم ارواح بن ان كى روحين نهالكل المنے سامنے رہی اور نہی ایک دوسرے کی بیٹھ کے دی پر بین بلکایک دوسرے کے موند هے کے درخ پررہی ہی تور جنود عجست کی " کامطلب یہ ہواکردوی جے کردی كمين تحقيل اوروبي البي من مجتبيل موتين اوراكب من عَداوين قائم بوكتين جودُنيا بين المحر ظاہر ہور ہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایٹ یا کا آدمی ہے اور دوررا امریکی کا اور دونوں ہے بلکا لیئامعلوم ہوتاہے کردولوں حقیقی مکھاتی ہت اور ط بن دوني ايك ساته بريميسلات بن دونون حقيقي بهاني ر ایس می عدا وت اور کشکش کس قدر بوتی سداس کی انتهار نهیں -

الک دوسرے سے ہروقت لڑنے بھڑنے کیلئے تیاررستے ہیں اس کی وج بہی ہے کہ یہ عالم ارواح اور عہدالسٹ کا الرسع ای طرح عبدالسٹ میں عورت و مرد کی روسوں کے درمیان جوڑیاں جی قائم کردی کئیں تھیں دنیا کے اندرجوجس کی بیوی بنتی ہے عالم الست میں اس عورت کی رُوح اس مرد کے یاس ہی کھڑی ہوئی تھی کویا وہاں پررشتہ زکاح اور سکا تی ہوی تھی کہ پیشو ہرہے اور یہ بیوی بنیں گی اس کالت میں اللہ تعالی نے سب کو نحاطب کرکے ،أكست بسرب كمره فرمايا تقااورسب في ايك بي أوازين بني كرر حواب ديا تعاكركيون نہیں بیٹیک آپ ہما رہے رب ہیں زیزتمام انسانوں کی روحوں نے عہداً است میں اللہ تعالیے كوديكه لياتهاا ورأس كم سُامن بوكن تقع تواسكا مطلب يبواكر تمتام انسان كي رويس التدتعالي سے مانوس ہوجي بن اس وجرسے دُنیا بن ہرانسان کم وبنس اللہ سے مجبت رکھتے ين مُسلمان اورابلِ ايمان توين بي غيرسلم اورمشركين كوي ديجيئ كهوه بهي كيته بي كرمارك اختباراً ويروالے كے ماتھ ميں ہيں بيكن كے عظلى اور شيطان كے كھراؤس أكر درختول اور يتهرون كوتعي اسكادرجردك ديتين اوردنياك اندرجولوك لامذبب اورده سنيين اور خدا کا مرے سے انکارکرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں عہدالست اور عالم ارواح یں اللّٰہ کی طرف بالکل متوحر نہیں تھیں بلکران کی توجردو سری طرف دہی ہے اس وجہ سے انے دلوں میں تدائی مجت نہیں ہے اور نہ ہی وہ خدا تعب الی کو حاستے ہیں۔

كريث شركف كالفاظ يريس -

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہوہ فرماتی میں کمیں نے حضوري الترعليه ولم سفراتي ويرسنا بدكه تمام روسي المقني اور مجتمع يبدا كي كنيش مقيل إورانيس جوومال أبس من ايك ووسر سے سے متعارف ہوگئیں گفیں وہ دنیا میں تھی ک إِنْسَلُفَ وَمَسَا بَنَاكُرُمِنُهُا وورت سے مانوں ہی اورج وَ بال ایس مِن متعارف

ت عَنْ عَارِئْسُهُ فَيَاكُنُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِعُولُ إِلَّا جنود عجندة فماتعسارف منها اخْتَلُفَ - الحديث له

اله بجن دی مشرلف ا/ ۲۹م مدیث ۲۲۹م، مسلم شرلف ۱/۱۳۳۱ -

نہیں ہوئی تھیں بلاایک دوسرے سے دور ہی تعیر آو میں انکے درمیان اختلاف اور دوری رئی ہے۔

دوسری قسم کاعمدیہ ہے کالند شبارک وتعالی نے انبیار علیہم السّلام سے بھی

على ما يما عليه التالم سعمد

الك سع عبدليا به اور مصارت البيام ليهم السّلام سع جوعبد وسمان لياسه وه اسس بارمیں ہے کرتمام انبیار ایک دوسرے کی تصدیق کریں بنروع کے انبیار بعدس انے والول کی تصدیق کری اور آن کے بارمیں بیشن کوسیال بیش کرین اورائے امتی کواس بات كى وصيبت كرجاين كرمير بعدائے والے بيول كى تصديق كرنى ہے اوران كى اطاعت كرنى ہے۔اى طرح بعدى انے والے بيول سے يرعمدويميان لياكيا ہے كران سے يہلے گذرے بوتے انبیار کی تصدیق کری اوران برایمان لائیں اوران کی صداقت کا ای امت كو واشكاف كرين اوراى طرح ان كے بعدائے والے ببیول كى تصدیق كرين اوران كى آمار كى بشارت میش کری اورای طرح جوبالکل بعدی آنے والے رسول ہیں ان سے یہ عبد رہان لياس كروه كيفية تمام انبيكار كى تصديق كرب اوران يرايمان لائن اورأن كى سيانى المراسان كاین است میں برکاری جنائے قرآن كرئم كے اندر جارجاك اس بات كا ذكر ہے كرشروع كے انبيار بهم لصلوة والسلام سالند تبارك وتعالى في بعدوالون كي تصديق اوري بشارت كاعهدو سمان لياب عة اور خاص طورير خاب محصلي الشرعاير ولم كى تصديق اورانى بذارت كے چرکیا كرنيكا عبدليا ہے اوراب كى الدعليه ولم سے تجھے ابنيا عليم الله ام كى صَداقت كو اپنی امّت میں عام کرنرگا عبدلیاہے۔

ان تمام عہدونیمان کامقصد صرف وہی ہے کہ تمام ابنیا علیہ ماسکام ایک آواز اور ایک ذہن کے ساتھ اور انسانی کوعہد است میں اللہ کے ساتھ کیا عہد کیا تھا اس کی یاد دہانی کریں کا نسان نے اللہ سے جوعہد وہمیان کیا تھا اس کو در قوانے یا بی اور اس کو بھول دہانی کریں کا نسان نے اللہ سے جوعہد وہمیان کیا تھا اس کو نہ قوانے یا بی اور اس کو بھول

تبانیکا بَها نها سکیں یہی مقصدتھا عضارت انبیا علیم الصّلوٰۃ والسّلام سے عہد لینے کا۔ ہم اس موصنوع سے تعلق قرآن کرم کی دواتینی نقل کرتے ہی علیسورہ الرعمران کی ایت ایم اور بية سورة احزاب كي أيت عكة ملاحظه فرمايتے سـ

اورجب التدتعالي في حضرات انبيا بمليهم السّلام مع عهد ويمان ليا تصاكر بقييناً جوكهمين نيتم كوكناب اوعلم وحكمت عطائی جے میرتمہارے کاس ایسے دسول تشریف لائے جوتم ارسے یاس والی کاب وتربعت کی تصدیق کرنے توتم اس رسول يرصرورايمان لا واورسكى صرورمددكرو-اورجب بم في بيول سے انكاع بدويمان ليا اوراف سے اور حضرت لوح سے اور حضرت ابرائیم سے اور حضرت موسی سے اور حضرت عیسی بن مرتم سے اور سم نے ان میں سے ہرایک سے تحنت ترین عہد وہمیت ان لیا تھا۔

مِ وَإِذْ أَخُذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ النَّبِ بِينَ لَمَا أَنَّيْ تُكُمُّ مِّن كِتَابِ وَّحِكُمَهِ ر مربود ويربود ويربرو. تُم جَاءَكُم رَسُولُ مُصَدِّق لِلْمَعْلَمُ لَتُونُمِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَسَّصُرُبُّكُ اللَّهِ اللَّهِ الم سْ وَإِذْ أَخُدُ نَامِنَ النَّبِيُّ يُنَ مِنَّاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوج وَإِبْرَاهِيمَ مُمُوسَى وَعِيْسَى ابْنِ مُرْكِمُ وَأَخَذُنَا مِنْكُمُ مِّيْتُ اتَّاعَلِيْظًاه كه

ملاخاص خاص قومول سے

نے خاص خاص تو موں سے بی عیادت اوربندگی کا محضوص عہدو سمان لیاہے بیکن قرآن کرئم کے ندر سی اسرائیل سے عہد لینے کا وكرئار بارآيا ہے كہيں الند تعالى نے ارشاد فرمايا ب

اورجب بم نے بنی اسراست اس بات کا عہدلیا تھا کوالٹر تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت مرکب -

اورمم نے ان لوگوں سے بھی عہدلیا ہے جوابنے کو نصاری

يسرى تسم كاعبدريه ب كالترتعالي

وَإِذْ آخَذُنَا مِيْنَاقَ بَنِي إِسْمَاسِكَ لَ لَاتَعْمِدُونَ إِلَّاللَّهُ- الْأَيْدَ عَمَ ا ورکہیں ارسٹ دفرمایا نہ

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَدُنًا

کیتے ہیں بھروہ لوگ بھول گئے۔ مِینَا قَهُ مُونِسُوا اللّٰیة که اور کہیں بنی اسرات ل کے عہدشکنی کا ذکر فرمایا نہ

له سورة العمران-أيت مله عن سورة احتاب أيت مك سورة بقوه أيت مله -سمه سورهٔ مانده - آست سل –

فَبِمَانَقَضِهُمْ مِّينَاهُمُ لَعَنَاهُمُ لَعَنَاهُمُ الأين توانع عهدويمان تورن كي وجه سعم في ال يربون كي م اسطرح کی اتیں قرآن کریم کے اندر متعدّد مقامات میں موجود بین اور دوسری اقوام سے مخصوص عہدویمیان لینے کے بارمیس قرآن کرمیمیں اس قدرصراحت تہیں ہے۔اس کی وجربہ ہے کہ قوم نی اسرائیل جن کو میرود و نصاری کہا جا نا ہے۔ بیتمام نی ادم میں نہما بہت برعہداور غلارتا بت ہوئیں۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کرم میں آن کی عہدی کا جگر جگر ذکر فرمایا ہے کہیں السُا ہواکان کے درمیان میں نبی کے موجو د ہوتے ہوئے ان سے سی بات کا عہد لیا گیا اور فورای عبد منی کی اور میراند تعالی کی طرف سے عذاب نازل ہونے لگنا ہے تو میراللہ تعالیٰ کی ربوبيت اوراسي اطاعت كاعبدكر ليتي بين اوربوں بي عذاب ل جا ماسے پوع تسكني كر بيٹھتے ہيں۔ حضرت موسى على الصلوة والسّلام صرف جندون كيلية كوه طور يرتشريف لے كئے اور ان کے بیچھے ان کی قوم نے جانوروں کی عبادت شروع کر دی توان لو گوں کی اس قدر کہ عہدی ا ورغلط كرتوتوں كى بنار برائند تعالىٰ نے دنیا میں بھی اُن سے بار بارعہد لیا۔ عراص مامنے تین قیم کے عہدویمان کا قرابا علی الست بن تمام نی آدم خلاصت سے ایک ساتھ اور کی دور میان کا قرابا علی الست بن تمام نی آدم سے ایک ساتھ اللہ کی ربوبیت اوراس کی عیادت واطاعت کاعہد۔ مك حضرات انبيًا رعليهم لصَّلوة والسَّلام سه ايك دوسرے كى تصديق كاعمد س بنی اسرائیل جیسے نہایت برگشته اور بَدعهد قوم سے دنیا می هی بَار بَارعبد لینے کا ۔ اور ان تمام عهدو بيمان كامقصديهي تهاكانسان الدتعالي كوايك فيدا مان لي اور صرف اس کی عبادت کو جائز سمجھے اور الند کے سواکسی اور کی عبادت کو جائز سمجھے۔ اللہ مہی جائز اسم کہ جیسے میں نے تہمیں بریدا کیا ہے ویسے ہی تم سرے لئے ہوجاؤ۔

له سورهٔ مساعده-ایس ۱۳

بِسَمِ اللهِ الرَّحَمَٰ الرَّحَمَٰ الرَّحَمَٰ الرَّحَمَٰ الرَّحَمِٰ الرَّحَمِٰ الرَّحَمِٰ الرَّحَمِٰ الرَّحَمَٰ الْعُلَمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

جناب رسول النه صلى النه عليه ولم كى وفات كه بعب منت كى ومرة دارى اور تابت قرمي

جناب رسالت ما بسلی الله علیه و لم کو الله تعالی نے ایک کا مِل و کمل شریعیت دیکہ مبعوث فرایا کھا۔ آپ کی وفات کے بعد امری سے دمتہ واری عائد بہو کی ہے کہ نہایت تابت قدی اور کیا مردی کے ساتھ دین محمدی پر قائم رہے۔ الله تنب اک و تعالی نے امریک پر ان کو سورہ آل عمران آبیت ہم ایس ان الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے:

الله تعالیٰ حق شناس نوگوں کو جلد ہی بہترین بدار عنایت فرائرگا۔ اور کسی خص کی موت خدا کے حکم مے بغیر مکن ہی است نہیں ، کہ اس نے ہرایک کے لینے وقت میعاد متعین لکھ رکھا ہے۔

له سورهٔ آل عمران آیت ۱۲۸

المنتوامرميكون فيرانظر يكفركر اسلام كم المراد من وقود الله كالين منظرة في كياما تاب.

ميها الرم منظر أبيت كركميك شان نزول سيمتعاق واقعه

أبيث كربم كاشان

نزول به به كرم بب خروه أهد مي قرايش كى طرف سة بين مبرار كامسط است رسم ايرا كامسط المدين المراد كو مسلمانون كى طرف سته بين البرار كالشكر مقاءان مي سته بين تفت رسا بين المراد كو رفت المراد كالمراد كالم

معفرت نوباب ابن مند ركوعطا فرما يا ... بين أعدي دامن برايك بيعولى سي المراق ال

جهدات کے بیجے مدید کی جانب وادی قدناہ ہے ( سیمی بخاری شرای سی بند) کہ اس وادی کی جانب سے انتہا ہے اسکے دفید سے کھارے دفید سے کہ اس میں اسلام کا دفیر سی سے کہ اس میں اسلام سے داول کو اس بہاڑی کے اوپر سینت ہوا ہیت کے ساتھ متعین فرمادیا۔
کہ کسی بھی سالت میں جہیں اپنی مگار نہیں جھوڑنا ہے ۔ جا ہے تم ایسا منظرا پنی آ نکھوں سے دیکھد لوکر پر زورے تا ہے دیا ہو، دونوں

حالتون في مم كوا بنا مورجية الي الجورات.

عد تروقال ۱۱/۱۰ و الباليوالنهايوالنهايوم و الباليوالنهايوم ۱۱/۱۰ و مسيطط ۱/۱۲۱۰ و ۱۲۸۲ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۲ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۲ و ۱۲۸ و ۱

وگرے مشرکین کے دس سردادان مارے گئے۔ بھر اہستہ اہستہ اہستہ اہستہ اہستہ اہستہ اہستہ اہستہ اہستہ میں دونوں جانب سے مارد صاف کا سلسلہ زبر دست انداز سے شروع ہوگیا۔ اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت جمزہ بحضرت او کر بحضرت عمر بحضرت علی ، زبیر ، مصعب بن عمیر ،

طله بن عبيد الشر ، سعد بن معاذ ، سعد بن ربيع ، سعد بن عباده ، بحرت بن تفر بحضرت ابودجانه ،

سماک بن فرشه رضی الندتعالی عنهم اجمعین نے الیمی یامردی اورجا نبازی سے لوائی لوی کم

مشرکین کے جھکے جھوٹ گئے، ان کے دوصلے ٹوٹ گئے، قوت بازوجواب دے گئی، اور ادھر جہاں جبال عینین کے اور حب کوجبل رماہ بھی کہا جا تا ہے تیرا ندازوں کومتعین کیا گیا، ادھر

بہن این دلید ابوعامر فاسق کی مردسے دوسو گھورسوارول کولیے کروادی قناہ سے

جل رماة كے سے كى جانب سے اسلامى فوج كا باياں بازو تو مركم سلمانوں كى بيثت تك

ہنے اوران کی صفوں میں کھلبلی میاکر بھرلور شکست سے دوجا رکرنے کے لئے یکے بعد دیگرے پہنچے اور ان کی صفوں میں کھلبلی میاکر بھرلور شکست سے دوجا رکرنے کے لئے یکے بعد دیگرے

تین مرتبه میر زور حلے کئے۔ مگرم کمان تیراندا زوں نے انہیں اس طرح تیروں سے حیلیٰ کیا کہ

ان کے تینوں تملے ناکام ہوگئے۔۔ اور ادھر مسلمانوں کے مرکز کشکرنے ہرطرف سے

ماردها والرمے مشرکین کو پوری طرح مشکست دیکران کی صفوں کو منتشرکر دیا، اور رفتہ دفتہ

مسلمانوں کے لئے کا کہ مشرکین کے کیمی سے آگے تک میرویخ گئے۔

صحے بخاری میں حضرت براربن عارب سے روایت ہے کہ مشرکین برمسلمانوں کا اس قدر سلمانوں کا اس قدر سلمانوں این بینڈلیوں سے کیڑے سلط مواکہ ان بن آلیس الیس کے گئے ، اور اُن کی عورتین بخی بیٹی این بینڈلیوں سے کیڑے اٹھاتی ہوئیں بہاڈوں میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں ، ان سے یا زیب اور بینڈلیال تک نظر آرہی تھی ، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ تمنی ہزار مسلمانوں کو ایر سے طریق بین کر تین ہزار مسلمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حب قریش کو تین سے سونہیں بلکہ تمنی ہزار مسلمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حب قریش

سه بخاری ۱/۲۱ م حدیث ۲۹/۲ ، ۲۱/۵۵ مدیث ۲۸۹۷ -

نے مسلمانوں کی یامردی اور تا بڑ قوصلے روکے کے لئے انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجودائی بیسی میں میں میں میں ہوکر راہ فراد اختیار کی۔ اسی اثنار میں جبل رماہ پرجن تیرا ندا ذوں کو متعین کردیا گیا تھا ان ہوگوں نے میدان جنگ کوجب خالی بڑا دیکھا قویہ کہر کرنے ارز کی گا کہ اب انتہ نے یوری طرح کا میابی عطار فرمادی ہے اب مال غنیمت لوط لیں ، انکے امیر نے منع بھی کیا تھا کہ حضور کی ہواہت ہی ہے کہ ہم اپنی جگہ سے نہیں، بہر حال صرف نودی افراد امیر کے ساتھ بہت اولی بررہ گئے ، باقی سب ہوگ بہا ڈی سے نیمے اکر دوس مجا ہیں افراد امیر کے ساتھ بہت اولی بررہ گئے ، باقی سب ہوگ بہا ڈی سے نیمے اکر دوس مجا ہیں کے ساتھ مالی غنیمت سیسٹے گئے۔

سرمبارك اورجهرة انوربرزهم اور دندان مبارك كي شهادت

میری بخاری سے کہ جب مسلمانوں نے میدان جنگ میں بوری طرح کا میابی اور تسلط حال کرلیا اور مشرکین ناکا م ہوکر اوھرا دھرمنت میں ہوکر کھا گئے لگے۔ تواس وقت شیطان ملعون نے زورسے آواز لگائی کرا ہے لوگو، تم اپنے بیچھے کی طرف لوط آو، کھاگو نہیں لوط کر آجاؤ۔ اور زورسے آواز دی کر محرف سسل کردیتے گئے۔ اور جو سبی اس طرح کی آواز میدان کا رزاد میں گونے نگی تومشلمانوں کی ہمت یست ہوگئی ہے۔

اور الکھر خالدین ولیدنے موقع کو غنیمت مجھ کر جب لِ رما ہ کے بیجھے کی جانب سے دوسو کھوڑ سواروں کے ساتھ حلر کر دیا۔ اولا ان تو دس تیرا ندازوں کو شہید کیا، اسکے بعد رکا یک مسلمانوں کے مرکز لٹ کر بر بیجھے سے حلہ کر دیا، اور بیا ایرا خور کا حلہ تھا کہ سلمان ہوسٹ و خواس کھو بیٹے ، اور کواس باختہ ہوکر کھے مدینے کی طرف بھا گئے اور کھے بہاڑوں کی طرف موائے ساتھ ، اور کواس باختہ ہوکر کھے مدینے کی طرف بھا گئے اور کھے بہاڑوں کی طرف ہوگھے ہواڑوں کی طرف موائے ساتھے اور کھے بہاڑوں کی طرف م

له بخاری المهم حدیث ۱۱۹۸ مریت ۱۹۹۸ حدیث ۱۹۸۷ مریت ۱۹۹۸ مریث ۱۹۹۸ مریث ۱۹۹۸ مریث ۱۹۹۸ مریث ۱۹۸۸ مریث ۱۹۸۸ مریث ۱۲۸/۳ مریث ۱۹۸۷ مریث ۱۹۸۸ مریب البدایه والنهایه ۱۹۸۸ مریب ۱۹۸۸ مریب ۱۹۸۸ مریب البدایه والنهایه المریب المریب البدایه و المریب المریب

اور جولوگ بیج میدان میں سے وہ افراتفری میں ابنوں کو بھی بہجان مرسکے ،اور آلی میں ابنوں کو بھی بہجان مرسکے ،اور آلی میں ابنوں کو بھی بہجان مرسکے ،اور آلی میں ابنوں کو بھی میدان کے در حیث انجیہ بخاری میں ہے کہ صفرت حذیفہ بن الیمان کے والد حصرت بمان کو خود سلمانوں نے اپنے ما بھول شہد کر دیا۔ ا

ادر سیح بخاری شریف میں ہے کہ اس وقت حضور سے اللہ علیہ وہ کم کے باس مرف بالہ ہ صحابہ کا ذکر ہے سے صحابہ موجود تھے۔ اور سلم شریف میں سات انصار اور دو قراش کل فی صحابہ کا ذکر ہے سے حضوراکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے بی خطرناک صورت حال اور ادھر سے خالدین ولید سے درست کا خطرناک جو درست کا است کا درست کی مطرف کو سال کا درست کی مطرف کا درست کا درست کا درست کی مطرف کا درست کا درست کا درست کی مطرف کا درست کی مطرف کا درست کی مطرف کا درست کا درست کی مطرف کا درست کی مطرف کو درست کا درست کا درست کا درست کی مطرف کا درست کا درست کا درست کی مطرف کا درست کا درست کا درست کا درست کی مطرف کا درست کا درست کا درست کا درست کی مطرف کا درست کا درست کا درست کا درست کا درست کی مطرف کا درست کا درست کا درست کی کا درست کا درس

### سم برالوار اور تعرول سے وارکرنے والے من افراد

که بجناری ا/۱۷۵ مورث ۱۱۸۳ - سته بخاری ۱/۲۲ مدرث سم ۲۹ ، فتح الباری ۱/۱۵۳ و ۳۳ میل مسلم شریف ۲۱ منتج الباری ۱/۱۷۳ - سته مسلم شریف ۱۰۷/۱ منتج الباری ۱/۲۷۲ -

سم البدايروالنهايه ١١/٨ ، الروض الانف ٥/٢١٨ ، سيرت مصطفي الروس الانف

101

تخصاس من اس فی محملاً کمیں نے محمد کی الندعلیہ وسلم کوفت ل کر دیا، اس طرح حضور کی شہادت کی افواہ میدان اس مرسنة المنورہ کک بوری طرح بھیل گئی جسس سے اکثر مسلمانوں کے افواہ میدان اصری مدینة المنورہ کی افواہ میدان اور بائے وطلح مقابلہ کرنے سے راہِ فراران تنار کرنے سکے دعی کر بعن میں میں میں اور بیائے وظا کر مقابلہ کرنے سے راہِ فراران تنار کرنے سکے دعی کر بعن

فے اور ای سے باتھ دوک کے۔ اور درما ندہ ہوکر ہتھیار بھینک دینے۔ اور بعض کمزورا یان والے

جنہوں فے نیانیا اسٹلام قبول کیا تھا، ابھی تک ایمان میں بیٹ گی نہیں آئی تھی الیوں کے دماغوں

میں بربات بھی آنے ملکی کرراس المنافقین عبدالندین آبی سے مل کر کہا جائے کہ وہ مشرکین کے

مردار الوسفيان سے أن كے لية أمان طلب كرد ، كيم بھى بعض جا نباز صحابہ جيسے مصرت

انسىن نفروغ ويركع بوت دشمنول برلوط براسك أت كے لعد تم لوگ زندہ رمكركياكروگ.

اگر فحرمقتول ہوگئے تورت محد تومقتول نہیں ہوا، وہ توزندہ سے بحضرت کعب بن مالک آپ کو

بهجان كرميلا اعط يامعشر المسلمان أبشروا إسلمانون بشارت عامل كرو ورسول لله

صلے اللہ وسلم بہاں برموجود ہیں -اس اوا زسے رفعة رفعة مسلمان آت كى طرف ممنا شروع

مو گئے۔ بھرمسلمانوں نے بڑی جانبازی اور کیا مزی سے مقابلہ کیا جبس سے لئے کرکفار میں

دوباره انتشاريدا بوكيا اورآخركا رمشكين ميدان جيور كر جلے جانے ير بحبور بوكئے۔

الى موقع يرا للرتعب الى في الميت كريم وَمَا هُ مَن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ال

كا خرجم خدا تونهي ايك رسولى توبى ان سے بہلے كت انبيار شهدكر ديتے كے اور

كنة ابني موت مركر گذركة ، توكيا اگر محدصك الله عليه وكلم دنيات گذرجايس توتم دين محدى

سے بھرجاو کے ؟ یادر کھوجو ایسا کرے گا ضراکو کوئی نقصان نہیں بہنیا سے گاله الله بکد نود

ست بی اوربر بادی کا شکاربوگا۔

عدالترن قبه كاحشريه مواكر مهارى بكرك نے سينگوں سرما، مَاركر اُسط كو طرع كو يكو دالا.

اله تعنیرین البندمی کی منت البادی ورد الدیان ۱/۲۳ مطبع اشر فی دیوست د/ ۱/۲۲ مطبع اشر فی دیوست د/ ۱/۲۲ می دیوست در از در ایر در از در

اورعد بین ابی و قامس کو مضرت ما طب بن ابی مابتدرمنی الدیند نه ای میدان مین می می اوایت مین الوایت مین الدین است المین مین الدین است المین الدین است المین ا



رف ایرا بری مسلمانوں نے مشرکین کوشکست فاش دکیا ، اوران کے کیمپر دفعاوا بول ویا ، اوران کے کیمپر دفعاوا بول ویا ، عروه مین ای وقت جبل عین بنی برا ماق ) پر تعمین تیراندازوں نے ابنا مورجه محبور ویا ، عروه مین میراندازوں نے ابنا مورجه محبور ویا ، مورد میں میرون کا ایران ولید فورا کی کا فران ایان کا ایران ولید فورا کی کا فران این کا میرون کی الد

له شرح الزرقاني ۴۲۲/۲ مله مشرع الزرقاني ۴۲۲/۲ م

## دوسرايس منظر صديق اكرض كيبان سے صحابمت بيرارى

اس آیت کریمه کا دوسرالیس منظریه سے کر حضرت صدیق اکبر نے مدینہ المنورہ کے ایک كناريه برمقام سخيين ايك شادى كردتهي تهي، اوران كي بيوى وبين مقام سنخيس را كرتي مقى ما ورمرض الوفات كيرزمانه من صديق اكبر حصنور ماك عليه الصّلوة والسّلام كي تارداري اور یانحوں وقت صحابہ کو نماز بڑھائے میں مشغول رہے۔ ان مشغولیات کی بنا برمقام سنح میں یو بیوی رمہی تھی ان کی خبر گر می نہ کر سکے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ بوم دوسٹ نبہ ( بیر کے دن) کی فجر کی نمار نعب مضرت ابو برصد رق صحابہ کو یرفط نے لگے تو اسی ا تنامیں مصور اکرم نے جرة عات مع دروازه سے يرده ساكرصحاب كودىكھا، اورسب كونماز سرصقى موئے دكھكم المحضور صلی الله علیه و سلم خوشی سے مسکرائے ، اور نماز ہی کی حالت میں تمام صحابہ میں خوشی کے مادے ایک محصلیلی سی مح گئی۔ قریب تھاکہ لوگ خوشی سے مارے نمازی توردیتے کہ آسی الحدللة صحت ياب ببويحية بي مكر الخضور في اشار السي مسع فرما يا كم نماز لورى كرلس منازس فراغت كے بعد حضرت صديق اكبر في تصفور كيا الله عليه وسلم سعملا قات فرماني توميس كياكم آج بجدالندآب كي طبيعت يهط سيبرت واسلة مطبئ بموسك اورآب سايان لیکرمقام سنع میں این بوی کی فیرگیری کے لیے تشہرین سے کے اور صحیح بخاری شرلف میں ہے کہ اسی مضامین حضرت فاظمہ کو آی نے بلوایا ، اور ان سے کان میں تضیر اندازسے کچھ بات کہی توحضرت فاطمہ دونے لگیں ۔ تھوڑی دیرے بعد پھر سُرگوشی فرما بی توحضرت فاطمہ مسکرانے لكيس بعضرت عائت فرماتي بي كريد كارام فطرميرب سامن مبورم عقاء ميس في مفرت فاطمة سے پوچھا کراس نفنیہ گفت گوس کیا راز تھا ہم کو بھی سبت لادیجة ، مگر حضرت فاطمہ نے ب

ا ۱۹۱۰ می البادی ۱۲۵/۸ ، بحث ادی شریعت ۱۲۸/۲ مدریث ۲۷۲۷ مردیث ۱۹۱۰ مدریث ۱۲۷۲ مدریث ۱۹۱۰ مدریث ۱۲۵/۸ مدریث ۱۲۵/۸ مدریث ۱۲۷۲ مدریث ۲۷۲۱ مدریث ۲۷۲۱ مدریث ۲۲۷۱ مدریث ۲۲۷۱ مدریث ۲۲۷۱ مدریث ۲۲۷۱ مدریث ۱۲۹۲ مدریث ۱۹۲۱ مدریث ۱

الم من في وقات سيصى بيس كفليلى المع بخارى شريف بين م كحضرت عائشه صديقة من فراتي بين كرمضور اكرم كالترمباك

جب حفود کی وفات ہوگئی تو یہ دِل سوزخر مدینۃ المنورہ بیں برق رفت اری سے بھیل گئی۔
اور ہرطرف سے سیلاب کی طرح حضرات صحابہ کرام رصنی النّدعہ می بنوی بی آکرجمع ہوگئے۔
اور اکثر صحابۂ کرام کے ہوش وحواس باقی مذیقے حضرت عمر بصیے جلیل القدر صحابی بھی حواس
باخمۃ ہوگئے۔ میچے بحث اری شریف بیں ہے کہ حضرت عمر منبر رسول پر تشریف ہے اور توگوں سے کہنے لگے
کے سکا منے بیان کرنے لگے کہ حضور زندہ ہیں۔ وفات نہیں بائی ہے۔ اور توگوں سے کہنے لگے
کہوئی یہ نہ کیے کہ حضور کی دفات ہوگئ ہے ۔ حضرت عمر نے اس طرح بیان سے صحابہ کے درمیان
ایک اضطرابی کیفنیت براہوگئی۔ اور اور حضرت صدیق اکبر کی وجب معساوم ہوا تو گھوڑے

یر سکوار میوکر تیر کی طرح برق رونت ری سے آمہونیے ،حصرت عمر کی تقریر جاری تھی محصرت صدیق اکر ﴿ اولاً حضرت عالت شرك بحره من تشريف بے كئے حضرت عائث اللہ علاوہ دوسرى از واج مطهرات وال سے مبط گین ، اور حضور کے جہرہ انور پر بوستر دیکر فرما یا، یا رسول النگرمیرے مال باب آب ر قربان موجاتي الندست ارك وتعالى آت كو دوموت بركز نهي ديگا - اور جوموت مقدرس تهي اس کامزہ آپ نے چھولیا ہے۔ یہ کہ کرمسی نبوی میں تشریف نے گئے۔ دیکھا کر حضرت عرف قسیس کھا کھاکہ فرمارب عظ وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كم اللَّدَى وسم حضوركى موت تہیں ہوئی ہے بعضرت ابو بڑیہ نیکر فرمانے لگے کہ اے قسم کھانے والے بیٹھ حاقہ گرحضرت عرب تهين بيق وفقال اجلس فابي فقال اجلس فابي حضرت الويرصديق مر كية رم كرميهم وأو مكر حضرت عمر بيضي سے از كار فرماتے رہے . افر حضرت الو برصدی نے دوسری جانب تست ریف مجام النُّدى حمد ونتن الرصكر ابني تقرر شروع فرا دى توسّب لوگ حضرت الويجر كي طرف متوجّ موكّة. اور حصارت عرد كو حصور وما و حصارت الوكران بهال سع تقرير سنسروع فراني كه يو تعف محمد كي عبادت كرتا تها، به شك وه وفات يا حكمي ، اور جوشف الله كى عمادت كرتا تها يقب وه زندم. اورقرأن في دواسس مع كرم سناس انتك ميت قرانه مُرمَّت ون الأية وَمَا عُلَيْمُ إِلاَّ رَسُولُ عَدَّ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَا بِن مَّاتَ أَوُ قَبْلَ أَنْقَلَبْتُمْ الْإِيهِ وَوَلا آیتن مکمل در هر کرمن ناخی راور چون می صدیق اکیری زبان سے صفرت عریف نے مذکورہ آبیت پن تلاوت كرتے ہوئے مشناتو ان كى أنكھيں كھ ل كين ، اور منبرسے اتر كرنو دھي حضرت الويجرائي كى طرف متوجه ہو گئے ۔ اور تمام صحابہ حضرت ابو بجر کا بیان سنکر بے افتیا رہی کے لے کر زار قطا ا لبيغم عليه الصلوة والسّلام واقعى بم سعيمًا بمو حكي بير واور حضرت الوكر صديق ين نے باربار ان آیتوں کو مرھ رھر کرمنایا ہوس سے بچے بواجھ ہوان سب کی زیانوں برسی اتیں جارى بوكتيس- اورحفرت الويكر في تقرير سي صحابه بوش ميس آسكة بمه الشركا ارمث وبي محمد يحصف نبارعليهم السلام كى طرح ايك رسول اورسغم بن توليل ضدا تونبس برياعيرى وفات

سے بعد تم دین محدی سے لوٹ جاؤگے۔ یا درکھو جو محد کے بعد دین محدی سے پیر جائیگا وہ اللہ کا پچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ تود آبینے آپ کوسٹ امر ڈالے گا۔ مدیث ملاحظہ ہو۔

حفرت عاكش في اين مشاكرد الدمسلم كومبتلا ما كرمفر الوسكراسية مكان جومقام سنح مي تعا وبال سي كفون برسکوارم و کرنشرلف لاتے ، اور سکواری سے از کرمسجد میں دامل ہوگئے۔ دوگوں سے کوئی بات بہیں کی ، تا آ بک حضرت عالت كي إس آكرا يكا اداده فرا يا آك يراك دهاری دارمادر دهمی موتی علی مهرة مباركت جادر مِنْ كُرام مِن كُوف عِنك كرام يكابوسها اور دوكر فرمايا: آمي برمير حدمال باي قرطان مروائي التركي قسم آمير دوموت مع نہیں موسکتیں بہرمال دہ موت جو آگے کے مقدرمي هي اس كامره آب نے جي ديا ہے) حضرت ابن ا فرماتے میں کرا و مکر حضرت فرکے بیان کے دوران سکلے تو حفرت عركبه رب مقے كالله كاستم أينبس مرع الوكر ف كها بي حادً، عُرنبس بيط انكار فرا يا ميركها معر ا تكارفها يا، تو الوكرن ايك ايك الرف حاكر خطيشروع فرا ديا توسب وگ مضرت عرکو حيو در ابو نمري طرف متوح بهوگت حدوثنا کے بعدفرایا کہ جم س سے عدی عیادت کرمانھا وەشن كے كرمحكى وفات بوكئى ہے، اور جواللدكى عراد

الاعائشة اخبرته الاابا بكراقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فلعل المسعد فلميكتم الناسحتى دخل على عائشترنتيتم تسول الله صلى الله عليه وسلم وهومغشى بثوب جرة فكشفعن وجهه ثم اكت عليه فقيله ولكى ثم قال بابى انت واهى والله لا يجمع عليك متها مونتين اما الموستة التي كتبت عليك فقلا (وقوله) عن عَبْدِالله بن عباسٍ انَّ ابابكر نميج وعمريكلم الناس وقال عمروالله مَامَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسَلم فقال اجلس فانى فقال اجلس فانى فتشهدا وبكر فمال اليه الناس وتركوا عمر فقال امّا بعد فعنكان منكم يعبد عمكرة افات عملاقلا مَاتُ ومن يعبد الله عَنَّ وجلَّ فانَّ الله عَنَّ وجلَّ فانَّ الله عَنَّ وجلَّ فانَّ الله عَنَّ الميموت قال الله عن وحَلّ وَمَا عُحَمَّكُ لَا كُلَّا دَسُولٌ قَلْحَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ (الحب الشَّاكِرِين) والله لكان الناس لمريِّكُونُوا

الع بخارى شريف كراندر كس مضمون كى دوايت بانج مقامات برموجود ہے سب كا واله مم ميهاں براك سكاتھ ديتے ہيں۔ بخارى شريف ٢/ ١٩١٠ حديث ١٧١١م طولي ١/١٥ حدمث ١٣٥٧ طولي ١/٨١٥ حدمث ١٩٧٨ ا/١٩١٠ -حديث ١٢٢٤ ١/١١١ حدمث ١٢٢٨ -

مرتا مقد البيشك الشراتال دنده من فيهي مربيكا الهمائية يرهمكرمسنال كم مرات سك رسول مي توبي ( مدانونهي الاسم بمليم بيت الدرسول ونيا عد كذر عليون

يَعْلَمُونَ اللَّهُ انْزُلُمُ انْزُلُ هُلِهُ لا اللَّهِ مَنْ تكُدُهُ الوُبِكِي مَنْ لَقَّاهُ المِنْهُ النَّاسُ ظُمَّا بشر الآيت أوها الحديث لمه

مركة يا شبه يركروسية كد ، إورى أسية مسنا دى الويا اليها لك، دام الله الألول كواس أبيت مك نزول كا علم ي نبيتا الوسكركى تلاوت معمم معلوم بوارسي لوكول سقاس آيت كا دردرنا مشروع كردا، نيخ بورسه اعوديت ، مرد منب كى زبانوں ير برأيت مارى بوكى ، كو باأيت كا مطلب مضور كى و ماست يريم مع مين أيا.

( نوط ) به صدیت شرلف چیونی بڑی مختلف الغاظ کے ساتھ مردی ہے بھی ماسٹ پر دیتے ہوئے حوالول س مل ستكتى ہے۔

اس ك يدالترتعالى في أرشا دفرما يكم

السان كوابية اختيار سيمرته كالهي نهيس سيسائية كانتها وتني مي كفت كاور مي تعي

محسى انسان كواينے اختيا دسے مُرف كا بى نہيں ہے ۔ بلك خدا كے اختيار سے اور اس كى مرمنى سے اس دُنیا سے جا نا ہے۔ میں اللہ تعکالی نے فرما یا ہے۔

وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ اللَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كوتى السكان اس دمنيا سے اپنى مرصنى و استار سے نہيں كِتَابًا مُّؤَجَّلًا للهِ له حاسكتا المبكه الترك مقردكر دومعين وقت كا أتثلادكرنا

سَبِ بِرلازم ہے۔ لہٰذا محمد می اپنی مرصنی واختیار سے نہیں مُرسکتے ، بلکہ خدا سکے اختیار کو مُحمد نے اختیار فرما با ہے اور معین وقت پرجانا پڑا ، آپ کی وفات کے بعد تمام مسلمان اپنے اپنے ایمان اور دین محدی کی مفاظت کے نود ذمته دارہیں۔ یہی اس آیت کرمیر کے اندر اسٹر تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔نیز سورہ مومنون آیت بارہ تا جودہ میں تخلیقِ انسکان سے شاندار مراصل بان فرانے ہیں۔ کر حضرت اوم علیہ السلام کومنتخب مٹی کے گارے سے پیدا فرما با ابعدہ تمام انسانوں کو نطعه سے تون لبتہ پھرگوشت کا لو تھ اپھر بدی بھر بدی کھر بدی کو گوشت کا لباس مینا یا ، بھرا ک

اله بخارى شريف ا/١٩٦ حديث ١٢٢٨ عدم الله سورة آل عران آيت ١٢٨٠ -

خوبصورت انسان ستسكار فراويا و فَنْبَارَلِهُ اللَّهُ احْسَنُ الْحَالِقِينَ .

اور بیمی یا در کھو کہ ان تمام مراحل کو طے کرنے کے واسطے مردوعورت کے درمیان بوٹر بداکر نے کے لئے تکاح وشادی کا قانون بٹ ادباہے۔ اس قانون کے خلاف وجو درانت ای کا تا جا تز داست تدا ختیار کرنے کا حق نہیں۔

توص طرح نصرای مرمنی مے بغیر دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے کا اختیار انسان کوئین اس طرح الند تعالیٰ کی مرصنی مے بغیر دنیا میں رہنے اور جینے کا بھی حق نہیں۔

### حضرات انبيار عليهم استلام كهاع وازمين وت سقبل فتياردينا

اس دنیامی کوئی انسان اینے اصلیارسے نہیں آسکتا، لیکہ اس دنیا میں آنے کے لیے نظام قدرت كے تحت مبت سے مراجل طے كرنے بيوتے ہيں جس كي تفسير التربق الى نے سورة مومنون ایت ۱۲ تا ۱۸ کے تحت بہت شاندار انداز سے بیان فرمائی ہے۔ ابھی اس کا ذکر ماقبل میں تھی أيكاب اوراى طرح كونى انسان اس دنيا سے استے اختيارسے جابھى نہيں سكتا ہے۔ اللہ نے انسان كونودمرنے كا اختيارتهيں ديا ہے۔ البزااگر كوئى تنخص نظام قدرت كے خلاف تورش كركے تودمرتا ہے تو اللہ تعالی كے بہاں اس كى سحنت ترين سزا ہے۔ ملكم ہرانسان برلازم ہے كہ نظام قدرت کے تحت جو وقت موعودمتعین ہے اس کا نتظارکرے۔ اورسی هی انسان کو اس متعين وقت كى خبر بين بع يسكن مضرات انبياركوالله بقسالي في بياعز از دسدر كهاب كه حب نظام قدرت كے تحت حضرات انبيار كا وقت موعوداً تا ہے تواس سے بہلے اللہ تعالیٰ ان كو مطلع فرمادتیا ہے کہ ابتمہارا وقت موعود آجا ہے۔ اگرتم اس بات پر خوش ہو توموت کا پر س آجا و اور بهال کی نعمتوں سے سئر فرازی حاصیل کرو۔ اور اگر دنیا میں مزید مج

بلکہ آخرت کی نعمتوں کا ف کر کرتے ہیں، اسلے بجائے دنیا ہیں زندہ رہنے کے قدا کی مرصی اور اس کے مطابق موت کو پیندفراتے ہیں۔ اور ایساہرگز نہیں ہے کہ کوئی نبی خدا کی مرصی اور اس کے اختیا دے بغیرد نیا ہیں۔ این اختیا دسے مرتا ہو۔ بلا ہو کی اختیا دسے مرتا ہو۔ بلکہ ہو کی ہوتا ہے۔ ہم اس سلسلہ میں حدیث شریعت سے دو واقع نقل کرتے ہوتا ہیں۔ ایک حضورت میں علیال الم سے متعلیٰ اور ایک حضرت موسی علیال الم سے متعلیٰ اور ایک حضرت موسی علیال اور قدم ہے۔ کومورت سے قبل اختیار دیں ا

محے بخاری میں روایت ہے کہ آت نے وفات سے کھ پہلے صحابہ کے درمیان وعظاف راا، دوران وعظائي في ارشاد فرماياكه الشرتعالي في اين ايك بنده كوريا فتياد ديدياب كرجا بددنياس بطقة دن رسنا ميده ك، اورجا ميموت كامزه چكوكرا خرت كي معتول وافعا كرك يوالدك اس بتدهن أخرت كانعمول كو اضتياركيا اورموت كولي ندفرايا - جب عضور في ارت وفرما يا توحضرت صديق اكبرند زار وقطار رونا مشروع كرويا- محمع من اكثر وك مدى اكرنك ردنى يتجب كرنے لگے كراكرا للدك يبال كى نعمتوں كوالله كے ايك بنده نے اختیار کر لیاہے توان کو رونے کی کیا ضرورت ہے۔ مگرصدیق اکبرسمجھ گئے، اوروں کا ذہن ال طرف منتقبل نہیں ہوا۔ لوگوں نے پوٹھا آپ کیوں روتے ہیں، قرمایا کر حصنور نے برستالا دیا ہے كعنقرس أيشم سع جدا بوكرونيا سع تشريف بيان واسع بن اوراك في فات كى نبردیدی ہے حضور کو حصرت صدیق اکبرنے زاروقطار رونے کو دیکھ کرتھیلی زندگی میں حفرت صديق اكرشك احمانات ياد آگے، اور قرما باذا ب ابو يكر مت روو -- ابو يكر كم مال اور ان کےساتھ رہنے سے جو مجھے فائدہ پہنچاہے وہ کسی سے نہیں پہنچا مدسی کے اندراس داقد كواس سم كالفاظ سي نفشل كيا كيابيد

حضرت الوسعيد خدري سے مردى ہے كہ حفود نے بخطب دستے ہوست فرما يا كم المئد تعسّال نے اپنے

عن الى سَعِيد الحذري قال خطب النبي مَ لَى الله سُعَانَة مَ لَى الله سُعَانَة مَ لَى الله سُعَانَة

خيز عبد ابي الدّنيا وسَإِن ماعند كا فاختادماعندالله فيكي ابويكو فقلت فى نفسى ما يبكى ها الشيخ ال تكرالله خيرعبلا بالتأنيا وكأي ماعتدك فاختاد ماعند الله عز وجل فكان رسول الله صكالله عليه والمهوالعبد وكان ابوبكر اعلمنا فقال يااما لكرلاتبك ان امزالناس على في صحبته وماله ابوبكر ولوكنت متحداً ا من أمتى خليلًا لا تخذت ابا بكرواكن اخوا الاسلام ومؤدسة - الحديث له و کھا توفر مایا: مت رود ، بت کے میرے ساتھ رہنے میں اور مال نوی کرنے میں اوبکرسے پڑا احسال کرسیا كوتى مبين بدراكرين اين امتين سدكسي كودوست بنا تاتو الويجركوبنا الارتكر اسسلامي بهاتي جار كى بداور

امسلامی دوستی ہے۔

ایک بنده کو دنیای منون اور الترک میال کامتون مے درمیان اختیار دیاہے تواس بندہ نے الند کے بہا كالعنول كواختيادكرلها ، يرسنكرمفرت الويكر دول الكريصرت الوسعية فراتي بس كمي اليفجي ميس كيف لكاكريشيخ كيول دورب بي - الكر الله في اين محمی بنده کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے اوراس بنده نے اللہ کے بیال کی نعمتوں کو اختیار کرایا قراصی بات موئی لیکن بعدمی معلوم مواکر وه مبده تو خصورس عقر اور اوبكرتم س سبس رباده علم والے تھے، اور حضور نے ابو کرکو دوتے ہوئے جب

دوسرا واقعه حضرت موسى عليه السلام كى دفات كا

مع بخارى وسلم مى بي كروب مصرت موئى عليه السلام كى عربورى بيوكى تو الشرتعالي ني ال كى روح لیمائے کے لئے ملک الموت کو بھیما جب ملک الموت نے ان کی روح فکا لئے سے ارا وہ سے ان کی طرف ہاتھ برھایا تو موئی نے ملک الموت کو ایسامیا نظامار اکر ان کی آنکھ محیوث کی اورملک الموت نے اللہ سے جاکرشکا بہت کی محہ اے اللہ تونے مجھے میں بنرہ کی دوح تسکالے

کیلے بھیجا تھا وہ آپ کے پاس آنا نہیں جا ہتا ہے، دنیا ہی میں رہنا جا ہتا ہے، اللہ فی دارک الموت کی آنکھ درست کر دی ، اور فر ما یا کہ جاؤ میرسے اس بندہ سے کہوکہ کسی بیٹی جا بہا الموت کی آنکھ درست کر دی ، اور فر ما یا کہ جاؤ میرسے اس بندہ سے کہوکہ کسی رہے جینا فی تعزیت موک سے ملک الموت نے جا کر منجا ب اللہ ایم اللہ اللہ میں اسے سال مزید و نیا میں رہے جینا فی تعذیت موک سے ملک الموت نے جا کر منجا ب اللہ ای کے بعد بھر کی اللہ و با ہوگا توجواب ملا کہ اس کے بعد بھر کسی اللہ و با تیں ۔ موئی بی موت کا مزہ جی خوات الموت نے جا کہ اس کے بعد بھر کیا ہوگا توجواب موال کہ اس کے بعد بھر کیا اور حضرات المبیا بی آخرت کی تعمیل موجائے اور آخرت کی نعمیل موجائیں ۔ موئی بی موت کی تعلیم اللہ کو تربی ہو با ہے بی ہو ، میں دیتے ہیں ، میکن موت کی تکلیف سے گھرا بہت ہو تی ہے جھڑت موئی ہو ، جھڑت موئی تکلیف سے گھرا بہت ہو تی ہے جھڑت موئی تکلیف نے اس کے جا سے اللہ موت کی تکلیف سے گھرا بہت ہو تی ہے جھڑت موئی تکلیف نے اس کے جا اس کا موت کی تکلیف سے گھرا روا بات ہو تا ہو ہی تا ہا کہ موت کی تکلیف سے گھرا کرجا نظا مارا تھا ، اور حب اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا تو ہزار وں الا کھوں سال کا کھوں سال کا موت کی تکلیف سے گھرا کروا نا با بلکہ آخر ۔ رہ کو اختیار فرمایا۔

يَادَبْ صَلَّ وسَلِّم دائمُ البَدُّا فَ عَلَى حَبِيكَ خير الخلق كَلَّهِم اللهُ عَلَى حَبِيكُ خير الخلق كَلَّهم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يعلمهَ الصنعون - اللهُ اللهُ يعلمهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يعلمهُ اللهُ اللهُ اللهُ يعلمهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يعلمهُ اللهُ الل

مشبیراحدعفاا در مشبیراحدعفا الدعنه مدرست می مرادآباد مررحب سناسی در در میرادر ا

که بخاری شرلین ۱/۸۱۱ حدیث ۱۳۲۷ - ۱/۱۹۸۱ حدیث ۱۹۹۳ - مسلم ۱۳۲۷ که مسندامام احمدین منبل ۱۳۱۵ - ۱۳۵۸ -

نصيب فرماك.

# يستم الله الدّحلي الدّحيده اوت كا انجام الرالدس عراوت كا انجام

اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

یا در کھو کہ یعنیا جو لوگ المد کے دوست ہیں نما نہیں کوئی او وخوف ہے اور ندی وہ لوگ گیں ہوں گے ،جو لوگ ایمال کا اور تعقیٰ اختیار کیا اُن کے لئے دُنیا اور اَخرت کی زخرگانی س خوشخبری ہے۔ المد کی ہاتوں میں کوئی تبدی نہیں ہوتی ہی منب سے بڑی کا مسی ای ہے۔

جوالند کے مجبوب ترین اوگ بیں اُن کور و نیا کے جعوث جانے برغم ہے اور نا فرت کی بولالا کا خوت بوگا۔ ان کے اُورِ خطرناک جوا و ثابت نہ و نیا میں واقع بوں گے نہ اَ خرت میں ،ا و ما کر و نیا کے اندر کوئی خطرناک جا و شران کے ساتھ بیش آجا تا ہے تو اُن کا دِل مطمن رہتا ہے ، کوئی فون و خطر اُن کو نہیں ہوتا ہے۔ ہروقت اُن کا اعتماد اللہ تعلیٰ پر ہوتا ہے۔ اور اللہ پر اعتماد ہونے کی وجہ سے و نیا میں بیش آمدہ توا و ثابت سے ہرگر نہیں گھراتے ہیں۔ اور اولیائے کا ملین دی ہوتے ہیں جوا میان اور نقولی کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ والوں کے لئے و نیا اور اور شون کے اندر نوشنے می کا علان ہے۔

له سُورة يونس- ابب ۲۲-

# الندوالون سے علاوت کی وہرسے الندکی طرف ساعلان جنگ

بخاری شرلف می مفرت الومرره سے ایک جَدیثِ قدی مُروی ہے۔ اس بی الد تبارک و تعالیٰ نے ارشا دفرما یا کہ جو شخص میرے ولی اور دوست اور مجبوب بندوں سے عداوت رکھے اس کو میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ مجھ سے جنگ کیلئے تی رمبوجائے۔ اس لئے کہ میرے ولی اور دوست سے عداوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے مقابلی ان جا میتا ہے۔ حدیث خریف ملاحظ فرمائے۔

ما عَن ابى هُريُرةٌ قَالَ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَن ابى هُريُرةٌ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللهُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللهُ قَالَ اللهِ عَادَى فِي وَلِيَّا فَقَدُ الْذَن اللهُ عَيْدِى يَعْرُ وَمَا افَة وَسَدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَيْدِى يَعْرُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

توس اس کوانی بناہ میں مالیتا ہوں اور میں بوکام کرنیوا لاہوں انمیں سے کا ہیں جھے تھے ایسا ترقد تہیں ہو تا جسیا کمی مومن کی جان کے بارے میں تردد موتا ہے۔ وہ ہوت ناگوار محموس کرتا ہے توسی تھی کا لیندردہ جیزدں کو ناگوار محموس کرتا ہے توسی تھی کہ کا لیندردہ جیزدں کو ناگوار محموس کرتا ہوں ۔

ك بخارى شريق ٢/١٧١ مديث ١٢٥٣ ومعنى الحديث المعم الكبير للطراني ٢٠/١٥١ حديث ٢١١-

بولوگ میرے مجبوب بندوں سے عداوت رکھتے ہیں وہ دُنیا و آخرت میں ابنی خیرمنا میں میں اللہ اللہ کے بیا کہ بولوگ میرے مجبوب بندوں سے عداوت رکھتے ہیں وہ دُنیا و آخرت میں ابنی خیرمنا میں میں اللہ لوگوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا کسی کی مہت ہے جو اللہ سے جنگ کے لئے تیار ہوجائے ، اللہ اس کوجب جا ہے بیس ڈالے ۔ مگر اللہ اپنے بندوں کو کچھ ڈھیل اور مہلت و یا کرتا ہے ۔ اس سے بیہ ہرگز رہ سمجھنا جا ہے کہ وہ اللہ کے غضب سے بی جا تیگا۔
اور اللہ تعکانی تے تو دفر ما یا ہے کہ میں اپنے مجبوب بندوں کا نود کان بنجا تا ہوں جس سے وہ وہ شنے ہیں۔ اور تو دائن کی آئی کہ میں اپنے مجبوب بندوں کا نود کان بنجا تا ہوں جس سے وہ وہ شنے ہیں۔ اور تو دائن کی آئی کہ میں جا تا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ اور میں ان کے ما تھ بیں میں جب وہ مجھ سے ما تیکتے ہیں تو صرور دیتا ہوں - اور میں جب نہ ما تیکتے ہیں تو صرور دیتا ہوں - اور میں بین میا تا ہوں جا بین اور جو میری بناہ ہیں داغل ہوجائے تو میں بینے میں داغل ہوجائے تو میں بینے میں بینے کہ اس کا کچھ رکاڑ سے ۔

مہت درنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جیب جا ہے کسی مومن کے بارے میں زبان کھول دیتے ہیں اورعلمار اور درنے کی صرورت ہے کہ لوگ جیب جا ہے کسی ذاتی مسئلہ کے حُل نہ ہونے کی وجہ سے علمار کے تیجے بڑجاتے ہیں۔ ایک برانیام اور عیب لیگاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا جا ہے۔ الدن اللہ علمار کے تیجے بڑجاتے ہیں۔ اُن پرالزام اور عیب لیگاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا جا ہے۔ الدن اللہ تعت الله تا ہے۔ الدن اللہ تعت الله تا ہے۔ اور اللہ تعت الله دلوں کی باتوں کو نور سے جا نتا ہے۔

#### امًام بخاريٌ اور اميرنجبُ ارني كا واقعه

حیب امام بخاری ملک منام وعراق وغیرہ سے بوکرنمیشا پورتشرلف لانے لگے تو عیشا پورکے منہور محدث محدین بنی دھلی نے متعلّقین سے کہا کہ میں امام بخاری سے استبقیال کے لئے جار با بوں بحین کا

ى ما باستقبال كرك. الا الملاق كر بوزيشا إدر شير مع دودة ، في في مل دودك مناكر وكون غدامام بارى كااسبغبال كيا. اورمين شاورميني رامام بارق غدوم المستدي سلسد شروع فرما يا توكى بزار طلب نے امام بخارتی كر درس مي فركست كى مكروندي ول ك معد كى ني خلق قران كا ايك اختلافى مسئله الماكر امام بارى يرالزام لكا يا ، اورميت ملعاً عن كا صلفة درس ستم بوكيا - صرف امام مسلم ان كرسائة رب - انزامام بحارى مايوس بوكرا يف وطين بخاری کے لئے روان ہو محتے جب امام بخاری کے مشابورسے روان ہونے کی اطلاع المراق کی میں توردى سنان وشوكت كرساكة لوكول ندا مام بحارى كالمستقبال كيا ، ا ور بجارى أكروكس معريث كاسلسله امام بخشادي في فرايا ، مزادون طلبه ان كه درس مي خركست كر في محمد عمرها مدين كويه گوادا ندموسكا-انهول نديركيب نكالى محداميرمب الى خالدب احت د داي كوكسي مي اس يت ير آماده كياكه امام بخداري كومكم كرس كرده امير ك صاحبزادول كو بخارى اور تاريخ مجير كاورس دیں، توا میز بخاری کو بات مجھ میں آئی توا میرنے کہا کہ آب دربارٹ ہی تنشد میں ان مجھ اور مرك صاحرًا دون كوي اور تاريخ كيركا درس دي مكرامام ماحب نه اي قامدى زياني كہلا بھيجا كميں علم دين كوسك لطين كے دروازوں يرسياكر ذلب ل نہيں كروں كا. جمع يرحنا ہو مبرے یاس کو بڑھے۔

مجھے ذہیں کیا ہے اس مل اس کو بھی اپنی ذات اور اپنی اُولاد و اپنے اللّ عیال کی بے عزتی و ذکت دکھادیے۔

ینا تی ایک ماہ بھی نہیں گذریا یا تھا کہ ضلیفہ المسلین نے اس امیر کی تحسی غلطی رسخت نارا من ہوکر اس کو معزول کردیا، اور اس کا منہ کا لاکر کے گدھے پر سکوار کر کے پورے شہر بخادی میں اس کی معزول کر دیا، اور اس کا منہ کا لاکر کے گدھے پر سکوار کر کے پورے شہر بخادی میں اس کی معزول کی دیا ہوکر ملاک ہوگئے۔

تذہبی کروائی۔ اور اس کو حبل میں طوال دیاگیا، اور انتہائی ذکت ورسوائی سے چند دن کے لور مرکسا،
اور اس امیر کے معاونین مختلف بلاؤں میں مبتلا موکر ملاک ہوگئے۔

سرج تمام امت دیکورس ہے کر نجاری سمرفندوغیرہ جوعلمار دین سے مرکز رہے ہیں، وہاں پر مام مرتب میں مورد ہے ہیں، وہال پر علما تحدین کی نا قدری کی وجہ سے اللہ نے وہاں سے علم اور علمار کو السا المحالیا کہ صداول کا دہا اللہ علم اور علمار کو السا المحالیا کہ صداول کا دہا اللہ علم نہیں رہا ہے۔
ایک کلم سکھانے والا بھی نہیں رہا ہے۔

اے اللہ م کو اپنے عضب اور اپنے اولیارکی نا دافسگی سے

اَللَّهُ وَاحْفظُنامِنَ عَضَبِكَ وَسَخَطِ اَوْلِيَاءِكَ-

## حضرت مولاناروم كوالداور بارتناه كاواقعه

مولانا روم کے والد اپنے زمان کے بڑے یا یہ کے بزرگ تھے۔ ان کی خدمت میں اوشاہ وقت
بھی اُ تا تھا۔ جب با دشاہ وقت نے دیکھا کہ مجلس کا عجیب حال ہے کہ وزیر اعظم میں وہاں موجود
ہیں، اور دوسے را وزیرہے مزیر کے وزرار بھی وہاں موجود ہیں، اورسلطنت کے بڑے بڑے دیکا مو
ہیں، اور دوسے را وزیرہے مزیر کے وزرار بھی وہاں موجود ہیں، اورسلطنت کے بڑے بڑے دیکا مو
سرکر دہ لوگ سارے وہاں موجود ہیں۔ اور دوسری طرف نگاہ اُ کھا کر دیکھتے ہیں تو بڑے تا ہ مجی وہاں موجود ہیں۔ اور مدیری طرف دیکھتے ہیں کے علما را ورصلی اور ای معظم ہیں، تو بادشاہ کو
جیرت ہوتی کو میرے دربار میں تو یہ لوگ آتے نہیں ہیں اور ان کے یہاں اس شان اور آئی قدر کہنا تھ ایکر بیٹھے ہوئے ہیں کر ہراک کی صورت سے سرایا محیت اور عظمت طیک رہی ہے، اور اُنکی بزرگ

له نعرالمثاری ا/۱۲ مفت درنستج البئاری پاکستانی نسخد /۱۹۹۸ -

سب برحیای موتی ہے تھوری دیر منطفے کے بعد اور شاہ کو بجائے جرت کے غرت بدا ہونا شروع ہوگی۔ اور پرصد بادت ہے ذہن میں بھوگیا کہ ان کے یاس ا تنا آفتدارہے کمیں باوقار ہوں میر اس اتنا اقت ارتبین ہے۔ تو بادمشاہ نے یہ تدبیر سوی کر ان کو مال اور فرز انہیں بھانس دیاجائے۔ فنانخ بركه كران بزرك كے كاس فزانه كى مخيال جي ين كرميرے ياس تو اور كھور مانہيں سب السط یاس ہے توخز انہ کی مجنیاں می آپ کی ضرمت میں ما صربی ۔ تو روی کے والد نے مجنواں یہ کہر کروایں كردي مراج بره كادن م اوركل مك جھ مہلت ديئے أيرسوں جمعے من جمعہ كى تمازيره كم ا کا شهر حواکر ملا ما وزگا۔ سب میزی آپ کو مبارک ہوں۔ مینر لوگوں کے درمیان میں اولی و تووزرون كاطرف سي استعفى كاسلسله مشروع بوكيا- ايك وزركا استيعني آيا يمردوس كاليا يرتب ركاآيا كروب حفرت بهال سے جارب بن ويم مى جارب بن بركم و برا معزز با وقاد لوك تعے وہ مجی طلے مُا نے کیلئے تیار ہو گئے رہ بادرشاہ نے رمنظر دیکھا تو کہنے لگا کہ اگر مرسب مط مائیں کے توسشہری مان اورشبری روح نیکل ماشیکی، اورشہری مبنی رونق متی مسینستم ہومائیگی۔اسلتے نود کا فرہوکر روی کے والدسے معٹ فی مانٹی محمص سے ساتی ہوئی ہے میں معانی ما بتا ہوں، آپ یہاں سے تشریف راہا میں۔ یہ سباس منے ہوا کہ مولا ناروم کے والدخرم نے اپنے نعنس پر مہر ہے کو حضور صسیلے اللہ علیہ و کم کی محبت کے مقابلہ میں قربان کر دیا تھا، اسکے نتیجہ میں الدّن برحب زك دلي ان كى منت بدافرادى هى - اور النّدن ان كو كامل ولايت عطار فرما في مَعَى (مَنْ عَادَى لِي وَلِيسُّافِق لِهُ نَنْتُهُ مِالْمَسَرُبِ) كالورامنظرة طرار ما تقا- لمه

قاتل من عبيدالترين زياد كالميشر

جناب دسول الترصط الشرعليه ولم كى المكهول كى مفتدك حضرت من وضى الترتعالى عنه اور اسكوساكة

له مواعظ فقسي الامت 9/14 س

المن است کے قاتلین کے مروار عبداللہ بن زیاد کا حشراس زما نہ کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ ابرائہم بر ابن است مرنے اس کے اورائس کے ساتھیوں کے سُروں کو کا ٹ کر ایک سجد کے صحن میں مولی، گابر کی طرح ڈھیرلگا دیا تہ مردی شریت کے اندر حضرت عمارہ بن عمیر سے ایک دوایت مُردی ہے۔ وہ فرایا میں کہ حب بداللہ بن زیاد اور اسکے ساتھیوں کے سروں کو مسجد کے صون میں کا طرح ڈھیرلگا دیا گیا تھا تو اس منظر کو دیکھنے کے لئے لوگوں کی ایک بھیرنگی ہوئی تھی، تو میں بھی گیا جس وقت میں بہنچاتو کہ دیکھنا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی تھوڑی کے لیے لوگوں میں شور موتا دہا۔ اور شور اس بات کا ہور دا تھا کال ان لوگھنا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیرے لید لوگوں میں شور موتا دہا۔ اور شور اس بات کا ہور دا تھا کال ان لوگھنا ہوں کہ تھوڑی دیرے لیدا سے با مرائز کر تھیرسروں ہی گئت کرتا تھا، اور گشت کرتا ہوا بھر اگر میں میں ایک سے بامرائز کر تھیرسروں ہی گئت کرتا تھا، اور گشت کرتا ہوا بھر اگر میں تھوڑی دیرے لیدی ناک میں تھر ہے کے لید کھرائوں کے لیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے بات خارسلسل ڈوتین مرتبرد کھا ہے۔ یہ منظر مسلسل ڈوتین مرتبرد کھا ہے۔ یہ منظر مسلسل ڈوتین مرتبرد کھا ہے۔ یہ

جسف الندك و لى كرسائ عداوت كى م أس كا يرت و نياس كى بوكول فى ديكوليا م ال

عماره بن عمر فراقی کردبی برا الدین زیاداد در اسکے ساتھ یوں کے مُروں کو میں دبال گا۔
مسجد کے صحن میں تدبیۃ ایک ساتھ ایک بطاکر رکھا گیا تو می جی دہاں گا۔
اس فقت لوگ کررہ ہے تھے آگی آگیا ۔ کیا دکھیا ہوں کرا یک ان آلیادرلوگ کے مرد وی کے مرد المدین زیادی ناک می میں گیا اور تھوری کی ایک می کھی اور الکی ناک می گھٹ س گیا ۔ جنانی میں لیا لیا ایک خود ڈوئین مرتب و کی جا ایک ناک می گھٹ س گیا ۔ جنانی میں لیا لیا سے خود ڈوئین مرتب و کھا ہے۔

کے تروی شرکت ۱۱۸/۲ ، البوایہ والنہایہ ۱/۱۸۱ سکے ترمذی سنشدلیت ۲۱۸/۲ – 💮 🕒

اور جاہے کہ تم میں سے ایک جماعت الی رہے جو فیر کی دعوت دیتی رہے، اور اچھے کا م کا صلح کریں ۔ اور برائی سے من کریں اور میں اوگ کا میاب اور اپنی مراد کو پہنچے ہیں ۔

ولت كُن مِّن كُم الله يَ اللهُ عُون إلى المَّن يُورِ وَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ ا

الأيته

ہے۔ اور علم دین کے زوال سے دین اسلام ہر زوال اُتجا سُگا، اسلے اللہ سب اُلک و تعالیٰ نے دین اسلام ہر زما نے میں دین کے بح کاملین بریا فرمائے ہیں۔ ایک دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لئے ہرزما نے میں دین کے بح کاملین علمار ہوتے ہیں ان کے بعد دوسرے دور میں اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ ان کے صبح کا ایک دور کے گا۔ ایک دُور کے میں بریا فرما دست ہے۔ اور رہے لیسلہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میاری دکھے گا۔ ایک دُور کے میں بریا فرما دست ہے۔ اور رہے لیسلہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میاری دکھے گا۔ ایک دُور کے

له سوره آل عمران - آیت ۱۰۴ -

بد قران وسنت کے اندر تی ورکر جانے والے گراہ کن بیتیوں کی طف سے جو تحریفات ہوجاتی ہیں ال تخریفات ہوجاتی ہیں ال تخریفات کو مشادیتے ہیں۔ اور باطل اور جھوٹے لوگوں کے جھوٹے دعووں کو مشادیتے ہیں۔ اور انکی مرکوبی کر کے قران وسنت کی باتوں کو تابت کرتے ہیں، اور ان کو بھیلاتے ہیں۔ اور جا بلوں اور اُن پُرمِوں کی غلط تاویلات کی تر دید کر کے صبح تاویلات احمت میں بھیلاتے ہیں۔
مدیر نے باک کے الفاظ کو ملاحظ فر مائیں۔

حصرت ابرائیم بن عبرالرحمٰن العذری رصی الشدعنه نے فرما یا کم حصنور نے ارف و فرما یا : ہر زما نے کے گذرے ہوئے سکف کے صحیح اور تعتر جانشن قرائ وحدیث کے اس علم کے حامل ہواکر نیگے بوقر اُن وصنت میں حدسے تجا وزکر جانے والے گراہ کن برعتمول کی تحریفیات کو معطی دیں گے۔ اور باطل اور تھجو ٹے لوگول کی جھوٹے دعوؤں کی تردیکریں گے۔ اور جابل اور اُن برصوں کی علما تاویل کو معلی دیں گے۔ اور جابل اور اُن برصوں کی علما تاویل کو معلی دیں گے۔ اور جابل اور اُن برصوں کی علما تاویل کی معلی دیں گے۔ اور جابل اور اُن برصوں کی علما تاویل کو معلی دیں گے۔

العذرى قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ على اللهِ على اللهِ على إلى اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهُ اللهِ على اللهُ الله

برامان کا محارد السے علمار فقہا راوردین کے صحے عالمین بریا ہوتے دہیں گے جودین کے اندرا کی ہوتی ترافا اور لگا ڈاورجہالت کو مٹاتے دہیں گے۔ اور دین اسلام نشاہ وراس کی تجدیدای بنج پر اور لگا ڈاورجہالت کو مٹاتے دہیں گے۔ اور دین اسلام نشاہ وراس کی تجدیدای بنج پر کریں گئے۔ اور دین اسلام سے بہلے ہردوری برقوم اور سے اور دین کو تھیلا یا ہے۔ دین اسلام سے بہلے ہردوری برقوم انہا یا جا ایک بنی اور رسول کے گذر نے کے بعد انہا علیہ ما اور اسول کے گذر نے کے بعد انہا علیہ ما اور رسول ان ترابیوں کو دورکر کے دین کی اور رسول ان ترابیوں کو دورکر کے دین کی اور رسول ان ترابیوں کو دورکر کے دین کی اور رسول ان ترابیوں کو دورکر کے دین کی اور رسول ان ترابیوں کو دورکر کے دین کی اور رسول ان ترابیوں کو دورکر کے دین کی اور رسول ان ترابیوں کو دورکر کے دین کی اور رسول ان ترابیوں کو دورکر کے دین کی اور رسول ان ترابیوں کو دورکر کے دین کی تعدید کی کرتے تھے۔

له مشكولا شديف ١/٢٦ -

لكين جناب رسول التدمسك الشعليه وكم كوالتر تبارك تعالى نفاتم النبيتين بناكرمعوث فراياتي آب كے بعدكوئى نبى اور رسول و نبایس الشرعليہ والنہ ميں ہے۔ اس لئے آپ كے بعد قيارت مك دين كى تجديد كے آپ كا احت ميں ہے تبنيده اور تنجب علما، پدا كئے تما يمنظر والنه علما ميں سے فقہارا نبے فقہا کے فراجید ، محد تنین ابنی حدیثوں کے فراجید اور قرار می قرارت کے فراجید اور فالم بین اپنی ایمی قصیمتوں کے فراجید اور فالم بین اپنی ایمی قصیمتوں کے فراجید اور فالم بین اپنی تام وقتی کے فراجید سے دین کی تجدید کریں گئے۔ اور الله تعالی بر تسوستال پر دین کی تجدید کرنے والے مجددین بیسیدا کرتا رہے گا۔ نب

صديث يك كالفاظ ملافظ فسرماية

حضرت الج برره وضى الندعة سع مردى هدان بيزون مي سع مردى الم مع كما الدياد من كوس في من كوس في الندعل الندعلية ولم سع سيكها اورياد كليا مريم بي مراب في المنافعة في

تجديد كرتے دہي گے۔

مذکورہ حدیث سے واضح موتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرصدی کے شروع میں کوئی نہ کوئی ایما مجہد حضرور جھیجا ہے جو دین میں سے تعرف بیعت

جندمي دين كاذكر

الحديث كه

کومٹا دیتا ہے، اور بھردی کی تجدید اور ترویج اس نہج برفر یا تاہدہ جو جناب سرور کا سکان اللہ علیہ وسکھایا تھا مرقاۃ الصعود کے اندرامام احمد بی بنگ کا قول نقل کیا گیا ہے علیہ و سکھ کم میلی صدی بحری کے شروع میں الند تعالی نے حضہ ترجم بن عبدالعزیز کومجد دینا یا، اور ان کی مجددین میں مصرت امام ابو منیفہ من مجددین میں مصرت امام ابو منیفہ من

غه مرقاة ا/۲۰۲ بذل لجبود ۵/۱۰۱،۵/۱۰۱ من ابوداود۲/۵۸۹ كتاب الملام مشكور شراعت ا/۲۰۱

كومي شماركيا جاسكام يونكرا كامجددانه كارتام امت كم سامع والمح جران التاليان قيامت ك جارى ربيكا- اكرم صفرت امام احمد بن منيل في حضرت امام الوصيف كالمراك معربمی بات واضح ہے۔ اور دوسری صُدی بجری کے شروع میں صفرت ای شاخی کی بیت است ایک اورانكا ميردانه كارنام مي امت كرسامة واضح موجكا تهاف اورلعص لوگوں نے سے عبرالقادرجلانی اور امام عزالی کو بھی مجدد کہاہے۔ ال کے اولیا ما المدیق

من كوئى شك بهيں ہے ۔ ای ج فوالبر معین الدین شی می ویدد محف كر اجا آ اے ایک ایسا ا ينكال تك ايك سفري نوك لا كد انسانون في الحكم ما كالمحديد عالم المواقع المحتاد المحارية والحريث نظام الدين اوليام كم ما كتون يرمزارون لا كون انسانون في استلام كالمحروطا- ومون صدى بجرى من شيخ احمد مرمندى عليالرجم كو التدفي مدافر ما يا بن كومنيات الدمي والف القالم المالي الموسل كا لقب ملاہے۔ امہوں نے جلال الدین اکبری می شریعیت اور نے دین کوسٹم کرتے دین جھائی گئ تجديد فرمالي - اسى طرح حفرت فاه ولى الدخدت دمنوي كى مجددت كالدو توت مي جاريط علمار ومرمن وفقها رنظرار مين وه سينهي كي دين مداور المحمي حضرت ولا الحرقائم المراح

کی میروت دیجھنے کے لئے عالم اسٹلام کے مَدارس کا مشاہرہ کافی ہے۔ الدر الك وتعالى مرزمانه من ومالي مرعلاتمون برزمانكاك كونى ندكونى ابرال صحاربات عالم

نے مفرت عبدالدن عبال سے ایک کدیت مراف مرفوع القل در انی ہے اس عامت مراف من بدالتر الدر المان مردمان من سوجين أبدال منافرما مع المن سوجين أبدال

م مفت برابرال این گریشبه موسکتا به کاولوالعزم انبیار اور فرشتول کی مفت برکونی ابدال كيون بنين يبدا بوكارتوان شبه كابواب يهد كالتدتيارك وتعالى في عالم خلق اورعًا لم أم یں حضور کی میقات سے زیادہ باعرت اور باشرف کسی کی صفیت پریا نہیں گی. المارا حضور کی صفت کے برابرسی وکی اور قطب اور ایدال کی صفیت نہیں برسکتی اسلیم آم کی صفت پر التدتعالي كي وله اورقطب اوراً بدال كويريا فيهن فيما من كراسك كركوني إكرائي في صفت كرايصفت كاحامل بوجائة واس كررا رعزت وترف حال بونكائمي شبه بوسكناهم اورابدال کے بارمیں البرکے بہال برنظام قائم کاکیا ہے کہ جب اسرافیال کی صفت برجو ابدال بن ان کی وفات بوجائے توانی جگر رمیکائیلی کی صفیت پرج تین میں انمیں سے ایک کو قبالم مقام کرویتا ہے۔ اور معرصقات جریاع کی صفت کے بایخ میں سے ایک کوائی ملکر کے بن اور سے كرديرابد اورحضرت ابرائم كى صفت كرئات من سے الك كوائى جگر بركر كے يائ لوري كردية اسد اور كير حضرت وسلم كى صفت كے ياليس من سے ايك كوان كى جاركر كے خات اور ك كردينا بدراور معرفض ادم كاصفت كين توسي ايك كوائي جكريركرك كالني يورب كردية ابداورعامة المسلين من سيالك كوان كى حكرر كركتين تتولور يكردية اسي اورای طرح اگر درمیان می سے ی فی وفات ہو کائے مث لکا کالیس ما سات میں سے کی کی وفات ہو کاتے توای ترتیب سے ان کی جگر ترکی کاتی ہے۔ کے برحدیث شراف کا فی لمبی ہونے کی وج سے عربی عبارت نقب نہیں کی جاری ہے۔ نیز الترانہیں ایدال کی دعاول

ے مرقاۃ شرح مشکوۃ ۱۱/۲۰۷ ۔ کے مرف اۃ ۱۱/۲۰۷ ۔

توحفرت على كرم الله وجربه سع عن لوگول نے گذارش كى كرآب اہلِ شام برلعنت اور بَده عار فرمادي . توحفرت على كرم الله وجربه نے فرما يا كم ايسا ہر گر بنہيں كيا جا سكت اس لئے كر يس نے خود جناب رسول الله صلى الله عليه ولم سے فرماتے ہوئے سنا كرملك بن ميں كيا ليس ابوال ہوں گے رجب ان ميں سے سی ایک و فات ہو كا ق الله توان كی جگر دوسرے كوقائم مقام كر ديا جا فاہے . اور انہيں كی بركت اور دعا ول سے الله تعالی بارش برسانا ہے اور كفار اور دشمنوں كے خلاف اہلِ شام كی مَدد فرما فاہے . اور انہيں كی بركت سے اہلِ من م كے آوپر سے عذاب كو دور فرما فاہے ۔ اس لئے اہلِ من ام بر بَد دعام اور لھنت مندی برکت اور میں کی برکت اور انہیں کی برکت سے اہلِ من م كے آوپر سے عذاب كو دور فرما فاہے ۔ اس لئے اہلِ من ام بر بَد دُعام اور لھنت مندی برکت ہے ۔

نیزجس طرح ملک شام میں جالیس اَبدال ہمیشہ دہتے ہیں اسی طرح مین سوھیتی اُبدال
میں سے خاص خاص تعداد کم وبیش ہرملک اور ہرصوبہ میں دہتے ہیں انہ بین کی برکت سے
اُفات اور بلا روصیبتیں اللہ لغت اللے لوگوں سے دور کرتا رہت ہے جن ممالک باصوبے
یا علاقہ میں اسمانی اُفات اور بلائیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ عام طور پریہ ہوتی ہے کروبال والوں
کی طف سے خداکی نا فرمانی مَد سے تجا وزکر مُواتی ہے۔

عنی کران سے قطرب وابدال کی توجہات ہے جاتی میں۔ خوالعت الی تھی سخت الی تھی سخت الی تھی سخت الی تھی سخت الی تاری ہوجا نا ہے جب کے نتیجہ میں اسمانی عندا ب اورافات ان پر آپڑتی ہیں! اللہ تعالی تھا رہی حفاظے ترمائیں۔

#### كانت شريف كالفاظيه هاب

حضرت تنری بن عبر از فرمات بن کرمضرت علی کے سامنے اہل شام کا نذکرہ ہوا جبکہ حضرت علی رضی الشرعنہ کا قبام عواق میں تھا تو لوگوں نے کہا اے امیرالمؤمنین آپ اہل

مِدَّ عَنْ شُرَيْح بَن عُبَيْد فال ذُكِر اَهُل الشّام عندعلى بن الى طالب رضى اللّٰمُ عنه وَهُوبالعِلْق فقا لُوا زِنْعَ نَهُ مُدُ

شام بربدد عارا ورلعنت فرماتين توحضرت على في فرما ياكم بنیں اسلے کریں نے اس ملی الدعلیہ ولم سے فرماتے ہوتے مناكرملك شام مين ابدال بون محجن كي تعداد كاليش مولی جب ایس سے ایک ادمی کی وفات موجائے گی تو اسى جدًالدتعالى دوسرا أدى مقرر فرمًا ديكا اورانبيل كى بركت سے اللہ تعالی بارش برساتا ہے اور انہیں كى بركت سے کفار اور دہموں کے خلاف مددکر تاسیدا وراہیں کی

بركت سے عذاب كوالل ديتاہے ۔

مَا آمِيُ المُحْمناين قال لا إني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمُ مِقُول الأَبُدَالَ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمُ ٱرْبُعُونَ دَجُلُا كُلُّمَا مَاتَ دُجُلَّ ابْكُ لَ الدُّسْمُ مكانه رجُلًا ليسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعلاء ويصرف عَنْ أَهُلِ الشَّام بهم العكذاب- الحديث له

سم كس كالتياع كرم الم المركس كالتباع كرنى جابية توصحائر كرام في بعد قطب وابدال كون مِن اسكايرة نهيس جَلنا اسلة كرقطب وأبدال كا

معامله يوست يده بوتا معليك حضارت صحاركرام اورائمة مجتهدين اورقي دين كاحال يوشيده نہیں ہوتا ہے بلکہ منہاج نبوت کے عین مطابق تھلم کھلا واضح ہوتا ہے نیب نہ صدایت کے رائے دئویں ۔

الدراه بوت جس كي تبليغ ودعوت كيليخ حضرات انبيا عليهم اسلام كومبعوت كياجا السعا اورالنرتعالی کی طرف سے تمام انسانوں کو اسی راہ پر جلنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ير راه ولايت حبين الله تعسّالي سعفى تعلق كامعامله ربت اب اوراس من برشي کی ظاہری حالت کے بجائے یوسٹ یدہ حالت ہی نظراً تی ہے بھیکا کہ حضرت ومزعل الشكارة كابدال يتما

اور قطب دابدال کواس راه سے زیادہ سگاؤ ہوتا ہے، اسلے انکا مال می پیشیدہ رہا ہے۔ اور نوطب دابدال کو اس راہ سے ان میں سے سے ان میں سے سے بارے میں معین کر سے لیسی طور پر قطب دابدال ہونے کا فیصل نہیں کیا جا سکت ۔ ہونے کا فیصل نہیں کیا جا سکت ۔

اسی وجہ سے راہ بنوت ، راہ ولایت براعلیٰ اور قائی ہوتی ہے۔ اور حفارت محاب کوام میں سے مرایک کو قطب ابدال سے اصلیٰ درجہ صاصل تھا۔ اور اتمہ مجتہدین اور فقہار و محدثین اور ہرفدی میں آنے والے مجددین کا کام ہی منہائ بنوت اور صحابہ کوائم کے طریقیہ کو زندہ کرنا اور نزرک بوت کو دین سے نکال کرمط تا ہے۔ اسکے صرف حفرات صحابہ کرام اور خلفا بر داست بن اور ایک طریقوں کو دندہ کرنے والے اتمہ مجتہدین اور سرصک دی کے مجددین کا است عربام سب پر طریقوں کو زندہ کرنے والے اتمہ مجتہدین اور سرصک دی کے مجددین کا است عربال سب پر الذم ہے۔ مصرت عبداللہن معود کی دوایت اس بار دیں ملاحظہ ہو۔

حفرت عبدالله بن سورة فرماتے بین بوشمض کسی کے طریقہ کو ابیت افصاب المعین بنا ناچاہے توجاہئے کہ دہ ان احبقہ اصحاب کی سنت کو ابیانصب العین بنالے جو دیا سے گذر ہے ہیں۔ اسلیم کر زمزوں کا فتر میں مبتلا مہرجائے کا خطرہ موتا ہے۔ یہی لوگ محمد کی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ ع

ي عَن ابْنِ مسعود قال مَن كَارَ مُسْتَكَّ فَلْيَسْتَ بَن قَدَمَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تَوْمِن عَلَيهِ الفَتنة أُولَنَكُ اصْعبُ عَبِّ مِلْاللَّهُ عَلَيهِ الفَتنة أُولَنَكُ اصْعبُ عَبِّ مِلْاللَّهُ عَلَيهِ الفَتنة أُولَنَكُ اصْعبُ عَبِيمِ اللَّهُ الْمَثَابُ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَهُ الْفَتَادُمُ عَلَيهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَاثُمُ اللَّهُ الْمَثَلُمُ وَالْمَعْ عَلَيْ اللَّهُ الْمَثَلُمُ وَالْمَعْ عَلَى اللَّهُ وَمِن المَلْكُ اللَّهُ وَمِن المَلْكُ اللَّهُ وَمِن المَلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن المُلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن المَلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن المَلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن المُلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن المُلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللِلْلُلُلُكُ الللْلُلِمُ الللْلِلْمُ الللْلُلُمُ الللْلِلْمُ اللْل

يسرم الله الرحمان الرحيديمه

طالب دُنا، طالب آثرت

بوكونی افزت كا تعیتی كو میا بتا ہے ہم اس كے واسط اسكى المخرت كي ميتى كو برهات بي (اوراس را دي كرت جاتے ہیں) اور جو کوئی دنیا کی تھیتی کو حیا بتا ہے ہم اس کو ونیا من سے مجھ دیدیتے ہیں اور اس کیلئے اُفرت میں کوئی مصروکا۔

مَنْ كَانَ يُويِدُ مُرْثُ الْأَمِرَةِ مُودَةً مُودَةً مُودَةً مُودَةً لُكُ في مريشه ومن كان سريد حسرت الدُّنْيَا نُوَيتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الأخِرَةِ مِن نَصِيبٍ- الأية له

### مل طالب انرت كوايك نيك على كايدله دس سيسات سويك

المدستبارك تعالى في اس أيت كريم كاندر دوت م كالوكون كا انام بان فرما يا ب، طالب استرت اورطسالب دنیا .

طالب افرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کرمیس بدنشارت دی ہے کہ جو تحص خرت كي تعينى اور انزت كى ترقى كوحيا بهتاب تو الله تسب ارك تعالى اس كى اخرت كى تعينى كواس طسسرة برها تا ہے کہ اس نے اگر ایک بنے کی ہے تواسکو ایک کے برلیس الد تعادی عطار فرما ترکا قران کریم من الترف الرستاد قرمايا و من جاء بالحسنة فله عشرامت الها ، وتحص ايك تيكي كرك كا اس کو ایک کے بدلیس دسٹ نیکیاں ملیں گی پھرانٹرنت ارک وتعالیٰ اس کی اس بھی کو ٹرمعیا فا

مديث قدى من المرتب اكس وتعبّ الى كا ارمشاو بهد : تهادا دب کهتا به که وه برشیدی کا بدله دس گنا دیاسی

سالقاديتكم يقول "كلّ مستة بعشر أمنت الره كا الى سبع وائترضعف -

المنسديث سله

بخارى شرلعت كى ايك دواست مي انحفرت مليلا عليه ولم كاارث المحرامي ميم كرحب كوتي شخص ابي

معرنيت اوركيفيت كماعتيا رسابرس اصافه بوتامات

ہے، اور شات سوکن کک الند تعالی عطسار قرما "اہے۔

ياك كانى اسم من ايك مجوريا مجموري برابركوني فيرالله من كالى كرابسته من مندقراتا ہے تو اللہ تقانی اس کو اس طریقہ سے مفاظت سے ساتھ برما تا ہے جسیاکہ کوئی شخص اپنے کسی عمد سل مے جا تر رکے بیتے کی حفاظت کرتا ہے ،اس کوعمدہ غذا کھلا تا ہے ،اوراس کی توب دیکھ ربکھ كريح توب موٹا تازه كرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں كی نسب كيوں كو اسی طرح سفا ظلت كے سُائة برها ويها على على كرايك محموركو برهات برها تربيت برك بهاد كردتا المردتا الم حيب بنديك ممولى صدقه كا ثوابعظسيم ترين يهاظ كم برابر ملن لك كا توبندي كوست بهوكا كرييس عمل كا برله ہے . توالله تعالیٰ كى طرف سے جواب دیا جائيگا كر بم كسى كے نيك عمل كو ضائع باو تہیں دیتے۔ تہاری ایک مجور کایہ بدلہ ہے جوتم نے اپنے پاک مال میں سے افلاص کے ساتھ میرے راستدس خرات كيا تقا-

مدر في مشريف ملافظ وكرمات :-

مِنْ عَنُ أَبِي هُر سِيرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسُلم من تصدّق بعدل تمر يومِن كسُب طيب ولا يقبل الله الآ الطُّلِيْءَ وَإِنَّا اللَّهُ يَتَقَبُّ لَهَ المِينَهُ ثُم

نرس الدسريره يصى الشرعندف فرما يا كدحفورسلى الشعلي وسلم كاارت دم كريوتف اين حلال محمائي من سع ايك مجمحور مكرقه كرتاب اورالله بغتالي باكسى كوقبول فرالا توبيثك الشرتعالى اس كواين وائس كاعقد عقول كرتاب

يربيه الصاحبة كمايد بالحدكم فاوة

بھراس کو صاحب مشرقہ کے سات اس طرح برجا نا ہے جدینا کہ میں سے کو ق شخص عدد تس کے میا تورک بچے کو کھیلا بلا کو موٹاکر تاہے متی کو کھیلا ہوں ہے۔

موناكرتا به منزد له في حديث الأية سارت وفرايا به من كريا وكروست بعد

الدرتعالیٰ مِرْسِکِي کا الدرتعالیٰ مِرْسِکِي کا کواضہ ورع واوفہ ارتکے الدنعالي ملى كے بدلہ كے ساتھ الك سے على ديتا ہے

سی بول آم به به کرد کا اور نیکی کا بداردن سید کر سات سوگف نک این مقردکرده ضابط کے مطابق درگا۔ اور اس طرح ضابط کے مطابق دینے کے بعد اپنی طرف سے اپنی لا محدود فران سے اپنی شایان شایان است ویتا ہے کرم کا کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا۔ اور اس کو النہ تعالی نے ایرعظیم کے الغاظ سے بیت ان فرما یا ہے۔ اللہ تعالی کے یہاں ابرعظیم بھی اللہ نتا کو گفتی اللہ تعالی کی غطی الرتبت کے شایان شان بوگا۔ یہ بیت ای فرما یا :

بیث الندتعالی سی بر در و برا بر مجی طسام تبینی کرتا (اس کے اجر کو ضائع تبین کرایگا) اور اگر شیکی ہے تو اس کو دوجید کرتا ہے، اور این طرف سے بہت بڑا اجرعطار کردیگا۔ إِنَّ اللهُ لَا يُظْلِمُ مِنْ قَالُ ذَرَّةٌ وَالْ تَكُ مُ اللَّهُ مَا لَا يُعْلَى مُنْ اللَّهُ مَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْ لُهُ مَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْ لُهُ مَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْ لُهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الٹرتعائی می شیم کے نیک عمل کا برلہضائع نہیں کرتا ہوئی کراگر الترتعالى غيرسكم كي يكى كالهي بدلردتياب

کسی غیرسلم نے بھی کوئی نیک عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ، بلکہ اس کا اجراس کو یو ایسی غیرسلم یقینی طور برعطام کرتا ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ غیرسلم کو نیک اعمال کا بُرلہ دنیا ہی میں دیریا میا تاہے۔ ان کو انزے میں مجھ کھی منطے گا۔ مؤمن کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور افرت میں مجھ کھی ملسکا۔

اع بخادی شریف ۱/۱۸۹ مدیث ۱۳۹۱ - ۱/۱۰۵ مدیث ۱۳۱۰ کمی سوره نست ار آیت به

اور اگر کی مسلمان کو و منایی کچھ کھی تہیں ملاہے توالٹ الشار اللہ تعالیٰ افریت میں اس کے لئے زائر ا اندوزی بوگی ۔ حدیث شرافت ان العنا ظ کے سَاعة مُروی سہے۔

عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَلَيْ وَسَلّم اللهُ قال قال دُسُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلّم النّه اللهُ اللهُ عليه وَسَلّم النّه اللهُ اللهُ عليه وَسَلّم اللهُ الدّنيا ويُعلى بها في الدّنيا ويُعزى بها في الأخرة وامّا الكافرفيطم ويُعزى بها في الأخرة وامّا الكافرفيطم بحسّنات ماعلى بها بنته في اللّه نياحتى اذا يحسّنات ماعلى بها بنته في اللّه نياحتى اذا افضى الى الأخرة لم تكن لهُ حسّنة

حصرت انس فرماتے ہیں کہ انخصرت مسکے اللہ علی کا ارائار سے کہ بیشک المنٹر تعالیٰ کمی مؤمن کو آنیا میں دیتاہے اور افرت میں نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ مؤمن کو آنیا میں دیتاہے اور افرت میں مجھی کہ لہ دیتا ہے۔ اور بہر کال کا فر کو اسکے نیک عل کا بکرا ونیا میں دیدیا ہے حق کہ افرت میں ایس کا لدت میں جا الہ کہ اس کی نسکی ما قی نہیں رہتی۔

بيجزي بما - الحديث له

معلوم ہوا کہ النزنت ارک و تعالیٰ طالب آخرت کو آخرت میں توخوب ویکا اور دنیا میں می محت روم نہیں رکھے گا۔

دوسراطالب دنیاب سیس کا انجام اس آمیت کریمه کے اندر میان کیا گیا کر الله تعالیٰ نے ارمث ادفر ما یا کریوشخص دنیا کی تھیتی ا در دنیا کی آتی

مر طالب دنیا

عامتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دیت ہیں گرا فرت میں اس کے لیے کوئی صدید ہوگا۔ "وَمَالَهُ فِي الْاَحْدُةُ مِنْ نَصِيْبِ اللاية

ونیا عیش وعشرت کی مرکم تهیں ہے، بلکہ دارالامتحان ہے۔ اللہ تناکی نے دنیا کو دلکش بناکر انسان کو اس میں امتحان کے لئے بھیجا ہے ، بھراللہ تعالی دیکھ داہ ہے کہ کون کیا کر دہا ہے۔ واق اللہ مستخطف کو فیم افساطی کیف تعسم لون کے مرکم و میایں فلیفرین کر دیکھ داہ م کرونیا میں تمہادا کی عمل ہے۔

له مسلم خدایت ۲/۲/۲ - سله ترمزی مضرایت ۲/۲/۲ -

بوشف دنیا کو اینامقصد زندگی منالیتا ہے الله تعالیٰ اس کو دنیا بین مجھ دیدیگا، کی افریق میں مجھے دنیا کو این افریق میں مجھے دنیا کا ایک افریق میں مجھے دنیا کے ساتھ دل مجھے دنیا میں ہے، ملکہ دنیا سے ساتھ دل رکا نا براہیں ہے، ملکہ دنیا سے ساتھ دل رکا نا براہیں۔

اگرالندتعالیٰ کسی کیلئے دونہاروں کے درمیان

انسان کوسونے جاندی کی وادی سے قناعت نہیں

کی وادی کوسونا بناکراس کی ملکیت میں دیدے اس کے باوبوداس کا دل بنیں بھر لیگا۔ وہ اسی طرح
دوسری وادیوں کی تلاش میں رسیگا۔ انخصرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے بین کہ انسان کو اس و نیا کی
سی جی دولت سے بھی بھی اسودگی نہیں بوگی بس انسان کی اسودگی کے لئے صرف ایک بی شکل
ہے کہ و نیا سے دخصت بروکر قریس بہونی جائے اس کے بغیراسکو بھی جی سے دنس بیل سکتا۔ اس طرف و نیا کی جوس اللہ شب ارک تعالی سخت
ونیا کی جوس اللہ شب ارک تعالی کے فردیک نہائے تیج اور مذموم ہے۔ اس سے اللہ تعالی سخت
نارا من ہے۔ بال البت اگر کوئی البی سرکمتوں سے بارا کر قربر کرتا ہے تو اللہ تعتالی اس کی قوبہ قبول فرما لیتا ہے۔ صدیف شدیف ملا خطر ہو:۔

حفرت اس رحن الدعن سے مروی ہے کر انحفرت ملی المدعلیہ وسلم کا ارت دہے کہ اگر ابن آ دم کو دو کیمارلیوں کے درمیان کی دارمیان کی دادی کو سونا براکر دمیریاجائے تو وہ یہ جا ہے گا کہ اسکو دو سری وادی کو سونا براکر دمیریاجائے تو وہ یہ جا ہے گا کہ اسکو دو سری وادی مل جا ہے۔ اور انسان کا مترصرت می میمرشکتی ہے اور وی ایک تو برقبول کرلیت ا ہے۔ اور وی اللہ تعالیٰ اسکی تو برقبول کرلیت ا ہے۔

اللهِ عَن السِ بَنِ مَالكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَن السِ بَنِ مَالكِ قَالَ اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن الله عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن اللهُ اللهُ عَلَى مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن اللهُ اللهُ عَلَى مَن اللهُ اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الخضرت بى الدعلية ولم نے وادى مكر كسونا بونے كو كھراويا

أم في ارت اوفرما ياكرمير عزومك مس محبوب اورك نديده وه مؤمن م جوايت رب ي عيادت توب

ے ترمذی شریت ۲ / ۵۹ -

ائیمی طرح کرتا ہو۔ اور بہت نفید طور پر عیادت کرتا ہو۔ اور عمولی دوزی پر قن اعت کرتا ہو ۔ اور عمولی دوزی پر قن اعت کرتا ہو ۔ اور عمولی دوزی برت کو فرما یا تو میں نے اپنے موٹا بنا کر دینے کو فرما یا تو میں نے اپنے در بور سے درخوا ست کی، اے اللہ مجھے دوئیا کی اس دولت سے کرئی ٹوشی نہیں ہے۔ ہیں تو برچا ہا ہوں کہ ایک دن پر ہے بھر کر کھا وُں اور ایک دن بھوک ستائی تو نیری عبادت میں قطف آئی گا اور اس کے بعد صب مجھ کھانے کو میل جا نیر کا تو سیراسٹ کرا دا ہوتا دہیا ۔ مسرکار دو عالم صنا اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کئی حیث نہیں دی۔ آئی نے فرما یا:

ا مخفرت صلے السطایہ وکم فرماتے ہیں کرمیرے دب نے بیر کے اور کا مکہ کو سونا بنادیے کو کہا توہیں نے عرص کیا کہ نہیں ہالا بلکر میں جا ہوں کہ ایک دن بیسے بھر کر کھا کو ساور ایک ن بیسے بھر کر کھا کو ساور ایک ن بیسے بھو کا بہونگا تو تیرے دربارس تفری اور جب بھو کا بہونگا تو تیرے دربارس تفری اور جب بیگی کرئے وزاری کر وزیگا ، اور میرا ذکر کرتا رہونگا ، اور جب بیگی محکم کر کھا وزیگا قو تیرا مشکرا داکرونگا اور تیری حدوشنا ، محکم کر کھا وزیگا قو تیرا مشکرا داکرونگا اور تیری حدوشنا ،

مِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنِهُمُ عَلَى رَبِّ لِينَجْعَلَ لِي بَطْحًاءُ مُكَّةً عَرضَ عَلَى رَبِّ لِينَجْعَلَ لِي بَطْحًاءُ مُكَّةً عَرضَ عَلَى رَبِّ لِينَجْعَلَ لِي بَطْحًاءُ مُكَّةً وَهُمَّا قُلْتُ لاَ يَارَبِّ وَلَكِنَ الشَّبِعُ يَوْمًا وَاجْعَتْ تَضَرَّعْتُ مَنْ يَوْمًا فَإِذَا جَعْتُ تَضَرَّعْتُ فَكُرتُكُ وَوَكُرتُكَ فَإِذَا شَبِعْتُ شَكْرَتُكُ وَحَمِدُ تُكُ وَالْمَا الْحَدِيثِ لَهُ وَحَمِدُ تُكُ وَالْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

# انسان دنیا کی دولت میں سے صرف میں جیزوں کا مالک بوسکنا

سله ترمزی شریت ۲۰/۲ -

فكرادروس كى وجر سے قدائے وحرة لائتريك لؤكو كول بيفتا ہے۔ كہتا بير تاسيع كرير ميرامال محر، ده ميرى دولت ہے۔ وه ميرى مائيرا دہ، وه فيال ہے وہ فياں ہے ۔ مقالا نكراس كو تود

تغذرت مسك الشمليري مراتي بي كوانسان كبتاب كرميرا مال ميرا مال، تيرا مال كيا ب ؟ تبرا الرجيم موسكتا ب \_ توصرف تين يوزي موسكتيب \_

را ده کمانابو کمانابو کمانابو کمانابو کمانابو کمانابو کار دیا ہے۔

يد وه صدقه خيرات يحبس كوتون افرت كے ليے بنا كرديا ہے، باقى تيرا مجمعي نہيں ۔

سيمسلى الشرعليه وسلم في فرمًا يا: يد عَن مطرب عَن ابنيه الله انتهى الى النبى صلى الله عَليهِ وُسَلَم وهُ وَ يقول اَلْهَا كُمُ التَّكَاتُ قَالَ بِقُولُ ابن

ادُم مَالِي مَالِي وهَل لكَ مِنْ مَسَالِك

الله مَا نَصُلُ فَتُ فامضيت اوا كليت

فافنيت أو بليت فاسليت.

الحكديثك

حضرت مطرب ابنے والد سے نقل فراتے ہیں کہ ان کے والدائی كى فدمت من فاخر بوئة واس وفت أب فرادم تفي كرتم كو كرت وولت كرم فغلت مي منت لاكر كها ب -الومطرب فراتيب كأمير يهي فرادب تھے كرابن آدم كہاہے میرا مال میرا مال رکیا تیراسکے سواکوئی مال بوسک ہے حبی کا توف أخرت كيسك مئد قه كرك جمع كرد باسم ياجس كو توفي كهاكم ختم كرد باب، ياجى كوتونے مين كر عيا يرانا كرديا ہے۔

طالب وتصليح دنياس بين بشارتس طالف نيا كيلية بن نقصانات

ترمذی شرلف میں حضرت انس بن مالک سے ایک بعد میث مُروی ہے، اس میں انحضرت صلی ہے عليه وسلم نے طالب ان فرت کے لیے دنیا ہی میں تین مسلم کی بشارتوں کا اعلان فرما یا۔ اورطالقِ بنا

يرتدين تسم كانقصانات كالعلان فرما ما به-

طالب آخِرت کی تین بشارتیں یہ ہیں ا

ا۔ اللہ تعالیٰ طالب الرف کو دنیا میں استبغنار کی دولت سے مالا مال فرما تاہ ، اورائس و منیا میں سک سے بڑا کا میاب وہ شخص ہے جس کو استبغنار حاصل ہوتی ا ہو۔ اس فرنیا ہی بہتر خص رہے کو ن کا میاب وہ مخلوق سے بہتر خص رہے کو ن کا بہتر ہوتا ہے ۔ اس کو دنیا کی کوئی فٹ کر نہیں ، اس کو دنیا میں کوئی فٹ کر نہیں ، اس کو دنیا میں کوئی فٹ کر نہیں ، اس کو دنیا میں کوئی فٹ کر نہیں ، اس کو دنیا میں کوئی فٹ کر نہیں ، اس کو دنیا میں کوئی فٹ کر نہیں ، اس کو دنیا میں کوئی فٹ کر نہیں ، اس کو دنیا میں کوئی فٹر ہیں ۔ اگر ہے تو اپنے مولی کو تو کوئی سنت کو زندہ کرنے کا غم ہے ۔ اگر ہے تو اپنے مولی کو تو کوئی سنت کو دار کے لئے فادغ کر لے میں تیرے سینہ کو استبغنا ، اور تیرے سینہ کو استبغنا ، کی دولت سے بھر دون گا ، اور تیرے سینہ کو استبغنا ، کی دولت سے بھر دون گا ، اور تیرے لئے قب بی کو دور کر دوں گا ۔ اگر تو نے ایسانہ کیا تو میں بھر کوئی میں الد فی تو کوئی میں الدون تھر کا دور از دول گا ۔ اگر تو نے ایسانہ کیا تو میں تھر کی دوراز دول گا ۔ اگر تو نے ایسانہ کیا تو میں تھر کی دوراز دول گا ۔ اگر تو نے ایسانہ کیا تو میں تا ہوجا ایسانہ کیا دوراز دول گا ۔ اگر تو نے ایسانہ کیا دون تھر کیا ۔ دوراز دول گا ۔ اور تیرے کے حسی بی اوراز دول گا ۔ اور تیرے کے حسی بی اور فٹھر کا درواز دول گا ۔ اور تیرے کے حسی بی اوراز می کھول دول گا ۔ حدیث یہ ہے : ۔

حصرت ادبرر و سعمروی بے کر آب کا ارشاد ہے کر الدفت الله فرا الدفت الله فرا نا ہے کا است اوم تو میری عبادت کیلئے فارخ وقت کا معلی میں تر رے سین کو است علم دوں گا اور تجو سے فیری کا درواز ہ بند کر دوں گا ۔ اور اگر تو الیا نہ کر گا تو تیرے دواؤں با تصوں کو دریا میں شغول کر دوں گا ، اور تیرے فقر کا دروازہ بند

نه کړوں گا۔

ی طالب افرت میلئے دوسری بشارت یہ مے کہ اللہ تعت الی اس کے منتشرا ور میلئے ہوئے کامول کو اللہ مانی جوٹ کے اور کی بیار میں کے منتشرا ور میلئے ہوئے کامول کو سام میں اور میں ہوئے کے لئے مرطرف سے معت وین بریدا فرمادیت الب

له ترمزی سشریف ۲/۲ س

ہرطرف اس کے موافقین ہوں گے ، من الفین کم ہوں گے۔

ہرشخص کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسے کام میں معک ون بن کر اللہ کے اس بندہ سے قریب خاص کریں ۔ اس کونوٹسٹ کریں ، اس کی خدمت کر کے اس سے دعک این کی جائیں ۔

مصائیو! آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ہرطرف سے مُددکرنے والے ہوتے ہیں۔

ان کی خدمت کو اپنے لئے باعث فیزوبا عث عزت ہمھتے ہیں ۔ اس کا کوئی کام اگر خراب ہوجا ہے ،

اس کو کوئی نقصان ہوئے جائے قو ہرشخص کوغم ہوتا ہے۔ ہرشخص ہی ہمجھت ہے کہ میرا ہی نقصان ہوئے ،

اس کو کوئی نقصان ہوئے جائے قو ہرشخص کوغم ہوتا ہے۔ ہرشخص ہی ہمجھت ہے کہ میرا ہی نقصان ہوئے ،

ہوتا ہے اللہ بھی اس کے لئے ہوجا تا ہے ۔ اور اللہ تق الی جس کے لئے ہوگا پوری و منیا اس کیلئے ،

ہوتا ہے اللہ بھی اس کے لئے ہوجا تا ہے ۔ اور اللہ تق الی جس کے لئے ہوگا پوری و منیا اس کیلئے ،

وت کران ہے۔

مل طالب اخرت کے لئے تمیسری بشارت یہ ہے کہ دنیا اس کے پاس ذلیاں کو اربن کر اسٹ کی وہ وہ اور اور کا کر اسٹ کی ۔ وہ وُنیا کو عظے کو تا رہ گا مگر دنیا اس کے بیجھے بیچھے گھوئی رہے گی ۔ لوگ و نیا کے بیچھے بیچھے گھوئی رہے گی ۔ لوگ و نیا کے بیچھے بیچھے بیچھے گھوئی دہے گا۔ لوگ و نیا اس کے بیچھے بڑے گی ۔

فدا کی مثان عجیب وغرب زالی ہے کہ جو دنیا کو جا سبت ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگت ہے دنیا اس کا بیجھا نہیں جھوڑتی ۔

حضرت اقدس نیج الحدث مولانا محدد کریا صاحب قدس سرف کے یہاں ایک ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مہمان ہوتے تھے۔ اور دمضان المبارک میں توجاد جار پانچ بازد کا مجمع ہوتا تھا، سب کی مہما ندادی تنہا شیخ کی طرف سے ہوتی تھی۔ اُن کے پاس نہ کوئی امی بڑی عرب رہ تھی ، اور نہی کوئی جا تدا دائیں تھی جس کی آمدنی سے خرج والے ، مگر نہ معسلوم کہاں ہے آتا تھا۔ اور ہرسال متعلقین کی ایک بھاری تعداد کو بھی ساتھ میں جوازمقد س کیا یکرتے تھے۔ جب انسان اینالگا وَخدا کے ساتھ کولیت اے اور آخرت کی کا میابی کوھیقی کا میابی بھی اب ور دُنیا کی دولت اور بڑے بڑے امرار سُب اسے در پر گرتے ہوئے نظرات ہیں۔

طالب دنیا یو دنیا طلبی بی کو اینا دا صرفصد بنالیتا ہے، اور اسی می

#### طالب ونيار ونياس سين نقصانات

این آب کوکھو بہی تا ہے ، اور النہ کو بھول بی تھتا ہے تو انخفر صلے النہ علیہ وکم نے فرما یا کہ

الیے شخص کو اکرت میں تو بچھ بھی نہ ملی گا اور دنیا میں بھرست کہ تین نقصا نات بہنی ہیں گے۔

ملا بہب لا نقصان یہ بوگا کرا لئہ نتب ارک و تعالیٰ اس کی انکھوں کے در میان فقیری اور

محت بی مہر لگا دیگا۔ ہروفت محت بی اورکس میرسی کے عالم میں رہیگا، جا ہے وہ فی نفسہ

کتنا ہی مالدارکیوں نہو۔ محت جی رہیگا ، بلکہ معلال راست سے جو آرا ہے اس پر قناعت

نہ ہوگی ۔ اورکاررام داستہ بھی اضت کے ارکرلیگا۔ جیسا بھی بولس آنا جا ایف وی ، سؤد

انشورنس ، ہرایک میں میرسی کی مہراگا۔ جست ارا مالدار ہے اتنا بڑا محت ان می کیونکہ

بسٹانی پروت بی اورکس میرسی کی مہراگ جی ہے۔

بید من در است می الدولات المراحد المر

حضرت ابن معود سے مردی ہے کہ آمیسے اللہ علیہ ولم کا ارت دہے کہ آمیسے اللہ علیہ ولم کا ارت دہے کہ آمیسے اللہ علی وقت وقت کھا منے رکھا تو اسکولوگوں کے سامنے رکھا تو اسکولوگوں کے سامنے رکھا تو اسکولوگوں قروفاقہ لاحق اسکے فقر وفاقہ لاحق مرد وارہ ہزر نہ ہوگا ، اور سب کوفقر وفاقہ لاحق مرد و دیگا ، جا ہے و مسکوا للہ کے سامنے رکھا ہے تو اللہ تعالی اسکو هزو د دیگا ، جا ہے و منت میں و سے یا آخر ت ہیں ۔

مَ عَنْ عَبْدالله بن مَسْعُود قال قال رسول الله صكى الله عليه مِسْمُ مُنْ نَزَلَت بم فاقة فانزلها بالنّاس لم تسدّ فا فَتْهُ ومَنْ نزلت به فاقة فا نزلها بالله فيوشك الله لدُبوين ف عارجل اواجل - الحديث

که ترمذی مشربیت ۱۸/۸

بل طالب ونیاکو و نیامی دومرانقسان بر بیونی کا مرارن سے اس کے فالفین بول گے۔ اگرکوئی موافق بھی برقا ہے توہ و صرف ظا برداری کے لئے بوگا۔ اندرسے وہ بھی در مقیقت نیالف بوگا۔ اور برخص موقع کی تلاش میں بوگا۔ اس کے منتشر کام منتشر بی ربی گئے۔ اس کا سارا کام بھیلا بوا بوگا۔ اس کو کو ٹی اینا معاون نه طبیگا۔ وہ نو د اپنے امورس جران اور مششد ربوکر رہ مبائے گا۔ دہ نو د اپنے امورس جران اور مششد ربوکر رہ مبائے گا۔ زمین جی د نمین ماس کی ونیا کی زندگی اس جرانی میں گذرم بائیگی۔ افر کار ای طبی فالی باتھ رہ جانا بروگا۔

سے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ صرف طلب دیا کی وجہ سے تعدا کو مجول بیٹھا۔ ورفداک احکام کو مجھلادیا ہے۔ مگر اس کو ان ساری کو ششوں کے باوجود دیا ہیں سے صرف اتنا ملیکا بھی اس کے مقدر میں نہیں ۔ مقدر میں ہے۔ اور اس نے ای چیز کی تلاش میں زندگی کو گوا ویا ہے جواس کے مقدر میں نہیں ۔ مقدر میں بہت نہ اور ہو کے دہے نہ اور ہوکے دہے مناب میں میں اندوں کو رائد مرقد ہ فرمایا کرتے تھے عارف بالندو صرف والیا کرتے تھے مارف بالندو صرف والیا کرتے تھے مارف بالندو ضرف والیا کرتے تھے اس میں اندوی کو رائد مرقد ہ فرمایا کرتے تھے مارف بالندو صرف والیا کہ اندوی کو رائد مرقد ہ فرمایا کرتے تھے مارف بالندو صرف والیا کہ اندوی کو رائد مرقد ہ فرمایا کرتے تھے مارف بالندو صرف والیا کی کو ساتھ کیا تھے اس کا مقدر میں کا میں کا میں کا میں کو کا میں کو کا کو کو کا میں کو کا کے کا کو کا کی کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کو کا کا کو کا

ہوا بیبدا اسی عنسم کے لئے داحدت کا طالب ہوں طلب کرتا ہوں اسی شی میوقسمت میں نہیسیں میری

ترمدی شرلف میں مصرت محیم بن مزام رضی لند عند سے اینے معاملیں ایک دوایت مروی

مصرت ميم بن الرام كوات كي لصبحت

بع اس دوایت سے قبل صفرت کیم بن من ائم کا تقورا سکا تعارف کرا دینا بھی فائدہ سے فالی نہ ہوگا۔

یہ وہ عظیم المرتب صکائی رسول ہیں نہوں نے اسٹلام سے قبل بجائت کفر کا رِفیرا ورعیا دت ہمجھ کرنٹو

غلام آزاد کر دیئے تھے۔ اور نٹوا و نہ مع سکا زوسکا ان کے صنرور تمندوں کو صکر قد کر دیئے تھے۔
اور حب اسلام قبول فر مایا تون کو احسکاس بیدا ہوا اور فیصلہ فرمایا کرزیادہ تر ہوتو کم از کم اتنا تو

معدقہ کر دوں جست حالت کفر میں کیا تھا بینا نیز سٹو غلام اسٹلام لانے کے بعد کھر آزاد فرمائے۔
اور شواون مع سازور کا مان اسی مشان وشوکت سے اللہ کے داست میں صکر قد کر دیتے۔ انکا

بين من معزت محكم بن مزام أفي زما مدّ ما طبب مي استونالم أذاد فرائ اورسواور في صدّ قد كية اور بحرجب المثلام لائ توبورك منظ اورف عدق كيم اورسوغلام ازاد مسترمائ م

اب تر مذی کی روایت سماعت فرمایش - صدیث شریف سی کا مطاعد بيش كيا جا تا ہے يعقرت يحيم بن ترام خود اپنا واقعه سيان فراتے ہيں كه ايك موقع ير ميں سنے المحضرت منط الدعليدو المسع فيه صرورت كاسوال كياتواب ني مجهدع عطار فرايا بيرسوال كياتو كير عطار قرما یا اور ميرسوال كيا نواب في ارت اورايا الت حكم اس ونيا كي چيرس مبرت ولك شبي قناعت مرموكي ،بوبغيرط اوربغيراشراف نفس كے ليت اسے توبركت بوتى ہے اور وتعض اتران نعسس اورطع میں مبتلام وکرنست ہے اس میں الندی طرف سے محت می برکت تہیں ہوتی ۔ سكامال ايما مربا تاسي كركها تاج ، كها تاج البيم ، مرس كاير ط تبس بعرنا-اس كوكسي طرح سے اسودگي نهيں ہوتى يعنى اس كى الكھيش نهيں بھرتيس ، اور فرمايا استحكيم يا در كھو اويروالا بالله اور دسے والا بائد تنجے والے اور لينے والے بالله كے مقابلاس افضل اور بہت ہوتا ہے۔ تواس برمی نے کہا یا رسول النداب میں زندگی مجھی سے سوال بہیں کروں گا۔ حبب حضرت صدايق البركي دمانس مال عنيمت ايا توحضرت يحيمن حرقام كوان كاحصته من كست أكما توانهوں نے لینے سے انکارکر دیا اور حب حضرت عرکا زمانہ کیا اور حضرت عمر نے ان کا حصہ مثن فرمایا توبھی لینے سے انکار فرما دیا، توحصرت عرضنے تمام صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا کتم سنب گواہ ربهنا كرين كيم بن حزام كاحصته ان كوميش كررا بهول مكروه يسف سد إن كاركررسيد بس يفاني ليابين

له بخاری شرفی ا/۲۲۲ صدیث ۲۲۲۹- ا/س ۱۹ صدیث ۱۲۱۲، ۱۲۱۹ مدید

مديث طالبيا رس وطالب وتها ابني وه مديث شريف أب كساع بيش كرتأ بول حرب طالب أخرت اورطالب وبيا

كالخسام بيان كيا كمسّاب - ملافظ قرماية .

حفرت الس بن مالكسم وى ب كراف كا ادراد و كرمس كا الاده اورمقعدراصلی اخرت ہے اللہ تعالیٰ اسکے دل کو استخدار كى دولت سے بمردتیا ہے، اور اسكے منتشر كاموں كوجور كر تكميل كردياب اور منااسكاس دليل دوارب كراقي بها ورسكا مقعنداملی دیاہے الترافال اسکی دونوں آنکھوں کے درمیان فقرى كى مېرلىكادىيا بى، اوراس يراسك كا مون كومنته كرديّا بي اوردنيا مي سي اس كو مرف اتنا مليكابو اس ك

مل عَن أَسْرِ ، ثَبِي مَالَكُ قَالَ قَالَ رَمِولَ اللهِ صلى الله عليهم من كانت الاخرة مم الم الله عناه في قليه وجمع له شمله وَالشِّيَّهُ الدُّنيا وَهِي دَاعْتِ وَهَنَ كَانْتَ البِدُّنْيَا هِمَّهُ جَعَل اللهُ فَقَى لِهُ بكي عيني وفرق عليه شلدوم يأوه الدُّنيَاالاً مُا خَدْ مُلهُ - الحديث لم

ستين سوري نے بسرا يا : ـ م مردهٔ منگ بیک نان بی رگردد به تعت روئ زمن برنز کند دیدهٔ تنگ انسان کا بریش ادهی نان سے بھرجا تا ہے ، نئر دیستے زمین کی تمام تعمتوں کو اس کی ملکیت میں ومديا حائة تواس كى أنكيس منهي عكرس كى ب حصرت ابوہررہ کی ایک روایت میں آئے دراہم وونا نیرے علام رلعنت فرمائی ہے:۔

ترمذی شریعی مصرت عیدالرحمان بن عوف کا ارمشاد ہے کہوہ فرماتے ہیں:

انخصرت سئے النزعلیہ وکم کے زمانہ میں ہم خوب تنگ ڈستی اور سختی میں مدینلا تھے، مگراس پر مبرکرنا ہمارے کئے بہت اسکان تھا، اور آئی کے بعد ہم خوشخالی میں مبت لاہو گئے: مگر مبر کو ما اور آئی کے بعد ہم خوشخالی میں مبت لاہو گئے: مگر مبر کو امان ہو ہوئے کہ حب انسان کے آوبر آخرت کی ف کر سوار ہوائے تو و مبر و قوشنا کی شفیس بر دکا شنت کرنا آسکان ہوجا تا ہے۔ اور حب و زیا کی ف کر ہونے لگتی ہے تو مبر و ضبط سُخِت تم ہوجا تا ہے۔

ونیاس مسافر کی طرح رمو احقرت عبداللذب عرض واقیب مراف نے مجھ یفسیت فرمانی کو نیاس میں ایک اجنبی مشافری طرح نه ندمی

گزادو، یا اس طح بے رغبتی سے زندگی گذارو بھیے کوئی داستہ جیلت ا ہوا مسافر- اس کوراستہ میں مجلہ کوئی روکست ا جا ہیگا تو نہیں رکیکا ، اسے ہروقت اپنے وطن پہونچنے کا فکر بہتا ہے۔ بلکہ اگر ٹرین پالبس وغیرہ سواریوں کی رفت ارسے سبت ہوجائے ترب ہی کہ سے رہ خاص ہے ہوجا تا ہے ۔ اس کاجی پیاست ہے کہ اُواکر وطن بہوئ جائے ۔ تو اُورا کی زندگی کا حال ہی پالیہ ہوجا تا ہے ۔ اس کاجی پیاست ہے کہ اُواکر وطن بہوئ جائے ۔ تو اُورا کی زندگی کا حال ہی پالیہ ہوجا تا ہوسے مسافر کی طرح ہے ۔ اسلیم کو نیا سے بی دیگا نا اور و ٹریا کو اپنا مقصد اسسنی بنانا نہایت حاقت ہے ۔

م مسافر مبر کجا باشدوطن دایاد میدارد بر بیون بلب ک در ناس باشد جن داید در میدارد مسافر کمین می بوتا میدارد بر بیون بلب کی بین کویا دکرتی ہے۔ مسافر کمین میں بلب کی بین کویا دکرتی ہے۔ مسافر کہیں بھی بوتا ہے اپنے وطن کویا دکرتا ہے جساکہ بیجر میں بلب کی بین کویا دکرتی ہے۔ می ایر دو۔ نیز جناب دسکول الند علیہ کوئم کا ادشاد ہے کہم اینے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو۔ اور اپنی حیات وزندگی اور صحت کی حالت میں جو کچھ کرنا ہموکر لو۔ بیمار پڑجاؤ کے تو کچھ نہ کرک کو گے۔ اور اپنی حیات وزندگی

اله ترمذی مشرافیت ۱/۲ کے۔

یں جو کچھ کرنا ہے کرلو، موت کے بدر کھ کھی ترکر سکو کے ۔ یا در کھو کل تک تمہارا نام ونشان می باقى نەرب كاركىم كون تىقى تىم مى دنياس كونى ادى ائے تقے۔

صريث شركف ملاحظه مودر

صفرت عدالله بن عرف مروى ب، فراتے بن كرام في فرمع يكوا كر فرما يا كرونها من اسطرى رمو كويا كرتم اجبني مسافر بوريا داسته جلنا بوامسا فربوءا وراين آپ كو الرقبورمي شمار كرو،ادربيارى سے پہلے اپني محت سے منا مدُه أنها لو، اودموت سے پہلے اپنی زندگی سے فا ترہ ا تھے الو- اسلے کہ اے عبدالند کل مک تمبارے مام کا بھی بتہ باقی نہ رہے گا۔

سلاعن ابن عمر قال اخذ ببعض جسابي قَالَ كُنُ فِي الدُّنياكَا تُنكَّ خَيْبُ الْعُكَابِر سَبِيْلٍ وعُدَّمن نفسيك مِن اهلِ القبور (وقولة) وَحَذُمِنُ صِحتِكَ قبلُ سُقِيك ومِنُ حَياتِك قبلُ مُؤْتِك فاتَّك لا مُ يُرِّى كَيَا عَيْدِ اللهِ مَا اسْكِ عَدُارِ الحسك سيث لمه

د نیا محمرکے برکے برابر تھی ہیں ايك دفعه الخضرت صئيله الندعليه وكم صحائه كرام کے ساتھ کہیں اتشراف لیجارہے تھے، داستہیں

بكرى كا يك بحية مرا بوايرا تقاء آب قصابه سے فرایا كم أس ك الك فياس كوكيوں بينيكا، معلوم ہے ؟ توسنے کہا کہ مالک کے زدیک اس کی کوئی قیمت اور میٹیت یاقی نہیں ہے اس لئے يهينك ديار توانخضرت صئك التدعليه وسلم نے فرط پاكه التد تعسّالي كے نزديك ونيا اور ونيا كى دوت كى حيلتيت اس مردارسي هي كم سبد انى هي تهيس سدرا

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ انخضرت سکے الله علیہ و کم نے ارت و فرما یا کہ اگر وست کی حیثیت الناکے زربک مجھرے برے برابھی ہوتی توکسی کا فرکو دنیاس سے ایک گھونے یا تی بھی یسے نہ دستا، بلکہ اللہ کے زویک وسٹ ای جیشیت اتن بھی نہیں ہے۔ یہی ہے وہ وینا جس کیلے

که ترمزی مشریف ۲/۸۵ ـ

المسان عن من وايرو بنون بيدية ، تقوى طهارت ، رستسة ناطرست مجد قربان كرديتا بير، الارسرب مجد بالاسترائية بالاسترائية منابع من رميت منزليف ملا منطر بهو-

حصرت سهل بن سعد سعم وی ہے کہ آسین اللہ علیہ وکم کا ارشادہ کی سے کہ آسین اللہ علیہ وکم کا ارشادہ کی کہ ایک کی سے کہ آسین ایک عمیدے کرکے رابر کھونٹ یا نی سے کہ کا فرکو ایک گھونٹ یا نی سے کہ کا فرکو ایک گھونٹ یا نی سے کہ کا فرکو ایک گھونٹ یا نی سے کہ کی ہیں نے نہ دسیت ا

مَا عَنْ سَهْلِ بِن سَعْلِ أَفْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَوْكَانَتُ وَسَلَم لَوْكَانَتُ وَسَلَم لَوْكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَوْكَانَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم لَوْكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَوْكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَوْكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْدا للهِ جَناح بعُفْتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْدا للهِ جَناح بعُفْتِهِ مَا سَعَى كَافِرًا مِنْهَا شَحِدُ لِهُ مَا عِنْدا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عِنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عِنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عِنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عِنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عِنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عِنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عِنْهَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عِنْهَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عِنْهَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

### دینی معاملی اینے سے اوپر والوں کو دیجھواور دنیاوی معساملی اینے سے نیچے والوں کو دیجھو۔

ایک مدیث پاکسین آنخطرت سے اللہ علیہ ولم نے ارت وقر ما یا کرمین نص کے اندر ڈوسفین موجود
ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو صابرین اورث کرین کے ذمرہ بیں شا مل فرمالیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کنوشنود
اور رضا اس کو نصیب ہوجاتی ہے ۔ اور حس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوجاتے ہیں وُنیا و آجزت میں کس کا
کوئی کچھ ربگا ڈنہیں سکتا ۔ اور می شخص کے اندر میر ڈوسفیتی موجود نہوں اس کو جھی عبی صبروت کہ
کا درجہ صامیل نہیں ہوسکتا ۔

عل اپنے دین کے معاملہ میں اپنے سے اُوپر والوں کو دیکھتاہے ، بزرگوں اور عبادت گذار اور متفی
اور النّدوالوں کو دیکھتا ہے ، اور اپنے طالات کا جائزہ لیست اب اور اپنی دینی کمزوری پر افسوس
کرتا ہے کہ یہ میں النّد کے بندے ہیں جنہوں نے دین کے معاملہ میں اتنا بڑا درجہ صاب کرلیا ہے۔ اثنا
اونجا مقام صَاصِل کرلیا ہے بہم کو بھی دینی کھزوری دور کررنے کی بوسٹیش کرتی چاہیے ، اور پھرائن النّد
والوں سے تعسلن اور ان سے استِ مفادہ اور ان کے ساتھ عیادت کا سلسلہ بتروع کر دیتا ہے ، اور

المه: ترمنی سشدین ۲/۸۵

ایما ہرگز نہیں کرتا کہ ہم قونماز پڑھے ہیں مہت لوگ تونماز بھی نہیں پڑھتے۔ رات دِن برائیوں میں بہتلاء ہیں، ہم توان سے اچھے ہیں۔ یہ توش فہمی انسان کو غارت کرتی ہے۔ اور دین سے دور کر دہتی ہے، اس محت ایما کرنے سے اسٹرنٹ کیا بہت زیادہ ناراص ہوجا تا ہے۔

الم دنیا کے معاملہ میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر خدا کا شکرا داکرتا ہے، کہ جو کھوالند تھے کے اندہ میں نصیب نم کو دے رکھا ہے وہ بہت ہے ۔ اور بہت سے اللہ کے بندے ایسے بی بن کو اتنا بھی نصیب نہیں ہوا ہے ۔ ایک بورٹر اور بڑی بری کمینیوں کے مالک اپنے سے نیچے تا بروں کو دیکھ کرشکرا داکری تا برلوگ مزدوروں کو دیکھیں، مزدور فقیروں کو دیکھیں اور عبرت عامب ل کریں کہ اللہ نے بہرک ہو کھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے ۔ ان بھائیوں کو تو است بھی میسٹر نہیں ہے ۔ اگر بھی نظر اللہ بھی بوسکا ۔ بلکہ برخص صابر ومث کر بی نظر آنے لگے گا ۔

اور بوشخص دنیاوی معک المدین اینے سے نیچے والوں کو دیمه کرعبرت صافیل نہیں کرتا بلکه اپنے سے فرر والوں کو دیکھ کر شوجیت اربہتا ہے، ارب اس کو کتنی دولت حابل ہے۔ اس کا گھر کتنا شاندار ہے۔ دنجانے کیا کیا سوجیا رہیگا، ایسانتخص کیجی بھی جین وصکون سے زندہ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ف کرمند رہیگا۔ اس کو بھی قت عت زبوگی، اورائٹ بھی اس سے نادا ص رہیگا۔ نہ خدابی ملا ف کرمند رہیگا۔ اس کو بھی قت عت زبوگی، اورائٹ بھی اس سے نادا ص رہیگا۔ نہ خدابی ملا نہ وصک ال منام ، مرطرف سے ناکامی کا کامی الله منظم من دور نیا من فردیا ، مرائی شرای ملا خطر مو۔ الله منظم عن المنام من فردیا کہ من المناب من المناب من فردیا ، مرائی شرای ملاحظ مو۔

سًا عَنْ عَبْدِ اللّهِ على قال سِمِعتُ النّبى صلّى الله على على الله اله

مناه الم من هودونه فحمِل الله على مافضلة بهعليه كتبه الله شاكِرًا صابرًا وَمَن نظر في دينه المامن هو دونه ونظر في ديناه المامن هو فوته فاسف على مافات منه لمر في ديناه المامن منه لمر يكتب ه الله شاكرًا صابرًا -

اقت دارکرتا به اور دنیا دی معاطری ایند سے والول کو دیکھ کرانشد کا شکرا داکرتا به الما دیکھ کرانشد کا شکرا داکرتا به الما نام الما نام الما شکرا داکرتا به الما نام الما نام الما شکرا داکرتا به الما نام المدون الول کو دیکھ کر ما فات برا فسوس کرتا به المرا الما کو دیکھ کر ما فات برا فسوس کرتا به المرا الما نام المدونائی میا برین ومت کرین میں نہیں اکھ تا ۔

الحديث لمه

## ومراور دنیاسے بے رسی کی تقیقت

ربدا وردنيا سيبيا وعيتي سيمتعلق ايك

عدمت میں بیٹ نے دویا میں ادمت دفرائی ہیں۔ عل انخفرت صیلے اللہ علیہ وہ لم نے ارت ادفرا اللہ واللہ اللہ واللہ اور کروٹیا میں زبدونقوی اور دئیا سے بے زمینی اور فکرا خرت اس کا نام مہیں ہے کہ حلال کو اپنے اور مرام کر دیا جائے۔ بلکہ مال حاس کر آبا وراس کی حفاظ ہے۔ بلکہ مال حاس کر آبا وراس کی حفاظ ہے۔ بلکہ مال حصور میں موقع جگہ حت رہ کرنا عن دائر عبادت ہے۔

سكن الندست الكرت تعالى ك زدي زميد زمج وتقوى كا مطلب يم ب كدالترف تمهار ك بالامين بو مجمع دے د كھا ہے اس يرتم بارا بحروس منه بو بلكرتم بارا بحروس ماس يربو ناميا ہے بو الله تعالى ك قبعند ميں ہے اسطة جو كچھ تمہت دے باس ہے اس كو الله تعت لى منطوب ميں ساب كرسكتا ہے المانا ميت ولي رسروق تربي في اكما في في زنال مارين اليما مين

ن این نے فرایا کواس دُنیا میں انسان کو بوصیبتیں اور کلیفیں ہتجتی ہیں جب اخریت میں ان کا تو اور زیادہ تو اس کے اگر اور زیادہ تو اور زیادہ تو اس کے اگر اور زیادہ تو اور زیادہ تو اس کی اگر اور زیادہ تو اس کی اگر اور زیادہ تو اس کی ایک کا تا ۔

حفرت الو ذر عفادی شدم وی به کرای کا ارت ادب کونیا میں زم و تقولی یہ نہیں بے کر کالال کورام کر دیا جائے، اور نہ یہ به کر مال کو صال کو کر دیا جائے، نکین زمر و تقولی یہ ہے کر و نیا جائے ہوئی یہ بہ کر و نیا جائے ہوئی یہ ہے کر و نیا جائے ہوئی یہ ہے کر و نیا جائے ہوئی یہ ہے کر و نیا جائے ہوئی ہے اس پر ایسا بھرو شرنہ کیا جائے کر جو النہ کے قبصنہ کی جزوں سے زیادہ عوجائے، اور حب ان معینیتوں کا تواب تم کو طف مگے گا جو د نیا یں بہونی ہیں تو زیادہ رعب سے دی بروگ کر کا شود نیا یہ بروگی جر کر کا شود میں بیات اور مجھے میں باتی رہ جاتی ۔

مرين ملاخطرف سرمايير الله عن أبي ذرعن النبي على الله عليه وسكم قال الزهادة فى الله سياليست المن المرافع المال المناعلة المال و الكن الرهادة في الدينيا اللاتكون الكن الرهادة في الدينيا اللاتكون إكافي يديك اوتن ممّا في يكر الله وان تكون في تواب المصيبة اذا انت اصني بها ارغب فيها لوانها ابقيت الك. الحك ديث لمه الك. الحك ديث لمه

حفور مسلے الندعلیہ و کم نے ارمشاد قرمایا کہ اگر کسی کو جارجیزی تصیب

عَارِيْرُول سے دنیاوائرت میں کامیابی

برئنس تووة خص دُنيا اورائزت دونوں جہان کی خیراور بھیلائی سے مَالا مال برگا ۔

ما قلباشاكرًا السادل تصيب بوكريو كي على ميشر بواس يرول سي مشكركرتا بود

مل ولسانًا ذاكرًا وكركرن والى زبان - اس كى زبان سعير وقت ضراكا ذكرى تسكلتا ہے ـ

ئة وبك نَّاعلى البكاءِ صَابِرً البيابدن تصيب بهوج بريلار ومصيبت كواسًا في سي بيل ليّا بور بيامبري ذكرتا بهور

المراة الصالحة متراها تعجبات وتغبب تأمنها على نفسها ومالك مي الموادين المراة الصالحة مال العربية المراة المراة الصالحة متراها وتغبب تأمنها على نفسها ومالك مي المي تي بيون المراة المراة الصالحة متراها تعجبات وتغبب تأمنها على نفسها ومالك مي المي تي بيون عبي المراة المر

المرامة المرا

برومات کردید تم اس کی طرف دیجو تو تم کونوش کردی بود اور دیب کردی فاس دوما و تو بهاری عمری عمری می عمری تعدید می است ما موان دری عمرون منت مفا فیست کری دورت می میرون منت مفا فیست کری دورت می میرون منت مفا فیست کری دورت می است ما موان دری ا

حفرت ابن قباس عدمردی به کراپ کاادشاد به کهاری ا ایسی بین بن کو وه بیزی بل کنین تواسکو د نیا وا نویت دونون با کی جدانی مل بیری ماشکر آذا رقلب نا ذکر کرد فه وال دبان مید ایسا بین جو مرصیبت پر مبرکرتا بود منک ایسی بیری بی شو برک حق بین اپنی ذات ونفس ا و دراس که کمال بین میرا رد حیث بین اپنی ذات ونفس ا و دراس که کمال بین میرا رد حیث بین بین بود

ورميش سندي بيه و على الله المناه فقد أن المنطقة المناه المنطقة المناه المنطقة المناه المنطقة المناه ال



اورم نے انسان کوایے ماں باب کے ساتھ معیلاتی كالم كياس كى مال في زمان مل مين كليف اورشقت وال کن ک تکلف کے ساتھ جنا ہے۔

وان كرم كے اندراللہ تمارك وتعالی نے كئى جگرائى عبادت اورائے فى كے مناته مال باید کے ق کا بھی ذکر فرمایا اور جہال اللہ تعالیٰ نے این عبادت کی تاکید فرماتی ہے۔ وَمِاں والدین کے ساتھ خسن سلوک اور روا داری کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ اور ایسے جار مقامات مِن اللَّهُ تِي الكِدِي حَكُمْ فِرِمَا يَاسِهِ - مُلْ سُورة لِقْرة أيت منك مسلم من مساراً بيت من مسلم مع صورة انعام أيت عليه إلى معورة بني استراتيل أيت ملا

یر تووہ ایسی میں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کی تاكيد فرمانى سے ان كے علاوہ اور تھى بہت سے مقامات ميں انفرادى طور ميوالدين كے ی کی تاکید قرمانی ہے جہیں فرمایا:

وُوصِينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدُ يُهِ حَسنًا - الآية بم في انسان كوافي والدين كيسًا ته حن سُلوك في تاكيدي ع

ہم نے انسان کوانے مال باکسیاتھ مددی کی تاکید کی ہے۔

وَصَّبِّنَا الْإِنسَانِ بِوَالِدُيْهِ إِحْسَانًا

الرهاد الأية له

له سوره احقاف. آب على على عن عنكيوت. آيت على سورة لفمسان - آيت علا

الغرض ماں باپ کاحق اَولاد کے اُویرالٹد کے بعد دوسرے نمبر بہے۔اس کے کہالٹہ تبارک و تعالیٰ موجر عقیق ہے اور عالم اسباب یں والدین اپنے اُولاد کے وجود کا سبب ظاہری اور حق تعالیٰ کی شان ربو بہت کاخاص مظہر غیتے ہیں۔اسلنے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگر ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کیلئے اپنی عبادت کی تاکید فرماتی ہے کہ ہمیشراپ والدی کے ساتھ اِنجا سلوک کرتے رہی ان کی تعظیم و محبّت اور خدمت گذاری کو اپنی سعادت میں اس بات کا حکم ہے کہا گو سمجھ اور سورۃ لقمان ایست ما حکم کریں تب بھی دنیا ہیں انکے ساتھ ایجا معاملہ کرنا چاہیئے۔
مال باپ شرک ہوں اور مکوشرک کا حکم کریں تب بھی دنیا ہیں انکے ساتھ ایجا معاملہ کرنا چاہیئے۔
مال کا جی مقابلہ ہیں تین گنا زیادہ میال کا حق باپ کے مقابلہ ہیں تین گنا زیادہ مال کا حق باپ کے مقابلہ ہیں تین گنا زیادہ میال کا حق باپ کے مقابلہ ہیں تین گنا زیادہ میال کا حق باپ کے مقابلہ ہیں تین گنا زیادہ میال کا حق باپ کے مقابلہ ہیں تین گنا زیادہ میال کا حق باپ کے مقابلہ ہیں تین گنا کہ میال کے تین میں کی تعلیفیں اپنی اٹھائی ہیں جن کا

باپ کو خبرجی نہیں ہے۔ العمام نیا میں انھیں

مل حمل کے زمانہ میں نو نہینے تک مال نے عمل کا بوجھ اٹھایا آخری آیام میں تو کسی کروٹ بر ارام نہیں کرسکتی بھی بھی اِس کروٹ اور کھی اُس کروٹ برجھی بیت لیٹی غرضیٹ کر ہے آرا می اور مشقت میں بورازمانہ گذر رکا نا ہے مگراس کلیف میں باب کا کوئی محصر نہیں ہے۔ آی کواللہ تبارک و تعالیٰ نے حَمَلَتُهُ اُمُّهُ کُرُهی، کے لفظ سے ارشا دفرما یا ہے ۔ ملا دوسری تکلیف ماں نے ولادت کے وقت میں اٹھائی ہے کہ ولادت کے وقت میں حیات و موت کے ساتھ جو جان کی کا منظر مال نے دیکھا ہے، وراس نکلیف یہ بی باب کا کوئی جھے نہیں ہے ای کواللہ نے وکو حَرَق کُرُه گا کے لفظ کے ساتھ ارشا دفر مایا ہے۔ میا ولادت کے بعد بورے می کا جو ہر دو و دھ کی شکل میں مال نے بلایا ہے اسمیں بھی باب کا کوئی حقہ نہیں ۔

نیزولادت کے بعد مہینوں کے برات میں نہیں سوتا منط منط میں رونا شروع کردیا ہے جس کے نتیجے میں مال کو بوری رات میں ایک جھنٹ مجی سونے کو نہیں ملنا پر سکلیفیں مال نے

ال عدد بعد بن تعكر يعيم البيلوعد المسترائي المنافر ال

بعرابيه مال باب كے سأتعدر

مضرت عبدالتربيا إلى اوفي في كى ايك روايت

مُال کی بُردعار سے بچو

له ترمذی شریق جلددوم مل

معنورت كماركم مرفقو أو الإول نه أما كر محماس كى طا في الله الماركم مولال توجه ورسيمان كالزان في والده زيره في لوكون ني باق بال توصور نه والده وبلواما كهاكراية بيط كومعاف كردو تووالده فركها كرانهول بهيت ول وكها إيمانه مكان نہیں کرونی تواس برحضور نے لکریاں تے کرنے کا حکم دیا اور اسیس آگ لگادی کی بھر مال سے يوج مار محية الرمم تمهار سر سط الرس اكرس والدي أوم الشية بيت كو بحانے في سفارت كرونى، تومال نے كها مال توصور نے فركا ماكر منهم كى آك إس سي بس زياده مخت ہے جب تهين إس آكمين مان أواره نهيل سيد أوال سيهين زياده محت ترين اكسي علن اكس كوارات وبالزاح الفيط كوياتومهاف كردوناهم ال كوتمار عسامن اساك من عَلادية بين تومال نے كراياد سول الدائب قواه رسية بين نے اسينے بينے كومعاف كرديا ہے اور اس سے راضی ہون ۔اس کے بعدائے نے سٹے سے کہا کہ کرمو آوا ہول نے کلمہ يرصاب في السركات كرادا فرماياك وتجهو كها يومان باب في ناراض أولا ديك لخ كنتى خطرناك ہے؟ كراُ ولا داين جگركتنى بڑى عبادت گذارا ورنىك صالح كيوں سنہوں مُر ماں ماب کی ناراضی سے کلمہ کانسیب نہیں ہوتا۔ يرض راب اوران كى مال كاواقعه الشرتبارك وتعالى مان باك يد دعار بهت جلد قبول كرلينام

يُاسِيد اولا دكتني نيك اورعبادت كذاركيون نربور مان باب كيطرف توهبر ديني كي وجرسي الحر

ان صحابی کا نام بھی وضاحت سے بیان فر مایا کران کا نام علقہ تھا۔ اور حضور شنے اولاً حضرت بلال مرحضرت عمالی معنی خان محضرت میں اور حضور شنے اولاً حضرت بلال مرحضرت عمالی حضرت میں ایسی حضرت صبین کومعی وضاحت سے بیان فر مایا کران کا نام علقہ تھا۔ اور حصور شنے اولاً حضرت بلال مرکز کو کو بالا میں کومیلوایا ، اور حصورت بلال میں کومیلوایا ، اور حصورت بلال میں کومیلو ایا ، اور حضورت بلال میں کومیلو کا بنتا کے کوفر ایا تھا ، مگر اس تفصیلی روایت کی کوئی السسل می کونہیں میں ، اور مدراوی کا بنتا ہے۔ اور ندمی معست برکمت صدیث کا حوالہ ہے۔

ان كى زبان سے كوئى بدد عار كاجل نكل صائے تواولاد اسميں ضرورمبتلا بورماتى ب اس سلسلے میں بی اسرائیل کے ایک زاہد کا واقعہ تخاری مسلم شریف منعد دچگر نقل کیا كما ہے كہنى اسرائيل ميں جريج نامى ايكشخص تھا جودِن رات الله رتعالیٰ كى عبادت ميں معرو ربتنا تصااس نے آبادی سے ماہرا کے عیادت کا ہ بنالی جبیں دِن رَات یومبس کھنٹر عیادت مي مصروف ريتا تهاكسي انسًان سے بات نہيں كرنا تھا اور بات اسلنے نہيں كرتا تھا كر اسے پیخطرہ ہوتا تھا کرکسی سے مات کرنے میں جو وقت گذریگا وہ الٹیر کی عیادت سے خالی كُذرجًا يَنْكاده ينهي جَابِتا مَقاكراس كى زندگى كاكوتى لمحاللتْ كى عيادت سے خالى كذر رَائة يهال تك كروه اين مأل باب سيمي أى وجرسه بات جيت من وقت نهي كذارتا تها . چنا بخاس کی ماں آکر یا جُرت کھر کرایکارتی تھی تووہ اللہ کی طرف متوجر ہوکر کہتا تھا کہ اد هرمیری مال ہے اور ادبیرس تیری عبادت میں شغول ہوں بینا نجرماں کوجوا ہے ہیں دیتا تھا بلکہ معرعیا دت میں لگ جانا تھا آرخر کارایک دفعہ ماں کی زیان سے یہ مجان کلاکراہے اللہ توجرت كواس وقت تك وت نه دے جب تك زانيه كامني نرديجه كے اس كے بعديہ وا قعبہ بیش آباکابادی سے باہراس کی عبادت گاہ کے اس کیاس کوئی جروا با جانور جرایا کرتا تھا، تو اسی دورًان کوئی کنواری لوکی یا ایسی عورت جس کا کوئی شو ہر نہیں ہے اس جروا ماکیسا تھے جنس گئی جس کے نتیجے میں عورت کا ملہ ہوگئی جب اس کی ولا دت ہوگئی تولوگوں نے عورت کو گھیرا کہ يه بخيرتو كهال سے لائی اُس نے حَرُواما كو بحانے كيلئے جُرت كانام بتاديا تولوگوں نے جسر ج كى عبادت کاه برخ ها فی کی جیب اسیماوان - بنرلگرتواس نرکسی کی ا - کابندل نهیوس ا

اسلتے ہمائیو! اپنے مال باب کی برد عار سے بچوا ورا سمضمون کی صَدیث ترلف بخاری ترلف من تین جگر ہے اور کم شریف میں بھی یہ صَدیث مفصل موجود ہے۔ حدیث شریف کی عربی عبارت چوں کہ کافی لمبی ہے اسلتے ہم عربی عبارت جھوڑد ہتے ہیں اوران کا حوالہ حاشیری لکھ دیتے ہیں۔ تاکہ جس کو براہ راست کناب سے دیجھنا ہو تو اسانی سے دیکھ سکے۔ لے

## كتنے بيوں نے شير توارگي ميں بات كى ؟

بخاری میلم میں حضرت ابوہررہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ اللہ علیہ ولم نے ارشا دفرمایا کے دُنرایس صِرف بین بچ ں نے نیرخواری کے زمانہ میں مال کی گودیس رہتے ہوئے عام انسانوں کی طرح گفتگو کی ہے۔

له بخارى تمريف ا/ ١١١ موريث ١١٩١- ا/ ١٣٧ حديث ١١٧٨ - ١/٩٨٩ تديث ١٣٣١م ملم شريف ٢١٣/٢ -

کے اندر بہت خونصورت اندازیں بریان فرمایا ہے سورہ ال عران ایت دیمیں مختصرانداز سے بهان كياكيا مكرسورة مرمم ايت المسير ايت عط فك المات ايتون م مفصل بران فرمايا اور حضرت المناسكام كى يورى تقرير جوانهول نے قوم كے سامنے كى تقى مفصل بيان فرمايا -يا عادب جري جس كاذكرا بھى جري كے واقع مى كذر ديكا ہے ۔ ئت بن اسرائيل كى ايك عورت كے ذور صبيتے بحد كا واقعه ہے جو بارى وہم من فصل طور بروجود ہے اس واقعر کا خلاصہ یہ ہے کہ کے عورت اینے نیر نوار کر کو دودھ بلاری تھی اسی اشت ار یں ایک شرسوار کا وہال سے گذر ہوا عورت نے اس کو دیم کرالندتعالی سے دعار مانگی کوانے الندميرے اس محے كو بھى اى كى طرح بزاد ہے اسوقت كير كامنھ مال كے يستان ميں تھااس نے بتان چھوڑ کرکے اس شہ وار کیطرف سکاہ! مھاکرد کھا بھرکہا کرا ہے اللہ مجھاس تتحنس في طرح نه بنائيخ په کېر کړي مال کې پښتان سے دوده مينے لگا۔ ر اس کے بند بھرمال نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت ہے جوایک بحورت کو مُار تی ہوئی اور جینی ہوتی لیجاری ہے اور سکاتھ میں رکھی کہتی ہے کہ تو نے جوری کی ہے، تونے زنا کہاہے۔ اور وه غورت يهبى جارى تقى معَنْسِبى اللَّهُ وَنَعِدُ هَ الْحَوْدِ لَى " اللَّه بى ميرك لي كافى ب اور وبی کا دستازہے۔ میمنظر دیکھرکر اس عورت نے کہا کہ اے المدمیرے بیلے کو اس کی طرح ر بنا، توبحية دود ه بي رامتها ليستان جيور كراس عورت كي طرف زگاه الها كركها، اسه الله مجھے اس جیسا بنا دے۔ بھرنگے سے مال نے دونوں واقعے کے بچھے کیا را رہے وہ بھی اوسے ا تو بھتے نے دونوں واقعے کا دار ست لایا، کر چوست سوار جارہا تھا وہ ظالم ہے، بوگوں برظ کم کرتا ہے، اور فرائی نام ماری کہ اللہ بھے اس طالم کی طرح فرائی نافر مانی میں مبتلا رہتا ہے، اس یئم یں نے اللہ سے یہ دُمَا رکی کہ اللہ بھے اس طالم کی طرح مزبنا میں ، اور حس عورت پر زنا اور چوری کا الزام سکاتے، و نے مادا جارہ تھا وہ مظلوم ہے۔ مذاس نے زنا کیا ہے اور مزجوری کی ہے ، اس کے اور جھولا الزام لگایا گیا، الدی زریب اس كا درج بلندتر ہے ،اى لية ميں نے الله سے دعاء كى كه الله بحصاس جيسًا بن وے۔

جس کا مرتب بترے نزد کے بلند ترہے۔ یہ صارف تربین نزاری تسرلف میں دو حکہ موجود ہے اور مسلم شرلفیت میں ایک حکمہ۔ مله

عي يه المعاب عار، اورمال بات كى إطاعت كى ركت

ماں بآب کی اطاعت ہے متعلق بخناری شریف میں ایک صدیث شریف کو پانچ مقامات میں نقل کیا گیا۔ توریث شرای کا فی لمبی ہے۔ اس کا خلاصتم بہت اسی کے بنی اسراتیل سے تین افراد کہیں سفر کو جارہے تھے۔ اثنا پسفرسخت بارش ہونے لگی، تو بیالوگ بارش سے حفاظت کے لئے پہرے ڈیم دامن میں ایک غارکے اندر گھس گئے۔ اتفاق سے يها والمح أويرسه ايك بهت برك يقرك حيط ان كرتى موتى ترط صكتى موتى غار يحمنه يراكر ور کے گئی جن سے غار کا بورا منہ بند مبوگیا ، اب مینوں آ دمیوں کو موت سے علاوہ کوئی دوسری شكل نظ نہيں آرہی تقی، تو ایک دوسے رہے كہنے لگے كرسَب لوگ اینے اچھے اعمال کے واسطے سے اللہ سے دعام کرو۔ اور تیماں ہم اپنی طاقت سے اس بھر کو سہط کر یا ہر کل نہیں سيحة وبلكه خداكي مُدد اور اسي كي طاقت سيريكام موسكتا ہے۔ تونتيوں أدميوں نے اپني تيلي زندگی برنگاه دالی ، توان میں سے ایک نے اللہ سے بیر دعام مَا بنگی کہ اے اللہ تجھے توب معلوم ہے کہ میرے ماں باب بوڑھے محرور تھے، اور میری بیوی تھی اور جھوٹے دیجے تھے، اور ان کے گذارے کے لئے سیدے یاس ایک روز گار تھا کمیں بحریاں جرایا کرتا تھ ادران کا دودھ پہلے اپنے ماں باپ کو بلا تا بھتا،اس کے بعد اپنے بچھوٹے بچوں کو، عصداین بیوی کو - ایک دات ایس اقدمش آیا کر حیب من دوده دوه کر لایا

> له بمنادی شریف ۱/ ۹۸۹ کدیث ۱۳۳۱ - ۱/۹۴۱ صدیق ۲۸ سرط مصنم شریف ۲/۱۹۱۳ –

آومبسسس کال باب دونوں سو چکے تھے، اور میں نے ریگوارانہیں کیا کہال باب كونيندسك المطاول البلاايس دوده كاسيب الدسكران كربستر كم سامن اس اتنطاري كفرا موگیا کرجب میں بیدار موں گے توس دوو صیلا دوں گا۔ رات کا کافی حصة گذرگیا اورمیرے چھوٹے چھوٹے بیے بھوک کے مارے میرے بروں کے پاس بلبلارہے تھے، اور زور زور سے رورہے تھے، لیکن میں نے اپنے مال باب سے مسلے بچوں کو بلانا گوارا نہیں کیا ، اور کھڑے کھڑے اس کالتیں صبح ہوگئی۔ اگریس نے یہ کام تیری رصاا ورتیری توست ودی کیلئے ريه حاتواس بيفركوبم سع اتنابطا ديجير كربم اني أنكفول سع آسمان ديكولس خياني بتيمر این مگرسے تھوڑا سا بھاءاس کے بعد دوسے رتے دعاء کی کا ہے اللہ تھے توب معلوم ہے کہ مي ايض خاندان كي ايك عورت سرمبت زياده محيت كريا تها اورس اس كي سائق ابن حوابي اوری کرنا جا بتا تھا مگراس عورت نے بیشرط لگائی کرنتو دینار دو کے تو خواہش اوری ہوگی ، آو میں نے بڑی محتت اور شقت سے سور بنار کائے ، پھروہ اسے دیکر حب بی خواہش اوری کرنے کے لئے اسے اور بیٹھنے لگا تو اس نے کہا کرالٹرسے ورو توس نے فور اس عورت کواس کالت میں جھوڑ دیا، اوریہ کام اے اللہ صرف تیری رضا اور تجھے خوش کرنے کے لیے کما تھا، لہذا اس عمل کی برکت سے اس تیمرکوم سے است اسٹا مطاد ہے۔ یہ غار دو تلت کھل جائے ، خیا تحیہ الترفي يقركوا تسنام المادياجس سيرغار كامنه دو ثلث تصل كيا-اس کے بعد مست اومی نے یہ دعارمانگی کوا۔ یہ اللہ بھے توب معسلی مے کوئل نے ایک ر دمی کو اینے بیکاں چند صاع غلته بر مزدوری برلایا تھا، حب بی اس کی مزدوری دینے رکھا تو اس تھا۔ اومی کو اینے بیکاں چند صاع غلته بر مزدوری برلایا تھا، حب بی اس کی مزدوری دینے رکھا تو اس تھا۔ الكاركيا عقا، من في اسك غلركو زمين من بويا، بيم أسع برها يا، اور برهات برها في معرات مِا نور خريدنا شردع كرديا، جنائي ما نورون كى ايك بهارى تعب دا دموكن ، اور امس كا ایک بروا ما بھی ہوا، کھراک زمان کے لعدوہ شخص این مزدوری ما بھے آیا توس نے تنام جا تورمع جروا ما سے اس مے جوالے کر دیا ، تو اس کولٹین تہیں آیا ، تو وہ کہنے لگا کہ آپ تھ سے

مذاق کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ مذاق کی بات نہیں، یہ سکب تیرے ہیں۔ خانجہ میں نے تمام جانور اور سرکو اہاس کے دوالم کر دیا، اگر میں نے یہ کام تیری نوشنودی کے لئے کیا تھا تو اس بیران کو غار کے مذہ سے بالکل مہرادے۔ جنا بخیرات تعب الی نے اس بیران کو عاد کے مذہ سے بالکل ممادیا، تو تینوں آدی غار سے باہر لکل آئے۔ لئے

میں نے بوری حدیث شرلف کے بینوں آجنامراس لئے ذکر کر دیتے ہیں تعایدی کو فائرہ ہونے۔
میس آیو اِ مال باب کی فرماں بر داری دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کا میابی کا باعث ہے۔
میس آیو اِ مال باب کی فرماں بر داری دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کا میابی کا باعث ہے۔
دیکھیے اس حکمیت شرلف کے اندر ممال باب کی خوت نودی کے لئے جو کا م کیا گیا ہے آئی برکت
سرکوتنی بڑی مصیبت ٹیل گئی ہے۔

عبرهم اورمنترك مال باب بساء وسواك

قرآن کیم کے اندرالند بقت الی نے مشرک مال باب کے ساتھ حمن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ اگر جہ وہ مال باب تمہیں کفروٹ مرک کی دعوت دیتے ہوں۔

المعام ا

سورة عنكبوت كى أيت كے ذراعير سے ايك منظركشي فرمائي اورشسلمانوں كو احساس دلايا كراہيے والدين سے ستاتھ مسبن مصلوك كامعا ملەكرىي ، اگر جدوالدین تمہت ادے ایمان واستسلام كے سے منالفت كريں . اورتم كو شرك ميں متبت لاركر نے كى كومشِش كريں مھرمى ان سے ساتھ حسن شلوك كو دت انم ركھنا ہے ۔ حدیث شرلف كے الفاظ يہن :۔

حضرت معدره في النه عن فراته بي كومير عدق مين جَاد آيتي الما زل بوين بهراس كے تحت ايك واقعه ذكر ف شرما يا، اور فرما يا كرستونكي والده نے كہا كہا النه نے بھا لمائ كاصىم منہيں فرما يا ؟ النه كي سب ميں اس وقت تك نه كھا فا كھا وَگُلا الله عنه كھركے لوگ ان كو كھا نا كھلا ناجا بہت كرلو فرما تے بين كروب گھركے لوگ ان كو كھا نا كھلا ناجا بہت تو ذير كھا نا داخل كر ديتے ، تو تو ذير كست ان كا منه كھول كرا ندر كھا نا داخل كر ديتے ، تو اس موقع پر النه نے يہ آيت نا ذل فرما ئى ۔ اور بم نے انسان كو اين مائے منا تھ سن سكوك كى اكدكر دى ہے ، اكو اين مال باب كے منا تھ سن سكوك كى اكدكر دى ہے ، اگر چر بمها دے ايمان وامن لام كا الكادكريں تاكم بھي مسيے ، اگر چر بمهادے ايمان وامن لام كا الكادكريں تاكم بھي مسيے ، اگر چر بمهادے ايمان وامن لام كا الكادكريں تاكم بھي مسيے ، اگر چر بمهادے ايمان وامن لام كا الكادكريں تاكم بھي مسيے ، اگر چر بمهادے ايمان وامن لام كا الكادكريں تاكم بھي مسيے ، سكا تھ سنت دك كر بمنھو۔

# مَانَ بَابِ كَي نافرماني ايك ربيرنلا سلسله

مال باب کے ساتھ نافرمانی ایک زہر ملا سلسلہ ہے۔ اگرتم اپنے مال باب کے ساتھ فرماں بردائد کروگے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ رواداری کا معاملہ کرے گی۔ اور اگرتم اپنے مال باپ

له ترمذی تنرلف ۲/۱ ۱۵ سورهٔ عن کبوت -

كَانُ الرَّمَانُ كُرُولِيَّ يُونِهَارِي أو لاوتي تمهاري نافرمان كريت كَلَ مبكه ايك قدم أكر برهر كر نافسيسر ماني كريسه كي م

الله وهما المن عدم وال قال وسول الما وكلم الما وكلم الما وكلم وسام يو الما وكلم الما و

مَنْ مُرْتُ ابِنَ عُرُرُضَى اللّٰرِلْعُ الْحَالَى عَنْ فَرِمَاتُ بِينَ كَرَحَفُومِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِللللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلللللّٰ اللّٰلِلللللّٰ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلللللّٰ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللللللللّٰلِمُ الل

محامعتا مايريه كي

عده مرست مولا ناعبدالیمیار صاحب رخمنز الدعلید بو مدرست به کے کشی الحدیث تھے وہ ایک متعلقیں ہیں سے کسی کا واقعہ کا دیار نار کر کرتے تھے کہ ایک شخص اپنے باپ کو گھر کے اندرے مارتا ہوا دھ گا ویتا ہوا ہا ہرلایا ، اور گھر کے سامنے داست میں ایک کوڑی تھی وہاں لاکر باپ کو مارتا ہوا دھ گا ویتا ہوا ہا ہرلایا ، اور گھر کے سامنے داست میں ایک کوڑی تھی وہاں لاکر باپ کراویا ، ہاب ای زبان سے کھم میں ہم رہا تھا ، صرف اس کی آئے ہو ہا ہوں کے جب بین میں کہ ایک کے بیاب کردے میٹا بس کردے میٹا کردے میٹا بس کردے میٹا بس کردے میٹا ہس کردے میٹا بس کردے میٹا کردے میٹا کردے میٹا کردے میٹا کردے میٹا کردے میٹا کر

#### والدين كي وفات كي بعد يعد عماني واطاعت كي كوني شكل مع

مریا مال بائید کی وقامند کے بہریمی ان کی اطاعت اور فزمان پُروا دی کا سلسله جَاری دکھت مَا سکستَ اسبے بی بنزاگر بھی نے والدین کی زیدگی میں ان کی خوب نا فرما نیاں کرد کھی ہیں ،اورای

راق معظیارونی الهاریش ۱۰۱ ۱۰۵ س

حالت میں ماں باپ ول برواست ہوکر دئیا سے گذرگئے۔اس کے بعد اس کو افسوس ہواکہ یں ہوت و ہیں ان سے مزود معن فی مَا نگ لیتا ، پھر زندگی بھران کی خدمت کرتا، توالیے لوگوں کے لئے بھی شریعیت مزود معن فی مَا نگ لیتا ، پھر زندگی بھران کی خدمت کرتا، توالیے لوگوں کے لئے بھی شریعیت نے کوئی صل بہت لایا ہے کہ جس سے اس کا نام نافر ما نوں کی قہرست سے ختم موکر فرانہ داروں کی قہرست میں آجائے۔ جی ہاں ؟ شریعیت نے اس کا بھی صل بہت لایا ہے کہ جناب رسول اللہ صنی اللہ علیہ و سک اللہ و سک اللہ علیہ و سک اللہ علیہ و سک اللہ و سک اللہ علیہ و سک اللہ و سک اللہ و سک اللہ علیہ و سک اللہ و سک اللہ و سک اللہ علیہ و سک اللہ و سک

صربيث شركت كالفاظ يبني:-

مَا عَنَ النِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَ النِّي قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ إِنَّ الْعَبُدُ لَيَمُوتُ مَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ إِنَّ الْعَبُدُ لَيَمُوتُ مُولِكُمْ الْعَالْعُ الْمُعَالَقُ عَلَيْهِ وَلَهُمَا وَالنَّهُ لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

حصرت الن رضی الترعن فراتے بین کرحضور صنط الترعلی و کا باب فرمایا بیث ک کوئی بنده ایسا بھی ہوتا ہے کراسکے مَا بَاب دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک و نیا سے اس عَال میں گذرجاتے ہیں کہ یہ اولاد مَال بَاب کی نافرمان رہے ، اسکے لبد محریہ اولاد مَال باب کے لیے مسلسل خیرا ورجمت کی دُعام مغفرت اورجمت کی دُعام مغفرت اورجمت کی دُعام منفرت اورجمت کی دُعام منفرت اورجمت کی دُعام منفرت اورجمت کی درات دراردے دیا ہے۔

والدین کی وفات کے بعد اُولاد کے اُویر کیاحق باقی رستاہے؟ توماں باب کی وفا<sup>ت</sup>

والدين في وفات كي بعدكما حقوق؟

كالعدادلاد ك أوير ياني حقوق باقى رست بي -

مل ان کے لیے خیرورکت کی وعامرکرتے رہنا۔

مر الناكرواسط النرس مغفرت اوتحبت ما مكم ربها -

سل اگران کاکسی سے کوئی عہدوسمان ریاہے تو اس کو بوراکرنا -

علا ان کے توسط اور تعلق سے جورشتے ہوں بین کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں میلائی کامعاملہ کیا تھا ان رسستہ واروں کے ساتھ ماں باپ کے لماظ سے صلدر ثمی کا معاملہ کرنا۔

م والدين ك دوستون كرساته اعزاز واجترام كامعاملكرنا-

حصرت اواسد مالک بن ربعیک عدی سے دوایت ہے ہے ۔

ہم دسول الدصکے الد علیہ کہا کے باس بیٹے ہوئے تھے ،

ایما نک آج کے باس بی سلم کا ایک خص اگر اواس نے کہا اے

الد کے دسکول کیا میرے وَالدین کے حسین سلوک یں کچھ باتی ہے

وجے میں آن کی وفات کے بعدان دوثوں کے مُراع کرنکوں اسے میں ان کی وفات کے بعدان دوثوں کے مُراع کرنکوں اسے نے فرایا ہی بال ایک کے لئے خرد برکت کی دُعا ہرکہ نے دہا، ان کے واسط الدی معفرت اور بیش مُنائے دہا اسکے الدی سے عبدو بیکان رہا ہے تو اس کو پوراکرنا ، اُسکے ایک تو سط اور تعلق سے جو رہنے ہوں جن کے ساتھ انہوں نے ابی زندگی میں مبلد رمی کا مُعا لمرکہ یا ہے ان درشت دادوں کے مناع ماں باب کے کھا ط سے صیلد رمی کا مُعا لمرکہ نا ،

وَالدین کے دوستوں کے ساتھ اعز ازواح ام کا معا لمرکہ نا والدین کے دوستوں کے ساتھ اعز ازواح ام کا معا لمرکہ نا والدین کے دوستوں کے ساتھ اعز ازواح ام کا معا لمرکہ نا والدین کے دوستوں کے ساتھ اعز ازواح ام کا معا لمرکہ نا۔

رق عَن آبِ اسَيْد مَالِكِ بْن دَينِعَة السَّاعِدِى قَالَ بَيْمَاعِنَ عِنْدَى مُعُولِ السَّاعِدِى قَالَ بَيْمَاعِنَ عِنْدَى مُعُولِ السَّولَ اللهِ هَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ هَلُ اللهُ هَا اللهُ هَا اللهُ هَا اللهُ هَا اللهُ هَا اللهُ عَلَى اللهُ هَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### (IP)

#### بستيم اللي الرحمين السرّيعيم

#### قيامت اورميزال محشر

قیامت کے دوز صورمی بھونک ماری جائیگی جس سے تمام اسمان اور ذیں والوں کے موش اور جائیں گے گرص کو خداجی ہے ﴿ دوس کے بھراس صور بیں دوبارہ بھونک ایر ہوشی اور دوس سے محفوظ رہ بھا ) بھراس صور بیں دوبارہ بھونک ماری جائیگی تو دفعة سے میب (ہوش میں اکو کھر سے بھوجائیں گے ماری جائیگی تو دفعة سے میب اور زمین اپنے رہ کج نور در کریت اور زمین اپنے رہ کج نور در کریت سے دوس میں کا نام اعمال اسکے سامنے دکھدیا جائیگا ، اور ہون بی گا ، اور سنب کو نام اعمال اسکے سامنے دکھدیا جائیگا ، اور ہون بی گے در در ایک تھا ہے دوس کے در در ایک تھا ہے ۔ اور تو جائی گے ، اور سنب کے در در ایک تھا ہے ۔ اور تو جائی گے ، اور سنب کے در در ایک تھا ہے ۔ اور تو جائی گے ، اور ان میں سے کی پر ظم نہوگا ۔ اور ان میں سے کی پر ظم نہوگا ۔ اور ان میں سے کی پر ظم نہوگا ۔ اور ان میں سے کی پر ظم نہوگا ۔ اور ان میں سے کی پر ظم نہوگا ۔ اور ان میں سے کی پر ظم نہوگا ۔ اور ان میں سے کی پر ظم نہوگا ۔ اور ان میں سے کی پر ظم نہوگا ۔ اور ان می میں جائیگا )

وَنَفِحُ فِي الصَّوْدِ فَصَعِقَ مَسَنَ فِي السَّمَوْتِ وَمَنَ فِي الْاَرْضِ الْآمَنَ شَاءً السَّمَوْتِ وَمَنَ فِي الْاَرْضِ الْآمَنَ شَاءً اللَّهُ مَّ نَفِحَ فِيهِ الْحُرى فَاذَا هُمَّمُ اللَّهُ مَّ نَفِرَ رَبِّهَا وُوضِعَ الْكِتَابُ وَجِحَنِي فِالنَّبِيانِيَ وَالشَّهَ لَا ءُوتَ مِي الْكِتَابُ وَجِحَنِي اللَّهُ وَقَضِى بَيْنَهُمْ إِلَيْ وَقَضِى بَيْنَهُمْ إِلَيْنَ وَهُمْ لَا يُفْلِدُونَ وَقَضِى بَيْنَهُمْ إِلَيْنَ وَالشَّهَ لَلَّهُ وَقَضِى بَيْنَهُمْ إِلَيْنَ وَهُمْ لَا يُفْلِدُونَ وَقَضِى بَيْنَهُمْ إِلْفَقِ وَهُمْ مِلَا يُفْلَمُونَ وَالشَّهُ لَلْهُ وَقَضِى بَيْنَهُمْ إِلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَضِى بَيْنَهُمْ أَلَا وَقَضِى بَيْنَهُ الْمُولَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَضِى بَيْنَهُمْ أَلَا وَقَضِى بَيْنَهُمْ أَلَا وَقَضِى بَيْنَهُمْ أَلَا وَقَضِى بَيْنَهُمْ أَلِي اللّهُ وَقَضِى بَيْنَهُمْ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَضِى الْكُونَ وَالسَّهُ الْمُولَى اللّهُ اللّهُ وَقَضِى بَيْنَا وَاللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَضِى اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللمُ الللللمُ اللللمُ اللم

علما بِققین کے نزدیک و مرتبہ نفع صور بوگا۔ بیسٹی مرتبہ بین سئیہ کے بیش اڑجا بیں گے۔
جوزندہ این وہ مُرحابی گے، اور چو مُرجیکے بین آن کی روحوں پر بیہوشی طاری بوجا سیگی۔
دوسری مرتبہ نفع صور بوگا تو مُردوں کی ارواح ان کے اَبدان واجسًام کی طرف و ایس بہوجائینگی
ادر بیہوشوں کو ا فاقہ بوگا۔ اس وقت میدان محشر کے بحیب غریب منظر کوجرت زدہ بہوکر تکتے رہیں گے۔
سنب جران اور سُرگردان مجرس گے۔

له سورهٔ زمر آیت ۱۸ - ۱۹

# میزان عدل اورادی اوران کی قوم سے سوال وجواب

قیامت کے دن الند سے دربارس حضرات انبیت اراوران کی امت کو حاصر کیا جائے گا-اورمیزان عَدل قاتم كيا جائدً كارسُ مير درميان عُدل واتصاف كامعا مله كيا جائدً كا- اسى كو النّرياك ني وَوُصِرَة الكِسَابِ وَجِأَى إِلنَّبِينَ وَالسَّهَدَاءِ الأية كَ وَرابِع ارتَ اوفرا ياب. بخاری شرافین میں معصرت ابو سعید ضدری سے ایک ردایت مُردی ہے کہ حضرت لوح عما ور ان كى امّت كوالسّرات ما الله وربارس ما ضركها جائدگا، اور الشرتعالى نوح عليه السّلام سے يو يوسكا كرائيد في الرّت كرسًا مع دين كى دعوت ميش كى كلى يانهي ، تومصرت نوح عليه السّلام بور سے کہ اسے پرورد گار عالم سار این نوسوس ال کے طوفان اور سے بہلے میری نبوت كا دُور را به اوراس سار مصفر توسور ساله دُورس ميرى المنت من دسيون ببيسيون لسلول كا ساسل دم ہے سکن میری وعوت پرکسی میمی شل نے لیتیک تہیں کہا، سب نے میرے دین اورائیان كا انكاركيا ميمه اخرة ريد يوني الري المهابيس مينتي مين توفيم ميرهوفان كاعذاب الذن قربايا - يعرالله باكسه أوت عليه وشدام كى امّت سع يوجع كا كهممهادك إس دين كى وعورت بہنجی ہے یا نہیں، تونوح علیات ایکام کی قوم میدان محشری اللہ تعت الی کے در بار میں يمي جيوط بولے كى اور يہ كہے كى كرہما رہے ياس كوئى بھى دين كى دعة ت لىب كرنہيں آيا ، اور تهي مشرونشراورسيت وجهنم اورساب أورت الباست تعلق لوفي مذير بالمشهير ( ورا في والا يا لیشارت دینے والا) آیا ہے۔

توانٹرتعالی صفرت نوح علیات لام سے کہ گاکر آپ مرعی ہیں اور آپ کی امّت مرعیٰ علیہ ہے۔

الم ذاآ ہے اینے بھور کے بیوت کے لئے گوا ہیں کریں ۔۔۔ تو نوج علیہ السّلام گواہی ہیں جناب

الم ذاآ ہے اینے بھور کے بیوت کے لئے گوا ہیں کریں ۔۔۔ تو نوج علیہ السّلام گواہی ہیں جناب

الم تعریب کے اللہ علیہ وسلم اور ان کی الرت کو بیش فرماتیں گے ، تو آو ح علیہ السّلام کی قوم اس پر

الرت کریکی کہ مخد اور ان کی امّت کو ہما رہ بیارے ہیں کیے معسلوم ہے جیب کہ وہ لوگ ہم سے

الرت کریکی کہ مخد اور ان کی امّت کو ہما رہ بیارے ہیں کیے معسلوم ہے جیب کہ وہ لوگ ہم سے

بزاروں سال ک بعد و نیا بی آئے تھے، تواس پر است محدید یہ کہ گی کہ اے اللہ بہر ہور کھا۔ یہ بینے بہر اور تراکلام باکست اس موجود کھا۔ یہ بینے بہر اور تراکلام باکست اور تراکلام مجوطا نہیں بوسکتا۔ یہ بینے برنے بھی بم کوست ایا ہے اور ترک کام می بی موجود ہے کہ فرح علیہ السکام نے سارٹھ نوسونے اللہ کی بارٹ کی بارٹ کے اور ترک کام می بی موجود ہے کہ مورہ این مورہ ایس مورہ این مورہ

المعن الى سَعيْدِ إلى خدري قال قال رُسُول الله عِل الله عليه وسَلم رُدُعَىٰ نوح بوم القيامة ونبقول لبيك وسعار يارب فيفول هك بلغت فيقول نَعَهُر فيقال لامتته هدبلغكم فيقولون مُااتُا اَنَامِنُ مَلْ يِرِفِيقِولُ مِنْ يِشْهِد الث فيقول عسمك وأمته في في في الدوك انه قديلغ و مكون الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شهيدًافل لك قوله عَلَ ذكرة وكذلك جَعُلُنْكُم أُمَّتَةً وتُسطّالِتُ تُكُونُوا شَهُلَاءً عُلَ النَّاسِ وَيَكُونَ السُّولُ عَليكُمْ شَهْيِدًا ـ كه .

معفرت الله يرضور في فرطف في الأسطى المدخلية ولم الأرث او بمارقات في ون مرت فرا و الوالم في اور في اور في الماليات كياآب يدون ك وعوت في كن بدو أوصيت الم الموات اسىم سىنىپ بىينىك ئى ئىدانى دەم كودى سايىنى كى جىدۇدىن وَعَ كَا امْتَ سَرِ إِنْهِ إِلَا يَكُا كُوْمُ لُورِي مُونِي مِنْ عَلَى إِنْهِمِ } في فوت م كى الله تيمور وفائر كسيلى كرما دسه إس كوني ورزوال منهن أما محضراند تعالى وت سركيد الكريد ووق والمعديدة تونوع فراغي المي المراج أو المحداول اللي احت كوايي ديكي - تواقت مج<sub>ودة</sub> كواي دنگى كريفت أنوح في تبليغ دين كا فرنيف انجام ويا بيد ا ورسول المصلى المدهنية ولم تميالات ليم تواهمون مي يي المدنفال إرشارفرمايا باكراسابي مم في مكو عدل الساف في امتن بناي م اكمم دومر علاقن يركوا وبجاء اور رسون تمياديه لے گواہ پھائی۔

### من دان مشریس سورج کی محری

بخارى بمسلم اور ترمذى مي ايك لمى مُدايث فراهي ميدان مسلم مثلاكا ذكريد الس تنظمه يه بي كوب تمام الشان كو أنها يا مَا يَها إلى وفت مورن كو بالكل قرميد كوالمائم كا معن دوایات می آیا ہے کرمرف ایک یا دومیشل کے فاصل پر بو کا سرحف ایف این لیسید میں ہو گا جسی کا بسید اسے تحقوں تک اور کسی کا تحقیق سے برابر اور کسی کا تحریک برابر، ؛ وركسي كاسية كريابر ، ا وركوني ايفليد من تيريع كا - ان بولناكسها وريدشان كن حالات ين وك شفاعت ك الد معنرت أوم عليه السّنام ك إس جائي مع ، وه عذر مين فرائي كم معرص ترا المراس معرف الرامسيم مي اس معرص من من ما معرف المرام من المرام سرياس أتس مح وبد تمام الجهار عليم الشكولة والسلام عذريش كروس مح والخرم المراب دسكول الترصيع الشريني فالمرين فرمت من أكراكذا دسش محري مع محا للدتعث الأثرابيا كالماتم وما تأخر تمام لغرشون كودرك ركرت كا وعده فرايا ب، اور آب كود نيابى من اس كالازى دو ميك و تا ميكول في سوال وجوب كا خطره من وكا جيسناك دوسرع مام يغيرون كوخطره ب اس كه بدائع الله مع شفاعت فرا من ك د ( اس كى يورق تعسيسل اسسياب مميت من سيس اسمان کے تحت وی می ایسے -)

ر سیان درت بر بان کرنا متعدی کرمیدان مشرص تمام اوک سوری کی گری کی وج بیمکن اندا میرون اور شرگروای بول کے -

> ودری ملاطر او مساحد را ملاطر مور از عمید الفاد او مساحد را مول انته مسلی ویشی تغلیل و تسلیم آنال معمل رسول ایشی مشیر افته تغلیل و تسلیم تقول افا کاری و مر

القيامة ادنيت المشمس من العباد منى تكون قيد ميه أو ثنتاين قيال فتصهره مرالشمس فيكونون في العرق بقدى اعمالهم قمنه مركن ياخذة الى عقبية ومتهم من ياخذة إلى الى ركبتية ومنهم من ياخذة إلى مقوية ومنهم من ياخذة إلى مقوية ومنهم من يلجمه الجاماء مقوية ومنهم من يلجمه الجاماء

توسورج کو بندول سے بالکل قریب کردیا جائےگا حتی کہ ایک میل یا دوسیل کے فاصلہ برکردیا جائےگا جسس سے سورج کی دھوب میں توگ بھٹے جائیں گے۔ توگ اپنے اپنے ائمال کے اعتبار سے بین میں بول کے کسی کالیسینہ اس کی ایرلیوں اعتبار سے بین میں بول کے کسی کالیسینہ اس کی ایرلیوں کے اس کی اورکسی کا اسکے گھٹنوں تک اورکسی کا اسکی کمرنک اورکسی کا اسکی کھوٹری تک بعنی اپنے لیسینہ میں خود تیرے گا۔

### ميدان مسترس سأت م ك لوكون كوعش كارساية

قیامت کے دن میدان محت میں سُورج کی گرمی کی وجہ سے تمام انسانوں کا کیسَاخطرنا کھال ہوگا۔عضرت مقداد بن عمروکی روایت سے آپ کومعلوم ہو دیکا ہے کئے میں قدر برایت ای اور سیانی کا عالم ہوگا۔کہوگ اپنے اپنے لپیدنہ میں تیرس گے۔

لین ایسے خطرن کے برنیاں کُن کا الت میں اللہ تھے الی سات سم کے تو کوں کو اپنے عق کا سایہ عطار فرائی گا۔ عرش کا سایہ کیا ہے؟ بلکہ اللہ تھے الی کے بیہاں سے قدرتی ایر کونہ کی موا اور اے سی (۵۰۵) کی ٹھنڈک ماہل ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تھے الی نے شورہ نسا ہر آیت می ہو اور اے سی (۵۰۵) کی ٹھنڈ کے ماہل ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تھا وک بین کریں گے جو میں فرمایا و کونہ اور بین کریں گے جو افت اس کی وصوب سے بالکل محفوظ ہوگی۔ ان ساتوں کی تفصیل سے قبل صدیث کے الفنا ظ افت کی دھوب سے بالکل محفوظ ہوگی۔ ان ساتوں کی قفیل سے قبل صدیث کے الفنا ظ افت کی دھا جہ ہوگی۔ افت اللہ کہ دیتے ہیں۔ اسکے بعد انشار اللہ تعانی صدیث شریف کی وضاحت ہوگی۔

مدیث شرایف ان الف اطرے ساتھ مروی ہے:-

حضرت الوبررة منى أكرم صكا الشعلية ولم سع دوايت فرا في كم آم تے ارت و فرما یا کہ شمات سم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ول عش كاك يعطار فراتيكاحب دن عرش اللي كعلاده كي جر كا سَاية بهوكا - ساحاكم عادل (عادل بادستاه) مر وه نوبوان م نے اینے رہ کی عبا دت میں بروش یا تی ہے مسروہ مف حس کادل مسجد من الملكا رسبًا ہے ملا وہ دو آدی جوالند کے لئے محبت رکھتے ہی اس کیلئے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے لئے جدا ہوتے ہیں مھروہ تتحض سب كوصاحب معصب تولصورت عورت بخوابهش ايدى كرن كم المع بلائے اور و محض بيجواب د سے كميں الله تعالىٰ سے ورتا بور ما ومتخص جو تعنيه صدقه كرتا به كر داست إكاسا كيا تري كيا بائي كومعاوم تهيل . مد وه تحض جو تنها لي سي الله كا ذكركر تا ہے كيمراس كى آنكھوں سے انسو سُارى ہوجائيں۔

اس صدیث شریف کے اندر جناب رسول اللہ صئے اللہ علیہ وسلم کا ارت وہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت ہولنا کی اور کھٹن حالت میں جب کہ تمام لوگ سٹورج کی تبیتی ہوئی و صوب میں بلبلار ہم ہوں گئے واسی حالت میں سات ہم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سایہ کی اے ۔سی ایر کونڈ لیٹن میں آلام اور راحت کا مقام عطاء فرمائیگا۔
اور راحت کا مقام عطاء فرمائیگا۔
ہم ان ساتوں کی تفصیل الگ الگ عنوانات کے تحت سریان کرتے ہیں۔

ر الأِمَامُ العَادِل عَالَمُ عَادِل

ماکم عادل کوعش کا سار کیوں ملیکا ؟ اسکی وخ، ریسے کرماکم اس کو کہا جا تاہے جس کو اپنے سے

نیج والوں پر بوری طرح اختیار عامل ہوتا ہے ، اور اس کے ماتحت کے لوگ اس کے اختیار سے
باہر نہیں جا سکتے۔ اگروہ ماتحت لوگوں پڑط ایمجی کرے ، اس پر داروگیر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ،
اور اس قدر اختیالات کے باوجود صرف خوف خداکی وجہ سے تھجی کسی پڑطلم اور بے انصافی کا مهاملہ
نہیں کرتا۔ انڈرتنٹ کی ایسے ماکم سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ عرش
کا سَا یہ عطار فرما شرگا ۔

نيرنوابى اورانصاف كامعًا ملهكيا سشوبرس سوال موكاتم نے اپنے بوى بچوں كے ساتھ كيا

ظلم كميا ، كميا نصاف كميا ، ان كا كمياحق ا داكياجتي كه خادمون اورنوكر ون سيحشي سؤال موكا كم

تمنه این مخدوم اورمالک کی چنرول کی کہاں تک حفاظت کی ، کیا نگرانی کی ۔

مرميث شراف ملاحظه مو
ما عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمُرُّاتَ هُ سَمِعَ رَسُول اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَقَ وَلَا مَا مُرَاعٍ وَمَسْلُولُ عَن رَعِتَ بَهِ فَالْاِمَامُراعٍ وَهُومَسُلُولُ عَن رَعِتَ بَهِ فَالْاِمَامُراعٍ وَهُومَسُلُولُ عَن رَعِتَ بَهِ فَالْاِمَامُراعٍ وَهُومَسُلُولُ عَن رَعِتَ بَهِ فَالْاَمُ مَن فَالِهُ مَا فَالْمُ اللهِ مَا فَالْمُ اللهُ مَا مُراعٍ وهومَسُلُولُ عَن رَعِيَّ بَهُ وَهُومَسُلُولُ عَن رَعِيِّ مَا فَالْحَادُمُ فِي مَسْلُولُ عَن رَعِيِّ مِن اللهِ مَا فَالْمُ مَن مَا لُولُ عَن رَعِيِّ مِن اللهُ عَن مَن مَا لُولُ عَن مَن مَا لُولُ عَن مَا لُولُ عَن رَعِيْ مَا فَالْحَادُمُ فِي مَن مَا لُولُ عَن مَا لَا عَلَيْ مَا مُولُ عَن مَا لُولُ عَن مَا لَا عَلَى مَا لُولُ عَن مَا لُولُ عَلَى مَا لُولُ عَن مَا لُولُ عَن مَا لَا عَلَى مَا لُولُ عَن مَا لُولُ عَلَى مَا لُولُ عَن مَا لُولُ عَن مَا لُولُ عَلَى مَا لُولُ عَلَى مَا لُولُ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَعُومَ مَسْلُولُ عَن مَا لُولُ عَلَيْهُ مَا لُولُ عَلَيْهُ وَمُلْكُمُ مُسَلُولُ عَن مَا لُولُ عَلَى مَا لُولُ عَن مَا لُولُ عَلَى مَا لُولُ عَلَيْهُ وَمُولَمُ عَنْ مَا لُولُ عَلَى عَلَى مَا لُولُ عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا لُولُ عَلَى مَا لُولُ عَلَى عَلَى مَا لُولُولُ عَلَى مَا عَلَى مَا عُلُولُ عَلَى مَا عُلُولُ عَلَى مَا عُولُولُ عَلَى مَا عُلُولُ عَلَى مَا عُلُولُ عَلَى مَا عُلُولُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى مُعْلِقًا عَلَى مَا عُلُولُ عَلَى مَا عَلَى مُعْلِقًا عُلُولُ عَلَى مُعْلِقًا عُلِي مُعْلِقًا عُلِي عَلَى عَلَ

( نوط ) یرصد شراف بخاری خراف می آگھ مقامات پر اور ترمذی خراف می ایک مقام پر موجود ہے۔ سب کا حوالہ ما سفید میں دکھنے۔ حضرت عرض کی مکرالت مصرت عرض عدارہ کی مکرالت مصرت عرض عدارہ کی مکرالت انصاف کا قانون بنا یا ہے۔ گرمعترت عرب عبدالعزیز کو جھوٹ کر لبد کے آنے والے کسی جی ماکم کو اندا مصرت عرض کے عدل وانصاف کو علی جا مرب بنانے میں کا میابی صاصب لنہ ہوسکی کسی ماکم کے اندا

یه بخاری ۱/۲۱ صرف ۱۸۸۱ مرف ۱۸۲۱ صرف ۱۸۲۱ مرف ۱۸۲۱ مرف ۱۸۲۸ مرم ۱ - ۱/۱۸۲ موث ۱۸۲۸ مرف ۱۸۲۸ موث ۱۸۲۸ مرف ۱۸۲۸ موث ۱۸۴۸ مرف ۱۸۴۸ مرفق ۱۸ مرفق ۱۸۴۸ مرفق ۱۸۴۸ مرفق ۱۸۴۸ مرفق ۱۸۴۸ مرفق ای مرفق ایرفق ایرفق

رعایا کے لئے وہ ورد تاریخ نے نہیں بت یا ہو صرت عرضے اندرغ یار دمسکاکین اور کوزوں کا وُرد د باہے۔ ہم حفرت عرضے صرف دو واقع آپ کے سُامنے بیش کرتے ہیں۔

واقعهما بخاری شریف می مفرت عرشک آزاد کرده غلام حضرت زیبن که کم که والدخفر العمر می مقارده بازار تشریف مے والدخفر العمر می مقارده بازار تشریف مے کئے دوبال

ایک جوان عورت نے آگر حصرت عرضے کہاکہ اے امیرا کمؤمنین میرا شوہر ہلاک ہو جیکا ہے۔ میرے چھوٹے جوٹے بیے ہیں ۔ اور میں صفرت مخاف بن ایما مفاری جوابل صدیدیہ میں سے ہیں ان کی بیٹی ہوں ، اس عورت کی بوری گفت گوا طبینان سے صنی ، اور فور اایک عمدہ ترین اور فی اور اس پر دوبوری صروریات کے بور الکر ویا۔ اس دوبوری صروریات کے بور الکر ویا۔ اس کام کے لئے کسی خادم کو بھی می نہیں فرما یا۔ ازخود عورت کے جوالہ کر کے اس کونسلی دی۔ ہے دوایا کے میاد الدی کے اس کونسلی دی۔ ہے دوایا کے میاد الدی کسی حاکم سے شننے میں نہیں آیا۔

علامه عز الدين الانتركف ابن كت أب المسدالعار في معرفة الصمال على من المسلال المراد والمردة المسكم المراز المردة

حضرت تخركا واقعهك

اله محت دی سشرلیت ۱۰/۱۹ مدیث ۱۰ بنم ۔۔

بوسكتى بين وه سب سيكر فادم حفرت إسلم أسے فرما ياكداس كوميرى بيٹي برلاودو- فادم نے بہت اصرادكيا كوميرى بيٹي برلاودو۔ فادم نے بہت الم المرادكيا كوميرت مجھے اجازت مرحمت فرما نے بين انظاكر ليجاؤں - اس برحفرت عرضے فرما يا : كو قيا مت كے دن تم سے اس بارے بين سوال نه ہوگا - سوال توجھ سے ہوگا - اس ليئ ميں بى ليجاؤں گا ميرى بيٹي برياد دو - جنائي حضرت عرضے نے خود اُٹھا كراس عورت كے باس لاكر حوالد كرويا يشيئر اسى وفدت حضرت عرضے از فود اپنے ہاتھ سے كھا نا بيكا كر عورت اوراس كے بچيل كو كھلا يا بخوت اسلم بوحضرت عرضے خادم تھے دہ قرماتے ہيں كرحضرت عرضى كافى گئبان تھى ، جو لھے ميں اسلم بوحض مانى گئبان تھى ، جو لھے ميں ميرى دارا مى كافى گئبان تھى ، جو لھے ميں اينى آنكھوں سے ديكھ دہا بھا استراك برے برائي آنكوں سے ديكھ دہا بھا استراك برے برائي آنكوں سے ديكھ دہا بھا ہو بيكا تھا ، بين آنكھوں سے ديكھ دہا بھا استراك برے برائي آنكوں سے ديكھ دہا بھا ہو بيكا تھا ، بين اينى آنكھوں سے ديكھ دہا بھا استراك برے برائي آنكوں اسے ديكھ دہا بھا ہو بيكا تھا ، بين اينى آنكوں سے ديكھ دہا بھا دہو اپنى ادنى دعايہ كے ساتھ ہے ۔

#### انسلام كادوسرائكم عادل مصرف غربن عبدالعريز مترالنعليه

است لام کا دوسرا مرد خداحضرت عربن عبدالعزیز کا نام نامی ہے جہنوں نے حضرت عرف کے بعد دیا ہیں حکومت عرف کے بعد دیا ہیں حکومت اللہ کی مدت خلافت زیادہ لمی نہیں دمی ۔ تقریب صرف فی مال اینے دور خلافت میں زندہ رہے ۔ اس کے بعد خود ان کے خاندان بنوا میں نے ذہر دیکہ شہد کر دیا تھا۔ مت ام مص میں مُدنون ہیں ۔

ان کی بوری مدت ملافت عبرت اور نیک، نامی سے ایک عبارت ہے۔ ہم یکہاں عبرت کے لئے صرف بیار واقعات نعب کا کہ میں انتاراللہ تعالیٰ فائدہ سے فالی نہوگا۔

واقعد العربية الم اوزائ فراتي كرمضرت عربن عبدالعزية بي فلافت يرفائز موقعد المسلط من المعرب فلافت يرفائز من المعرب العربية كولك البلط جمع الموسك وقوايك دفعه ال كرمكان يران كرفاندان بنوامية كولك البلط جمع موكد كران كوقرابت كى وجرس كونى عبده مليكا مصرت عرب عبدالعزية في مرب كور بواب ديا

له أسدالغاب في معسدة الصحاب ٢/٢١٢ سـ

کرمیرے نزدیکتم سَب قرابتداروں اور ایک ادنی مسلمان کے درمیان رقی برابھی فرق نہیں ہے۔
وہ چونکہ عکدل وانصاف کی سطح برنظ م سلطنت قائم کرنا جائے تھے اسلے بنوا میں کے تمام ظالم
نا انصاف حکاً م کومعزوں کر دیا۔ اور تمام مسلمانوں کے درمیان حکومت عادلہ قائم فرما دی۔ اور جو
فوجی دستہ اُن کی حفاظت کے لئے تھا اس سے کہد دیا کہ میں عام مسلمانوں کی طرح ایک سلمان
پوں، مجھے جفاظت وستہ اور اس بھیڑی کوئی صرورت نہیں۔ یہ سبب کالات و کھ کران کے
فائدان بنوامیٹہ کے لوگ سخت خفا ہوگئے۔ تو حضرت عربن عبدالعز بڑتے ایک دفوہ خطبیں یا علان
کردیا کہ عکدل وانصاف قائم کرنے میں مجھے اگر اپنے خاندان کے لوگوں کو ایک طرف سے ذبح کرنا
بڑے تو میں سک کو ترتیخ کردوں گا مگر ہے انصافی نہیں کرسکتا۔

واقعه علے ترمندی شریف می حضرت ابوسکام حیشی سے ایک روائیت مروی ہے وہ فراتے ہیں: حضرت عمربن عبدالعزیر کومعسلوم ہوا کہ میں جھترت تو بان رض سے صديث يوص كوزم فوعًا أنحضرت صئع الشرعليه ولم تك متصل الست مدى ساعة بيان كرتا بوب توانہوں نے میری زبان سے سننے کے لئے مجھے بلوا یا ۔ پی اس سکریٹ کوان کے سامنے بیان کر دیا كحضرت تويان فيفرما ياكرا تحضرت مسك الشرعليه ولم فراتيبي كرميرا حوص شهرعدن سوادون كى راجرها فى عمت ان ك اتنا لمباحورًا بو كاكراس كايا فى دود هست زياده سقيراورشهرست زیادہ میکھا ہوگا۔ قیامت کے دن میران مشرکی سخت دسوی اور گرمی میں ہوشخص اس میں سے ایک دفعہ بی لیگ آوچہ اس داخل ہوئے مک دوبارہ بیا تا شہوگا-اور اس موعن میں سنے پائیاء مہابرین اور الیے فقرار کومینا نصیب موگاجن کے کیاہے اورین کے بال مشقت کی دھے۔ يراكنده مبول مك يعبرون ترعيش وعشرت من رسن والى عورتون سيمث وى مركى بور اورت كو مُالدارى اورسردارى نصيب نه بونى بويرب مقرت عربن عبدالعزريش فيه مدرث شرلف كشي تو زار زار رونا متروع قرطابا وركين لك كرميرك كيرك ايه اورزيب وزميت كي عورت عرا الملک من مروان کی بیٹی فاطم سے رکاح میں ہے اور با دشامت بھی میرے باعظ میں ہے بھر

سے ایک صحیفہ اکر گراجس میں یہ عبارت مکھی ہوئی تھی۔

الدلق الى كارف سے عربن عبد العزيم كے لئے جہتم سے بواوت اور خلاصى كا علان ہے، توس صحيف كوال كے كفن كے دوميان داخل كرك كا علان ہے، توس محيف كوال كے كفن كے دوميان داخل كرك ك كا على وفن كرديا كيا۔

يستم الله التحمي المتحيم كراكة مِنَ الله لعمرين عبد العربذ من التارك فادخلوها بين اكفانه ودفنوها معه الخ

البلاية دَالنّهاية ٢١٠/٩

حصرت امام تماوین زید، موسی بنایمن الراعی سیفت ل فرمات بن کرموسی بن

واقعهم بمطرية اوركرى ايك تراكاه بس

ایمن الراعی حفرت عربی عبدالعزیز کے دور ضلافت میں ایران کے مشہور علاقہ کرمان میں محمد علیہ کے بکریاں چرا نے برک مور تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک چرا گاہ میں بکریاں ہشیر، بھیرتے ایک ساتھ چرا کرتے ہے کہ بحری سے جب بھسلم آٹھ گیا چرا کرتے ہے کہ بھی سے جب بھسلم آٹھ گیا تو جا نوروں اور در ندوں سے بھی طلم خستم ہو بیکا تھا مگر جس وقت مورت عربی عبدالعزیز کی فعات بدی عین اسی وقت مورش بن ایمن عنے ایک بحری پر حمل کر دیا۔ اسی وقت مورش بن ایمن عنے ایک بحری پر حمل کر دیا۔ اسی وقت مورش بن ایمن عنے ایک بحری بوگی، دون ایسا ہرگر نہ ہو تا جیست کے لیمن معلوم ہوا کر عین اسی وقت مصرت عربی عبدالعزیز کی وفات ہوگی، دون ایسا ہرگر نہ ہوتا ہو ایک بین اسی وقت مصرت عربی عبدالعزیز کی وفات ہوگی، دون ایسا ہرگر نہ ہوتا ہو تا جو بھی بوگی، دون ایسا ہرگر نہ ہوتا ہو تا ہوگی وفات ہو تا ہوگی وفات ہوگی دونا ہوگی دونا ہوگی وفات ہوگی دونا ہوگی ہوگی دونا ہونا ہوگی دونا ہو

المارية النبايروالنبايروالنبايروالنباير ٢٠٢/٩ ك البراية النباير ١٠١٩ - ١٩١٠

تنى - البرايدوالنهايد ٢٠٣/٩

حضور آکرم سیکے النّہ علیہ وسیلم نے ایسے ماکوں اور بادشا ہوں کے لئے برابشارت وی ہے کہ ان کومیدان محشریں عرش کا سَایۂ تصیب ہوگا ۔

حاکم عادل بشیطان کے بندرہ دسموں سے ایک ہے

مضرت فقید ابواللین سمرقت دی شفاین کت اب تنبیالعث افلین میں ومبیب بن مغربی ایک مغربی ایک مغربی ایک دوامیت نفت افلین میں ومبیب بن مغربی ایک دوامیت نفت افرا تی ہے۔ اس میں ہے کہ صفور سے اللہ علیہ وسلم فی سندیو جھا کہ

له ترمذی سنسری ت

ا علون ترب کیے وشمن ہیں۔ توث بطان نے جواب دیا کرائی اور آپ کی است میں سے یندہ قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں -سَب سے پہلے دشمن آب ہیں۔ الله اوّله عُمُ انت. -عادل ماوستاه اورعاد ل حكام -ي إمامٌعادِل -متواضع مالدار -م عنى متواضع -سختِّ تاحبه ـ م تاجرصادق -ختوع كرتيوالا يكسوعت الم-م عَالِمُ مِتَخشَعُ \_ نير نواي كرنے والا مومن -يل مؤمن ناصح -رحسم دل ، ترم دل مؤمن -عرك مؤمن رحيم القلب-توبه کرکے ثابت قدم رہنے والا ۔ م تائي تايت على التوب في -حرام سے رہنر کرنے والا -م متورع عكن الحكرامر-بميشه طهادت يررسنے والا مومن -المؤمن يديم على الطهارة -كثرت سے صدقہ كرنے والامومن ر المؤمن كتيرالضَّدقة-وكوں كے ساتھ الجھے اخلاق بيش كرنے والامومن -عل مومن حسن الخلق مع النَّاسِ-ما مؤمن ينفع النَّاس - وكول كوتفع بهنجانے والا مومن -عَلَا حَافِل القرآن يديم على تلاوته - قرأن كريم كى بمديثة تلاوت كرف والامومن -رات مي اليه وفت تهجّد اورتفل يرصف والاجماد عظ قائمً بالليلِ والنَّاسِ بنياً مر-سُب لوگ سو پیچے ہوں ۔

له تنبيد العن فلين / ١٩٤٩ -

# ظالم صَاكِم شيطان كوس دوستون سيدايك ب

فقيرابوا للّبيت سمرقت رئ نے نيعت ل فرما يا كرات نے مشيطان سے ريھي معسلوم فرمًا يا كر میری است میں تیرے دوست کون کون ہیں؟ توستیطان نے کہا کرمیرے دوست دس آدمین

عل سُلطان جائز۔ مظالم بإدشاه اورظها لم حكام \_

لا غنی متک بر۔ مت كيرمالدار \_

س تاجدخائن۔ خائن اور تعبوطا تا جسىر به

مي شاديُ الخمد. مشترایی ۔

القتيات \_ ویعنلی کھانے والار

صكاحبُ الزِّنار زانی مُرد اور عوبت ۔

اکیل مسال الیتیم-سيشيم كامكال كهاني والار

المدهاون بالصَّلوٰة. تمادي لايرواي كرف والار

ع مانع التَّكُوة -

البينمال مي سع زكوة نددين والار مُنَا النَّذَى يطيل الامِيل-

وه مخص کی امیدیں بہت کمبی بہوں ۔ فهؤلاءِ اصحابى واخواتي له يهي لوگ ميرك سائقي اور دوست اورميرك كها بي ب یہ دسی سے ان میں سے طال کے دوست واحباب ہیں۔ ان میں سے طالم ما کم کا

نام سنة المستعمل ففول حرى كرنے والوں كو معى مشيطان كا معانى كہا كا

و عن منظ الوا الحوال الشيط أن - له

م سورة بن المسرائيل آمت ٢٤ س

كرتے بواوروه تم سے قبت كري، اور تم ان كے لئے دعاركرتے بواوروه تم بارس كئے دعاركرتے بول اور وه تم بارس كئے دعار اور بزرین حاكم ده بیں جو تم سے بغض وعنا در كھتے بوں اور تم ان سے بغض وعنا در كھتے ہو، اور وه تم برلعنت كرتے ہو

حفرت عرض مردی ہے کہ آپ کا ادر ناد ہے کہ میں تم کو تمہادے ایھے سررًا بان اور برے سر برا بان کو بستلا دیتا ہوں، اچھ سر برا اور وہ تم سے مبت کریں ، اور وہ لوگ بہی بین سے تم عبت کرتے ہوا در دہ تم سے مبت کریں ، اور تم ان کے لئے دعا رکرتے ہوا در وہ تمہادے گئے دعا ، کرتے ہوں ، اور برے محقام دہ ہمی جن سے تم بغض رکھتے ہوا در وہ تم سے بغض رکھتے ہوں ، اور تم ان پر لعنت کرتے ہوں

من عن عربي الخطابُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهُ عَن عربي الخطابُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيهِ وسَلم اللهُ عَلِيهِ وسَلم اللهُ الفَي اللهُ عَليهِ وسَلم اللهُ الفَي المُواء كُمُ وشواره مرخياره من عناد أمراء كم ويعبونكم ويعبونكم وتلعون لكم وشرائ امراء كم النّذِين تعبونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويبغضونكم وتلعنونهم

# ير شاب نشأ في عباد توريه، قدا كى عبادت بى بروش با نبوالا جوان

میدان مشرکی سخت ترین دصوب اورگرمی مین سکات شیم که دگوں کوعش کا سکایہ حال ہوگا

ان میں سے دور ارادی وہ نوجوان مرد خدا ہے جس نے عنفوان سنباب سے ہی اپنے مولی اور تقیقی آقا

کی عبادت میں پر درش بائی ہے بوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیندہ و سندہ و قت بری گرگ ظالم میشود پر مبزرگا ا

حد درجوانی تو ہر کردن شیوہ بیغیری وقت بری گرگ ظالم میشود پر مبزرگا ا

جوانی میں عبادت کرنا میغیروں کا طریقہ اور عادت ہے۔ اور بڑھا یے میں تو ظالم بھی طریا بھی پر مبزرگا ا

اور متقی من جا تا ہے۔

له ترمزی شری د مرا ۲

جوان مجامر كا واقعه المضرت نقير الوالليث سمرقندي في المناب تنبير العشافلين يس اين والدك واسطه سع دا اوا حدبن زيّر كا بكان نقتل فرايا

ہے، اس کا خلاصہ سے کر عبدالواحدین زیر فرماتے ہیں کہ روبیوں سے قبت ال اور مقالم کیلئے يم تيا دى كررب تھے اور يوم الاتنين يېركے دن كے لئے مطابعي طے ہوئى، اس اثنا ميں ايك يندره ساله توجوان جس كے والدين كے فوت بوجائے كى وج سے وراشت ميں اس كومسال اور جائيداد دغيره كثيردولت عامل موي عنى -اس كرئامية ايك عن أير أيت رمير وعكوناني إِنَّ اللَّهُ الشُّورَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ مِينَكُ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل وَآمُواكُمُ مِانَ لَهُمُ الْجُنَّة - الْأَيْرُ لَهُ يَرْبِي مِن مِن كران كوبدلس مِنت ملاكى \_

جب اس نوبوان نے یہ آیت کریمنی توجھ سے کہا کہ اے عبدالواحد آید گواہ رستے میں نے اپن جان اورك رى دولت الشرك ما كالون فروضت كردى ب كر مجه جنت مليكى ويا بنداس بندره سكاله نوجوان نے ميدان كارزارس اس يا مردى كے ستا تھ وشمنوں كا مقابله كميا كرايك معتام ير نودلوطا قت میسلوانوں کوقستل کرنے کے بعد دشمنوں کے وارسے زخی ہوکر گری ا اوراعی اس کی روح نكلفة والى مقى كرميرا ومإل سے گزر برواتو ديكھاكر اينے تون مسكراتا موا دنيا سے رخصت بوكا؟ امًا مغرالي في مكاشفة العسلوب بين ايك جوال غلام وملازم بوان ملازم كاواقعه كا واقعيفت ل فرايا - كرايك شخص في ايك نوجوان علام

فريدا توعنام نے شرطين ليگائيں ـ

على جب فرص نماز كاوقت موجلت وأب محصفرص نماز يرصف سے منع تهيں كرسكے يہ مل میں آپ کا کام صرف دِن دِن میں کرسکت ہوں رات میں کام سے آزاد رہوں گا۔ مل ایس کے یہاں میرے لئے ایک الگ کرہ ہوگا جس میرے علاوہ کوئی دوسرادال نہیں ہو۔

ک سوره توبه آیت ۱۱۱ س

مالك يديم من ورست را من منظور كرنس - اوركف را كالم على كما كر تقرمين تم خود ديكه لو كوارا محرة تم كوليندب تواس علام في الكريمة مم حود من سے ايك نهايت خلاب ويران سامرت سے لائی ہم و تھا اس کوریندکیا۔ مالک نے کہا کہ ایسا خراب کروکیا کروگے ؟ تو غلام نے جواب دیا كراللد كريها ن خراب اورويران محروب ان اور باغيم سعداب وه غلام دن سي مالك كي خدمت كرتا تقاراور رات بين اس محره بين شهائي مين الندى عبادت كرتا تقا- ايك رات الك نے سوسیا کہ دیکھتا ہوں کہ ریس کروس کی کرتا ہے ، تو دیکھا کروہ نوجوا ن سجدہ میں بڑا ہوا ہے۔ اور اس كرسر راسمان وزمين كے درميان توركى قندلى لسطك دى سے- اور وہ يركبر رما كاسا؛ ام باراله اگر مالک می ضرمت لازم نه موتی تویس رات ودن تیری میادت یس رگارمتار تومالک نے این بوی کو بیمنظر دکھ الایا اور مالک اور اس کی بیوی بیمنظر دیکھ کر توب دوئے اوركز إكراللدك واسط ممنة تم كوازادكروما تاكتم ساداوق يتقيقي أقاكى عياوت مي كذارسكور و فورًا الحجوان في اسمان كى طرف المح المنط كرالله تعس الى سع وعارمانكى اسد الله ريمرك اور آب کے درمیان ایک دار تھا۔ اب راز فاش ہوجانے کے بعد زندہ رمہانہیں جاہتا۔ ولاارئيد حياتي بعدمااشتهر مع إعماره السِّرات السِّرق فاه اسے راز وال بیٹک اب راز دوسے ، برا و میں اور میں راز کھل حائے کے بعد زندہ رہر مہیں جا ہتا۔ اے بارالی ای توجھ کو موت دینے۔ سے ای ای وقت مردہ بوکر کرمرال ( النَّدَاكُسَيْرِ اللَّهِ تُوجُوانَ مِينَ المِينَ الْمُلَاصِ مُعَيَّا)

يه مكاشفة العناوب امام غزالي

را اذا كانت النصيحة في نيسته بميشراس كي نيت وكون كي في واي مي بو-

يَّ والحوف في قلبه - اس كه دل الم الم في الموم

ي والعمَل الصَّالِح فَجُوارِح إِنْ الى كاعم المَّالِح المَّالِح كا فَعَدُور مُولَّا فِي وَالْفِيدِ

### ت رَجُلُ قلبُهُ معلَق فِي الْمُسَاجِلِ مَن الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِّي عِلْمُ عِلْمِي عِل

میسراآ دی بی و قیا مت کے دن میدان مخشری سی میں اور بیاس کے کہا ہیں عرش اللی کا سار نصیب ہوگا۔ وہ نوش نصیب شخص ہے کہا کہ اللہ کا سار نصیب ہوگا۔ وہ نوش نصیب شخص ہے کہا دی ہروقت فرائی عرادت کے لیے میرس الٹ کا رہتا ہے۔ مسجدیں کا کرا یک نماز با جا میت اور کرنے کے بعد و وسری نماز کے لیے انتظار کرتا ہے کہ کہ بناز کا وقت آ بیگا کہتنی ویرس اؤدال جورتے والی ہے ، ٹاکھیں سوری کا استفار کرتا ہے کہ کہ میں میں اور تکبیراولی کے ساتھ اطبیان سے نماز اوا کرسکوں۔ الیے صف اولی میں باب محض کو بھی میں اب محض کو بھی میں اب محضر میں عرش کا سکار نصیب ہوگا۔

#### مسيرس مارك انتظارك والكي قصيلت

بخاری شریف کی ایک روایت می صفرت عبدالله بن عمرت عردی بے کرجها عت کے ساتھ ایکی سے مردی ہے کرجها عت کے ساتھ ایکی منازی نفسیلت تنہا کی کر سے تابین نمازوں کے برابر سے لیے اور بہت اری نفسیلت تنہا کی کر سے تابین نمازوں کے برابر سے لیے اور کہ بی تابی ایک روایت میں با بازار یا اور کہ بی تابی ایک تابی نمازی کی بیٹین نمازوں کے برابر ہے۔ اور آئے ارث وظرما یا کہ وضحف اجھی طرح وصنو کر کے ممالی کی بیٹین نمٹ روں کے برابر ہے۔ اور آئے ارث وظرما یا کہ وضحف اجھی طرح وصنو کر کے ممالی کہ بیٹین منٹ روں کے برابر ہے۔ اور آئے ارث وظرما یا کہ وضحف اجھی طرح وصنو کر کے ممالی کے بیٹین منٹ روں کے برابر ہے۔ اور آئے نے ارث وظرما یا کہ وضحف اجھی طرح وصنو کر کے ممالی کر بیٹی میں اور کہ بیٹین منٹ کے بیٹین منٹ کر بیٹی میں کہ بیٹین منٹ کر بیٹی میں کہ بیٹین منٹ کر بیٹی میں کہ بیٹین میں کہ بیٹین منٹ کر بیٹی میں کر بیٹین میں کہ بیٹین میں کر بیٹین میں کر بیٹین کر بیٹین کر بیٹین میں کر بیٹین کی بیٹین کر بیٹین کر

اله مكاشفت العتاوب ١٨٦ - كه بخارى شراف ١/٩٨ مدت ١١١١ -

كاداده معميركوجا تابعاس كمان برقدم يراك درتف بلندكياجا تاب ،اودايك كناه معاف بوتاما سامه اورمب عرب مارنماز میں شرکت رکتیا ہے توجب تک تماری عرفائم رمبتا ہے اس وقت کے مُلا نگر رحمت اس بح لئے رحمت کی دعا رکھتے ہیں۔

حضرت الوبرريم فرماتي كمات في ادت دفوا ماكم أدى كى جماعت كم سائقه ايك نمازى فضيلت السيك كفراود أسك بإزاد من تنهانماز ير صف سي سي كنا زياده ب- اورسيب ي موا كحبياهي طرح وصنوكر كم عيمسحدس نما دنك لن جا تا مو الا اس كے برقدم براك درج بلند موكا اوراك كناه ماديا ما تا ہے بھیسر حیب مساز پڑھت ہے توملا ککہ رصت حب تک مصلے پر دہمگا یہ دعت کرتے ہیں اے النواس ا رست نازل قرط - اے الله اسس پر دسس فرما -اورتمس سے کوئی حب تک نماز کا انتظار کرتارہ گا انوقت تك نت زي س سنسار موكا-

مُدِين من ربين مملاحظه بيو-مة عن الي هُرُنْرِةٌ يُقُولُ قَالَ رَسُولُ الله حصط الله عليه وكسكم صلوة الرجل في الجسماعة تضعف على صَلاته في بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسَةُ وعِشْرِيْنَ ضعفا وذلك انك اذا توضا فالمس الوصوءتم خنج إلى المستعجل لايجنوجه إلآالصكاؤة لميخطخطوة الارفعت له بها درجه وحطعنه بها خطیت فاذاصكي لميتنال الملائدة عَليهِ مَادامَ فِي مُصَلّاه اللَّهُمُ صَلِّعليهِ اللَّهُ الحَمَّهُ ولايَذال أَحَدُكُمُ فِي صَلونة مَا انتظرالصَّلوة - الحديث له

(فوط) يركرت بارئ شريف من مسات معت مات يرموجود بعرض كاحواله

ئے بخاری مشریعت الم84 مدیث ۱۲۲ ، ۱/۳ مدیث ۱۷۱- ۱/۳۲ مدیث ۱۹۸۰ مدیث ۱۹۴۰ مدیث ۱۸۲۰ ١/٩٨ مديث ١١٠٠ مري ١٠٥٠ مري ١٠٥٠ مديث ٢٠٠١ - ١/٨٥٢ مديث ١١٠٥ م

### مضرت الميرين صيروعا دبن أنتركيك اندهيرى داستي روشني

مدمث شرلف ملاحظ ہو۔

المنبى الله عليه وسلم خرجام المنبى المنبى المنبى الله عليه وسلم خرجام المنبى المنبي ا

صنرت انس سے مردی ہے کو صحافہ کو ام میں سے قوادی بی باک مسکط الشرطیہ وکم کے باس سے سخت تاریک لات بین نکل فرائے النہ مالیہ کو میں سے سخت تاریک لات بین نکل فرائے النہ النہ میں سے ایک حضرت عباد بی ابشرا ور دوسے معزت اسمیر بن اللہ مولی دونوں کے روشی پراغ اور طارح کی جبک کی طرح جبکتی ہوئی دونوں کے آگے آگے سینے نگیں اور جب دونوں نے الگ الگ لاست اختیار کر لمیا آورونوں میں سے ہرا میک کے مسابق ایک ایک دوشی جبی تری حتی کر دونوں کی کر دونوں کے ایک دوشی جبی تری حتی کر دونوں کے کہ دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی دونوں کی کر دونوں کی دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کے کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی دونوں کی دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی دونوں کی کر دونوں کی دونوں کی

له بادى ترلي ا/ ١٦ مديث ١٦٠ - ا/١١٥ مَدَث ١٥١٠ - ١/١١٥ مديث ١٩١٠ - ١

# مارىمى من من الله المال كورتام كى بشارت

حضرت الوہررہ اورحضرت انس بن مالک اورحضرت بریدہ المی اور بہل بن سعکرسے ایک حضرت الوہررہ اورحضرت انس بن مالک اورحضرت بریدہ المی اور بہل بن سعکرسے ایک دوات مروی سے کہ آب سے النزعلیہ و کم نے ارشا دفر ما یا جمہولوگ سی میانے کی یا بتاری کرتے ہی ان کے دل مبیدسے لگے رہتے ہیں تنی کر سینت طلمت اور تاریکی میں میں مسیویس حاکر تمازا واکر لئے ہیں،ان کے لئے قیامت کی ظلمت میں نور تام کی بشارت ہے۔

حفرت انس منف فرما ما كرآم كاادت و بع كردات كى تاديكي مي مسجدها نيوالون كوقسي مت كدون نورتام کی بنارت دو -

تكريث مشريف ملاحظه ببو-م عن انس بن مالك قال قال رسول الله صكالله عكيه وسكم يشرالمشارك فى الطّلورالى المسكلجدِ مالنُّورِالتّك الرّ يَوْمُ القيامَةِ - الحديث له

اور ترمذی شریف کی ایک روامیت میں آیا ہے کہ انخضرت صیلے الله عالیہ وسلم نے ارمضا و قرمایا؛ كيامين تم كواليي يات نرست لا دون من كے ذريعيہ سے خطائيں اور گنت و مط حالتي اور درجات بلند بوجائي، توصحار في في عوص كما، صرورستال يتي يا رسول الشر، توات تي تين بايس ارشا وفراين مل سخت مشقت اور سخت محصندک میں کامل وسمسک وصور کرنا ۔ مل مسجدها قيم قدمون كى كثرت بونا، تعيى فورسيمسيد من أكر تمسّاز يرهنا-لہٰذامسیدسے حتی زیادہ وور روائش بوگی اور وال سے بابندی سے مسیدا کرنماز اداکیا گیا

الصحن ابن مَاجِ مَعْبِع رِشْدِيهِ /٤٥ مِعْبِع تَعَانُوي/ ٥٦ رَحْسَن الترمذي ١/١٥ مِعْبِن ابي واؤد ١/١٨ باب كما جار في المشي الى القشاؤة في انطسلم س

س ایک نماز کے بعدد وسری نماز کا انتظار کرنا ۔

یر بین کام ایسے بین جن سے گناہ منتے اور در کیات بلند ہونے کے کا تھ کا تھ گنا ہوں اور معامی ہے حفاظت بھی ہوتی ہے اور معض روایات میں جہاد فی سبیل اللہ کا اجروتواب ملنے کا بھی ذکر ہے۔

حضرت الوہر المرائع سے مردی ہے کہ آپ نے حفرات معابدہ اسے در افت کیا کہ کیا ہی کہ البی ات نہ تبلا قل شیخ ذریع کہ سے اللہ تعالیٰ خطابیں مطادیکا اور در جات بند کردیکا صحافر نے کہا صرور تبلایئے یار شول اللہ تو آپ نے فرما یا جشقت اور مطاف کے با وجود کا مل وضو کرنا اور سجد جانے میں قدموں کی مختلہ کے با وجود کا مل وضو کرنا اور سجد جانے میں قدموں کی گرت ہوا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا تو می ک

را عن اَبِي هُرُيَّةُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ

الدّب ط الحدیث نه سه سه فاظت کاذرید به اور جباد فی سین الله کے برابر ہے۔
ملا صلی الحول ایک کاز کے بعد دوسری کاز کا انتظار کرتے ہیں "بخت سردی کے زمانی پانی اسکی طرح میں گار ہونے کے با وجود اوری طرح تین مین مرتبہ برعضو کو دھوکر وضوکرتے ہیں اور جن کا ول ہروقت میں کی کارہتا ہے اور جولوگ تاریک اوراندھیری داتوں میں بھی میں کر بناز اداکرتے ہیں ان سب لوگوں کو قیامت کے دن عرش کا سکار نصیب ہوگا۔

#### الم ورجلان تعاباني الله النرك واسط السرم فيت كرنبوال ووادى

جو تھا آدمی میں کو قیامت کے دن میدان محشر کی سخت دھوب وگرمی میں عرش الی کا کا انصیب ہوگا وہ نوش نصیب آدمی ہے جوکسی مسلمان سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرنا ہو جب ملافات کرنا ہو تا ہوتو خدا کی دضار کی خاطر الگ ہوتو خدا کی دضار کی خاطر الگ

موتا مويطور شال اس كيائة جندا ما ديث بهان تقل كرد يقيمي شايد فامده سعفالي نهوكار عضرت مقدام من معاركيرت سعمروى ب سبس سے دوستی ہواں کو بتا دینا

كران مضرت مي الله عليه ولم في ارشا وفرماما

كرجب تم من سيحسى كوكسى وومرس بهمائي سير مبت اور دوستى موجات تواس مُعَانَى سے بتالا دے كم من أب سع معتبت ركه أمول الكرم أبين سي تعلق برصح استد

مضرت بزیدبن نعامل نشبی سے مروی ہے کرجب کوتی مسلمان دوسر سے مسلمان کواپنا مجاتی اور دوست بناتے توایک دوسرے کا نام ونسب اور خاندان اور باب دا داسب کے بارمیں ایھی طرن نام بنام تعارف كراوي اس سي تعلقات بين اضافه مؤناب اور بيمرد ونول ايك دوسرك كي ك معین ومکردگارتابت ہوتے هیں اورمعلوم ہوجائے کرکیسے ادمی سے دوستی مورسی سے

حضرت يزيدبن نعامم سدمروى ب كرات نے ارشادفرمايا كرجب كوتى أدى دوسرك أدمى معتموا خاة اور دوستى كرے تواسكا نام اوراس كے باب كا نام اوراسكے خاندان کے بارمیں معلوم کرے۔

سْ عن يزيد بن نعامه الضَّبَّي قَالَ قَالَ رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَليه وَهُمْ إِذَا أَخَى الرَّجْلُ الرَّجْلُ فَلْيَسْاً لُهُ عَن اسْمِهُ واسم أبيه وتمن هوفانة أوصل للمودة

بخارى تتريف من حضرت الوموسى اشعرى فسط ايك حَديث تربف مروى هي كرخباب رسول الله

تبك دوست اوربرك دوست

صلی النه علیہ ولم نے ارشا دفر مایا کہ نیک صالح دوست اور برے دوست کی مثال یو سمجھو۔ نیک دوست مشک وعنبرا ورعطرفروخت کرنے والے کی طرح ہے۔ اس سے بین فائدوں میں سے کوتی ایک صَاحبِسُ مِوكار

عك تم اس مع مشك والاعطر خريد لوكه -٢ تم كووه بطور تحفي عطريش كرديكا \_

له ترمزی شریف ۲۵/۲ \_\_

یں تم اس دوست کے پاس بھوگے توتم کواس کی خونبو کا صلی ہوتی رہیگی برے دوست کی مثال مجھی میں بھون کے رائے دوست کی مثال مجھی میں بھون کے ر مجھی میں بھیونک مار نے والے کی طرح ہے اس سے تم کو دو تقعمان ہوں گے ر یا وہ تمہار سے کیٹر سے جلا دریگا۔

مه العبرادر دورباش ازبار کد نزیس ایر کد کرتر شود از مار کد الع بخاتی بدرین دوست سے اپنے آپ کو دور رکھاکرواوربدرین دوست برترین سانٹ سے مجھی برتر سے۔ مجھی برتر ہے۔

صحبت صالح ترا صَالِح كُن : صحبت طَالِح تُراطالِح كُن د نيكوں كى صحبت تم كونيك بنادگى برے لوگوں كى صحبت تم كو برا بناديگى ۔ تعدیث ترلف ملا خطہ فر مُائے .

ال عَن الله مُولِيُّ عَن النّبِي صَلّى الله عليه وسَلَم قال مثل الجليس الصّالِح عليه وسَلَم قال مثل الجليس الصّالِح والشّور كَمَا مِلِ المُسلِكِ ونافج الكير فَكَامِل المُسلِكِ ونافج الكير امّا ان يحد يُك وامّا ان تجد منه وامّا ان تجد منه وامّا ان تجد منه ويكا طيبة ونافج الكيراماً أن يحرق ثيا بك وامّا ان تجد منه ريحًا خيشة ونافج الكيراماً ان يحرق ثيا بك وامّا ان تجد منه ريحًا خيشة له المان تجد منه ريحًا خيشة له المان تجد منه ريحًا خيشة له المان تجد منه ويحًا خيشة له المان تعد منه ويحًا خيسة المان تعد منه ويحمل المان المان تعد منه ويحمل المان تعد منه ويحمل المان الم

حضرت الوموسى اشعرى عسے مروى ہے كرمفتور نے ارت اد فركما ياكرنريك دوست اور بُرك دوست كى مثال مشك كے عطر فروش اور عجلى ميں بھيونك كارنے والے كى طرح ہے ہيں مشك المحمانے والا ياتوتم كو تحفہ ديكاياتم اس سے خريد وگے ياتم اس سے خوشيو يا و كے اور عبى ميں بھونك مارنے والا ياتوتم ارسے كير سے جلا ديكا اور بيا اس سے تمكو بد بو مك مار ياتوتم ارسے كير سے جلا ديكا اور بيا اس سے تمكو بد بو مك مار



## المريدية من أحق أدى ال كيسا كلا بوكا حس سيحيث كرناب

ومشرش الن سند ايك مديث شريف مروى سيدكم ايك ادى في خناب رسول الدملي التدمليلي مندسوال كباكرة ما مست كسب آية كي توانس مدكوتي جواب نهي ديا اور نماز كيلي مصلي برنشر نفيال الكندي سيانا دسيد فارع بوية توفرما ياكر فيامست كم بارتمين سيسوال كيانها توسانل في كماكم ين شربوبيما تنما تواسي نے فرما يا كرتم نے فيامت كيلين كيا تيا رى كى سيد توسانل نے كہا يارسول الدم نرس سنے زیادہ عاری بر مدری ہیں اور نہیں زیادہ روزہ رکھ رکھاسے دیس صرف ای یات میرسے اندر سريد كرمين الله الدراس كريسول سيم ورس ركم في المول تواس برا رميد في مرمايا:

كرآدمى كاشرائيك ساتهم وكاجس عدوه مخبت ركمتها بهاورتم بجعى انهبس كشاته ليوشكون خدتم محبث ركفته بور

الله السامري مسم من احب وانت

مرميه أييا كايدا دفتا ومفرات صعابة أفي أناتوتمام صحاباس قدرخوش بوسته حضرت انس فرماتي كريس تداس ستعقبل معانيزي اس فارندوي اليمي مي مهان و كيمي ا

( طوالت کی وسیر سیوغربی عیارت نهب ساتهی سیاری سے)

### السريباء عيشكر شوالي قيامت بالدركم من ارون بربول ك

ترمذی شریفیسه اورمستدامام احدین منبل میں مضربت معاذین جبل نسسه ایک جاربیت شریف مروی ہے اس كى عبارت مشدامام الحدين كافى لمبى اورفقسل موجود بداركا منتصر خلاصكر بربيد كرالترك ليدميت كرنيوالي وتوفعون كوقيامت كي ون سخست ومعوب وكرى بين جيكري اللي محد ساير مح علاوه

له ترمدی شریف ۲/ ۱۲ ...

موتى سَايدنه بوكا التُدتعاليٰ اسِنع ش كاسَايه عطافرما يَرْكار

اور قبا مت كى اليى مولناك كالت مي ان كونور كالسيم و اور كرسيون اور منارون برسيطلا ما جائيكا كران كى شاك وشوكت دى يمكر حضرات انبيا عليهم لسّلام اورصد تقين اورشهدا رمجى رشك كرير سيّ

ترمذی کی مختصرعبا رت یہ ہے۔

حضرت معًا ذبن جبل سے مروی ہے کہ میں نے رسول الدم لالله عليه ولم سركت بون شنام كالترتعالي فرمايا كرمير واسط ایس می متبت کرنے والے نور کے منبروں بر مونکے جن کو دیکه کرحضرات انبیار اورشهدار رشک کریں مے م

ما عن مُعَاذِبْن جَبِلٌ قال سمِعتُ رسُول الله كالتف عليهم يقول قَالَ الله عرف حَلَّ المتحابون في جلالي لهم منابرمن نوير بغيطهم التبيينون والشهلاء - الحديث له

نوس : مشدا ما م احدين صنيل من صفيل الصدة يقون كالفظاس مديث من مذكور ها-نوب : - يهال يه بات وبن بس ركھنے كى ہے كريكال جس مجتب كا وكركيا كيا ہے وہ صرف التركيك ہے۔ بہرسم کی محبّت اور دوستی مراونہیں ہے۔ مدارس اور اسکولوں میں بڑے اور تھیو سے لط کول مے درمیان جودوستی اور محبّت موتی ہے۔ اگرچان کے درمیان گذی اور نایاک حرکت نمیں ہوتی ہے لیکن عيرتجى وه قطعًا جائز نهيس ميد اسلة كراس سطالتعليم سيكور مع موجًا تي بيل يرطف ين جوعنت ہونی کا سے وہ ہس ہویا تی ۔

حضرت اقدس مولا نامجيلي صاحب والدماجد حضرت في الحديث مولانا ذكر يا صاحب نورا سنر مرقد مما نے فرما یا کتی طالب علم کے اندر دوستی کامرش ہوگا وہ جاہے کتنا ہی زمین ہووہ علم سے محروم ہوجائے گا۔ اور س میں دوستی کا مرض نہیں ہے وہ جا ہے غبی ہو اپنی محنت سے محیور تج

ا ترمذی شرنی مرا ۱۲ ، مسندامام احمد بی نبل ۲۲۹/۵ صدیت ۲۲۹ مسندامام ۵/ ۱۳۹ صديث ۱۳۹/۵

#### ه رسیل طالبته داری منصب و جمال ا سی ادمی کوتولیم ورت اورای منصر فیالی عورت تواس اوری کریویلا

#### شراكروف سر ما الشرك وتراك كروتيا المساعلى موت

The state of the s

كر حصرت معقوب عليات الم كي صورت مثالي ان كرسامية ألك على م بهرسكال خداكاليتين اورحضرت معقوب عليه السكلام كي صورت مثالي اور ابني سيغمبرانه صفات يدسك امور مضرت إسف علياك السلام يرغالب تهدا ورا دهرا للديق الي خود فرما را معد : كَذَيكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ مِم الع طرح ال سع بُراني اور فاحثات كودوركرته بن جنائية حضرت يوسف عليات لام كسي دروازه كھول كر كھا گئے لگے اور عورت نے بیجھے سے کرتہ پیرا کرکھیٹیا، مگرحضرت یوسف نے عورت کے پنے سے خداکی مُددسے مھاگ میں کا میابی حاصل کر لی میمان حضرت یوسف کا پورا واقعه بیت ان کرنا مقصورتهیں ہے۔ ملکہ صرف بيسبيان كرنا ہے كه اليسه الات ميں جمال بے مثال عورتوں كے پنجوں سے اپنى عصمت في عفت كوي كرنكل ما تا زيردست أ زماكش اورامتان سه-اس بيحس في كاميابي صامبل كرلى اس كوبيغمبروں كى صفت ميں سامل كيا جائر گا-اور قيامت سے دن ميدان محشركي سخت ترین گرمی میں حبکہ میں چیز کا سے ایر تر ہو گاعرش النی کا بہترین سے ایک تصیب ہوگا۔ كعل كاوا قد التي اسرائيل مي كفل مام كالكشخص تها، اس كا واقعهم في رمنداكي معفرت کا و بع سمندر " کے عنوان سے ذیل میں فصل طور پر دکر کیا ہے۔ يهال صديث شركف كى مناسيت مين مختصروا قعدب ان كردنيا مناسب علوم موتاب كمفل ناى منخص مالدارتها اورم مصيب اوركت وين بيئه نزي كرتا عدا، ايك دفعه ايك غرب عورت اس سيقرض لين أني توان أيركها كرين تم كواس شرط يرساكا ويتابون كرتم مجه كومتركا لارتيا اور مکرکاری کا موقع دو ینورست مجبور بروکر آما ده بوگئی، اور سیاعنل اس عورت برمنه کالا کرید. کے لیے بیٹھنے رکا تو عورت کے باہم بیراورلورنے بدن میں لرزا اورکی کی طاری ہوگئی، توکفنل فے کہا: میں نے تم مر زور وزر دستی تو تہیں کی ،عورت نے کہا نہیں ، گریس نے ایسا کا محمی تہیں کیا ، نکن اس بیسے کی صرورت نے مجبور کرویا ہے ، میرے نیٹے کھوک سے بلیلارہے بین ، ان کی خاطر الماده ببونا يرا حب كفل في يمضنا توقورًا عورت كوتهورديا اور خدا كا خوت غالب آكيا، اورعورت

سے کہا کہ میں نے تم کو وہ بیسکہ یوں ہی دیدیا ہے، لیجاؤ اینے بچق کی صرورت بوری کرلو۔
اور ہمیشہ کے لئے اللہ تعت بی سے توب کرلی کہ اب آسندہ تھی گئناہ کا کا منہیں کر ونگا۔ ہس واقع میں کفنل نے ہو عین وقت میں اپنے نفنس بر کنظول کرلیا وہ صرف خدا کے فوف سے کیا ہے۔
یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے جس میں کفنل کو کا میابی ہوئی ہے۔ اتفاق سے ای دات کو لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعت الی نے کفل کا انتقال ہوا اور اس کے در وازہ کی چوکھ بی ہے۔ کو لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعت الی نے کفل کا منفرت کردی ہے ہے، یہ میں قدیم مسلمے دن عرب اللہ کے سایہ کامتی ہے۔
کفنل کی مغفرت کردی ہے ہم یہ میں قدیت مت کے دن عرب اللہ کے سایہ کامتی ہے۔

ورجوان کے بدن سے ہم وقت تو شبو مہمکنے کیا واقعہ

حضرت علام عبدالله بن اسعد یافعی نے فن تصوّف میں ایک کت اب کھی اس کا نام الرفیب
والترمیب ، ہے ، اس بی انہوں نے ایک نوبوان کا دا قع نعت فرما یا کر ایک نوبوان سے بمیشرشک
اور عبری خوت و مہلی ھی تواسکے کسی تعلق نے اس سے کہا کہ آب ہمیشراتنی عمدہ ترین نوب بو میں معظر رستے ہیں ، اس بی کہا کہ آب ہمیشراتنی عمدہ ترین نوب دیا
میں معظر رستے ہیں ، اس بی کست پریہ بلا وجن رہے کرتے رستے ہیں ۔ ؟ تواس پر بوان نے جواب دیا
کمیں نے زندگی میں کوئی خوت بونہیں تر مدی اور مذہی کوئی خوت بو لگائی ، توسائل نے کہا ، تو پھر
مین نے زندگی میں کوئی خوت بونہیں تر مدی اور مذہی کوئی خوت بولئ ، توسائل نے کہا ، تو پھر
میا کہ آب بیت لادیج شاید اس سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔
موان نے اپنا واقعہ میں ایک میرے باہے تا ہو بھے ، گھر ملوسانان فروخت کمیا کرتے تھے ، میں اُنکے
موان نے اپنا واقعہ میں بیٹھا تھا ہ ایک بوڑھی عورت نے اگر میں اس کے ہاتھ سامان کی قمیت تھیجہ وں اُنہ کہا کہ آب اپنے لڑکے کو میرے مرائے گیا تو ایک نہا ہیت خوبصورت گھر میں بہنچیا ، اور اس میں ایک
میں اس پوڑھی عورت کے مساتھ گیا تو ایک نہا ہیت خوبصورت گھر میں بہنچیا ، اور اس میں ایک

عد ترمذى سنسرى ١٩٨٠ الهكذا الترغيب التربيب للي افع ١٩٨١ عدامل

منهاست نولبسورت كمرسيس ايك مسهري لرايك نهاست توليسورت دوي موجودتني ،وه مجه كو ديجهة ہی میری طرف متوجہ ہوئی کیو مکمی میں میں است سین ہوں میں نے اس کی تواہش پوری کرنے سے انكاركيا، تواس في محص بيراكراني طرف كيمينياتو الله ماك فيرك دل من يه بات وال دى ـ میں نے کہا کہ جھے قصار حاجبت کے لئے بیت انحلار جانے کی منرورت ہے۔ اس نے فورًا اپنے باندبوں اور خادموں سے کہا کہ حلدی سے بریت انحلار ان کے لئے صًا ف کر دو ییں نے بیت انحلار يس داخِل موكر تود اجابت كرك نجاست كواپينبدن اوركيروں يرمك ليا-اوراسي حالتين بابرا یا حب بی عصاس فالت بن و مجمعا تواس نے کہا کہ اسے فور ایہاں سے با برنکال دور جینون ہے۔میرے یاس ایک ورہم تھا، میں نے اس سے ایک صابون تریور ایک تہرس جا معنال کیا، ا وركيرسيدي وصوكرمين سلخ - ا ورس نے يه را ركسى كوسستال يا تہيں رحب بي اسى راست ميں سویا توخواسیس دیکھاکدایک فرسشته نے اکرمجھ سے کہا کہ الندتعالی کی طرف سے تم کوجنت کی بشارست ہے۔ اور معصیت سے بچنے کے لئے بو تدبرتم نے اختیاری تھی اس کے براس تم کو بہنوسٹ پر ہیں کی جارہی ہے۔ جنانچہ میرے پورے بدن پر وہ توٹ بولگائی گئی جومیرے بدن اور كيرون سے سروقست مهكتي رہتى ہے۔ ہو آج تك لوگ محسوس كرتے ہيں۔ والحدلدرك لعالمين ك

#### نوجوان كي است كنا بول كوكاييس توط كرنے اور تو بركرنے كا واقعہ

الترفيب والترجيب للسيافي / ١٢٥ -

پرسیر اسے بین کرنگلی تو اس توجوان نے دیکھر اپنے یا سیلایا ،اور حیب اس کے ساتھ برکاری كا اداده كميا توغورت روتی ببوتی ترطيبے لگی،اوركهاكدمی فاصته زامنيه بهیں ببول،مگرمیں بول سی پرٹ بی کی وجہ سے اس طرح مملی ہوں ، اور حب تم نے مجھ کو مبلایا تو مجھے خیر کی اسمیر ہوئی تو اس بوان نے اسے تھے دراہم وروبیہ دیکر مھورویا اور تود رونے رام ۔ اور اپنی والدہ سے آگر يورا واقعه مصناديا، اوراس كى والده اس كومهميشه معصيت سے روكتي اورمنع كر تى تقي، أج ين فرست كربهت توش بوني، اوركها بيك توني دندگي مي مي ايك سيكي كي مي اس كوي بي كالي میں نوٹ رے بیٹے نے کہا کہ کا بی میں اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے، تو والدہ نے کہا کہ کا بی کے ما شیمی بوط کریے بینانچیرهانت پیس نوط کرلیاء اور نہایت عمکین بروکر سویا، اور حب بدار ہواتو دیکھا بوری کابی سفید اور صاف کا غذوں کی ہے، کوئی چیز تکھی ہوئی باقی نہیں دی صرف ما ت بین جو آج کا واقعہ نوط کیا تھا وہی یاقی ہے، اور کا بی کے اور کے عصر میں ہائی لكهيم و في منى إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدنُهِ أَنَ السَّرِيِّئَاتِ الأية له أن كم بعد اللَّ في المستَّلَ لَكُ توبيرني اوراسي يرقاتم ره كرمرات

(نوٹ) یہ داقعت ہے صدیث نہیں)

#### بريش الوكون سے اختلاط كى ممانعت

(۱) عصرت المائم سن بن ذكوان فرماتے بین كرتم مالداروں كے لاكوں كے سائھ مت بيٹھاكرو۔
ثم كو ان س أسى صورت و شكل نظرائے لگے گی جوكنواری اور دوستیزہ لوكیوں كی شكل وصوت
بموتی ہے، لہذا ان سے ساتھ اختلاط عورتوں كے ساتھ اختلاط سے بھی زیادہ فت الماعث
بن سكتا ہے۔ ہے۔

المصورة بودايت ١١٧ كم الترغيب الميافع/١١٥ علم الترغيب الميافع ١٧٥/١

(۱) حضرت الم من ال أورى عليالر تمديم من منام بي من الله تعديد المن بوك أوال كى فدمت اورياني وغيرة بهركر ديف كمك لف الك الولجورت فيم كالياش لا كالمهني كلااتوامام ودون نے اپنے المان اور ملقین سے فرط کران کرتیاں سے فوڈا باہر کالدو - اسلے کر مين اين نظامون سه ولكيد ربا جول كريم عورت كحد ملاي الكريم شيطان ربيا ميداورائ مم ك الأكول كر تماني ١٢ -١٢ مشيطان البيت بين - نيه

(٣) حضرت امام عَامَرُ عِبَى فرات مِن كرهب بنياب العول: الدُّصيط المدعلية وتم كى خدمت مين قبله ويدالقيس كاوف أياتوان وفلان ايك بدائش فوليدورت الماكا بح تحاء أيخ فرما ياكه اس كو يجني بخما دو- اسطنے كر هندرت واد و عليه انت ادر كے زمار ميں ان كی قوم اسس قسم كے الداكوں كے فترة من معب شال بورس سے بہال بہت زیادہ فكر كی بات بیرہ كر مستد الأولين والأخرين على الصَّلَوة والسُّن وجومِرت مرك كُنا و إوربُوا في سع لوري طرح ماك اور معصوم بن ووكس قدر المستمام سے الى الشركي اليام الحظ الحظ المحظ المامت كى تربيت كے ليے

متنبوت رمارے من-

(م) حضت المام الحديث فنبل كي ياس كو في تعنى الين با وأفض تولعودت أرفي كوسائ من لي كرينا عنر إوت توفر ما با علم إس كوكمون الأرز ما ترسيدة وو يادة اس كومرد ياس ليكر مت أنا ولوك نے امام موصوف سے آبا كه كا زمير الله اميمام سے منع فراد ہے ہیں، توجواب دیا کر مجھے این مرشائے اور اسانات نے اس کی وصیت کی ہے، مجھی تمہاری لیس

مِن كُونى بِے راش واتحل سَرْبُونے بائے۔

المام موسلي في فرما ياكر تقريب التي اليد مشاري في الى سيمنع فرما يا يك وه سب قطب وأبدال كے درسي تھے تھے۔ ك

له الترخيب ١/٠١١ \_ سه الترغيب والترميب يا فعي ا/٠١٠ \_

### مد زجل نصل ف المعالم ا

چھٹا آدی جس کو قیارت کے دن میران محترمیں محت ترین وصوب اور گری فارانی مع عرض الحي كا مار نصيب موج وه توش نصيب أدى ب جوالي تضير طوز ر صافر كرمات مورداني بالقرق وترس المرائع ال خيرات اور صدقه كي خربس موسكى - انترست ارك تعالى كو ايسا ضيرصدة بهت زياده لنديد عرفے کے لیک مارٹ شرکت میں کا ہے کہ جب اشاق مواتا ہے مرف میں کا ہے کہ جب اشاق مواتا ہے مرف میں کا بیارٹ میں ہوجا وہ ہے مرک میں کا سالہ میں کا سالہ میں ہوجا وہ ہے مرک میں کے اسالہ میں ہوجا وہ ہے مرک میں کا سالہ میں ہوجا وہ ہے مرک میں کے مرک میں کا سالہ میں ہوجا وہ ہے مرک میں کا سالہ میں ہوجا وہ ہے مرک میں کے مرک میں کا سالہ میں ہوجا وہ ہے مرک میں کا سالہ میں ہوجا وہ ہے مرک میں کے مرک میں کا سالہ میں ہوجا وہ ہے مرک میں کے مرک میں کا سالہ میں ہوجا وہ ہے مرک میں کا سالہ میں ہوجا وہ ہے مرک میں ہوجا وہ ہے مرک میں کے مرک مرک میں کے مرک مرک میں کے مرک میں

قىمى ئىليول كاملىدجادى دېراب--

عل مندقه جاديد ، مشلًا معيد يا مدرك ربا ديا بريب تك اس مي نمان اوتعلم كالسليل باتی رہے گا تو اب کا سلسلہ می جاری رہے۔ ای کی وگوں کے لئے یا فی کا تل یا کنوال یا تھا ينادى من، توجيتك اسى سي توريق ليت دين كان كوتوات ميتمت ديركا-ائ طلع كسى غريب طالب علم كوفريع ويوير يرها إسه، اوداس في وين كى قدمت كرنا متروط كردى بدريا ظلباريا علماريا مدارى كودني كت بين تريدكر ديدى بين، توصيتك وه كت ابي

يُرْجِي مِاني رس كي واب يجيت ارساء

ا چھے اچھے تا مذہ پراہو چے ہیں اس کم نے کے لید ال سے اگر دوں نے اس کے علم کوزند ال اورسلسنه درسلسل علم جارى بموكيا- جسساكر متفرت امام الوصيفة، امام الممدين حيسل كے تلامدہ كے ذرايع سے ان كے علوم تيرہ يؤده سوك تعالیٰ فی امت بک جاری رہی گے۔ اس طرح کئی نے تحت بیں تھی ہیں توجیت العاماون سے توگ قائدہ انعاش کے تواب سینجیت رہے گا۔

جدار حفرت الم بخاري ، امام سلم اورائم ورث ندویش کی مقبول ترین کرت بورکھی ہیں۔ اورفقهار میں مناحب بار وغیرہ ندائی مقبول ترین کر سیابی کا دائیں کر مُداری و میں دینے ہمیشہ ان کی کمت بیں فرهائی جاتی ہیں۔

ت نيك منالج اولادي اس كمرن كريس كالماسك الله في الرق الم

صلى الله عَلَيهِ وَلَمْ قَالَ إِذَا مَاتَ الإنساقُ انقطع عنه علد الأمِن ثلثة الأمِن

صَدقةٍ جَارِئةٍ أَوْعِلْمِ ينتعَعُبهِ أَوْ

وَلِيْ صَالِحُ يَدْعُولُهُ وَ الْحَدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ

منزت او الله المنظمة الله المنظمة الم

ایک حدیث میں آپ کا ارت و بے کوم انسان قیامت کے دان این صدوری کے میان کے بیادی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ا حتی کرتمام ادکوں کے درمیان حساب کستاب اور قبصلہ جوجائے یہ تھے

الناتعالى تين م كولول سيوش اورين م كولول المن الم

ترمندی شراف کی ایک حدیث میں آیا ہے کو القرمت ارک و تعالیٰ مین مسم کے آولوں معد میں ا زیادہ محبت رکھتا ہے اور مین مسم کے اوگوں سے نا دامن ہے۔ اور بن مین سے مبت رکھتا ہے۔ اور ان کو مجبوبیت کا درصہ عطاء قرما تا ہے وہ یہ بن :

ملکون شخص کسی قوم کے یاس اپنی ضرورت اسب کریٹ بوس قرم اور اس فض کے درمیان ایک

له مشام مشريف ۱/۱۲ مندامام عرائه التربيب يافي الربيب يافي الربيب يافي الربيب يافي الربيب المن المربيب المن المربيب ال

رت تدواری یا براناتعلق اور ما تکاری فی بیمی برس سے، اور اس نے اس قوم سے اکر اللہ کا واس وكرضرورت كاسوال كما توتمام لوكون فيه الكارروبا مكراس قوم بس سايك مروضدا اساللا كروه ليزى جماعت مع معورى وريس التي النبي موكر اس كالى كونهات خفيه طوريراس طرلقترا ويدما كدصرف لين والاك تل اور الدارية والمراه المراكة ا مع كوئى قوم دات مين سفركردي سه أوريكية بيطة حديث أخرى دات بوكن اورسب لوك تكل المريحة عالم المراو والاا ورسيد الرئيدة والدين مالت من برخرى كي نيندس موكة الا ان ميدايك مرد غدا اليا عقاكم وه على عصورة من يسطي يداكك وعاراوراي مولى مع مرافي ألار قرافي أيول كى تلاوت من شعول يواليا-

سر ومنعض مروبها در موصی سرای اور است کرس بود اور دسمنون کا مقابله مواراس می اس ک ن كريوسية المن موجائه الورسية الوكسة راه فرارا ختيار كرنا اور بهاكت المرجاكت المرجاكة اور سومرد مین ادر سیندست میرموکر و ایر افری و شین کامقا بادر نے رکا کہ یا شہید موتا ہے اور با

تستح يالي الولي بع-

يتمن المن المران كواما فوب بنالها ہے ان میں سے ایک وہ من میں میں اور ایسے اور ایسے لوگوں اور ایسے لوگوں المالية المدين المالي المناس المناس المناس المالي عنايت قرماتيكا -الارائي من عدالترسيارك تعالى سخت اراض معدوه يبي -الماني : ورصا مو كاب ، اور مرمال اوراعصاب سب كمزور مو كي بن مركبين المراكا عادى م - المع المراع المراض م - المع المراع عظه العقير أن مت المقتر المينياس توسي المي الميكن بعربهي دماع أسمان بهما اليه فقير سي عن النات الى النات الماص مع-على النفي النظاوم: ظالم مالدار: الشرشة اسع دوليت و عركمي مع ، مكراس دولت على النفي النظاوم ، مكراس دولت على المعالم مالدار : النفرشة اسع دوليت و عركمي مع ، مكراس دولت على المعالم المعالم مالدار : النفرشة المعالم المعالم مالدار : النفرشة المعالم مالدار : النفرشة المعالم المعالم

#### زور سے بوگوں پرطسلم کرتا ہے، الندیق الی الیے مالدادوں سے بھی سحنت نا داخل ہے۔ صدیث مشربت ملاحظہ فرما ہیے۔

حضرت ابودر عفاری ایک کا ارت دنعشل فرماتے ہیں . آپ نے ارشاد فرمایا کراندتعالی تین سم کے لوگوں سے محیت رکھتا ہے، اورتین سسم کے لوگول سے سحنت نا دامن اور فیف رکھتا ہے۔ جن تین سے مبت رکھ اے ان یں سے ماوہ تخص سے جو کسی البي قوم مي اكرمترودت كاسوال كردين ساسى كونى قرابتدارى نہیں ہے ادرسنے دینے سے انکاد کر دیا ،مگران میں سے ایک تنخص ان سبع الگ موکر چیکے سے اس ساکل کو کھے عطبے اس طرح دمديا كهضراتعالى اوركس لين والے كے علاوہ كسي كوخير نېسىبونى - عا ده قوم جوداتون كوسقركردې سے جرسب لوكون كومرشى كے مقابلى نىيت محبوب بوكى - تھے بارے سب لوگ بے خری کی نمیدسوگتے۔ توان میں سے ایک بیطے سے اکھ کر مجھ سے سرگونٹی کرنے لگا ، اور دعاوں اور میری قرانی آ بتوں کی ملاوت من شغول موكيا . عله وه أدى جوكس كسكر كم سائق وتمن كامقابل كرراب ورسب لوك تشكست كهاكر بعاك لك اوريخف سيتم بردوكرا يسامقا بله كاكر ياتو شبيد بوتاب

وا عن ابى درسعن البنى صلا الله عليه وَسَلَّمْ قَالَ ثُلْتُهُ يَحِبُّهُمُ اللهُ وثُلْتُهُ يبغضهم الله فامّا الدِين يجبّه الله فرجلاتى قومًا فَسَالُهُم بِاللَّهُ وَلَمْ يَسِلُّهُمْ لقابة سينة وسيهم فمنعوه فتخلف رَجُلُ باعيَانهم فاعطَاه سِرُّالًا يَعُلم بعطيته إلاَّاسْ، وَالَّذِي أَعُطَاه وقوم سادوا ليكلتهم حتى إذاكان التومرحة ممايع دل به فوضعوا رؤسهم فقامر ستملَّقني ويتنواياتي ورَجُلُكان فى سوية فلقى العدوفه ومُوا فاقبل بصدر لاحتى يقتل اويفتح له، والشلاشة الكذبي يبغضهم المشر الشيخ الزاتي والفقيرا لمختال والغنى

یا فسنتے یا بی ہوتی ہے۔ اوروہ تین اُدمی جن سے اللّٰہ ٹاراض ہے ان میں سے مل وہ بورھااُ وی جو زنا کاعادی ہے ۔ مت سے مسل وہ فقیر جومت کنرہے مسل وہ مالدا دجو توگوں پرطسسام کرتا ہے۔

ے ترمذی شریت ۱/۸۲ -

ربا کارنجی، قاری، مجابد

ترمذی شریف میں مصرت ابوہررہ سےمردی ہے کہ محفور صدی میں مصرت ابوہررہ سےمردی ہے کہ محفور صدی استار میں اللہ علیہ وکلم نے ارشا دفر ما یا کہ قتیب مت کے دن

سک سے پہلے تین قت مے ایسے نیک کام کرنے والوں سے سوال وجواب ہوگا کہ ان نیک کام ا کا تواب بہت زیادہ اور ایسے لوگوں کے درجات بھی بہت بلندہیں ، سکن ان لوگوں نے ان نیک اعرا اعمال کے کرنے میں رصنا برالنی اور خدا کو خوش کرنے کا ادا دہ منہیں کیا ہے ۔ بلکہ دنیا میں لوگوں کے ورمیان اپنی شہرت اور ریا کاری کا ادا دہ کررکھا تھا اس سے ان نیک اعمال کا تواب ایک دھیلہ بھر بھی نہ ملے گا۔ بلکہ اُ لی سزا ہوگی۔

ید وه ت اری اور ما فط قرآن جودن دات قرآن پرهاکرتا تھا اس کوالٹرکے دربار میں لایا جائیگا اور پرجھا جائیگا ہم نے جوتم کوقرآن کا علم دیا تھا اس پرتم نے کیا عمل کیا ؟ تو وہ جواب دیگا۔ ایالٹر میں نے تو دن دات قرآن کو ایٹ مشغلہ بنار کھا تھا ، تو الٹرکی طرف سے جواب دیا جائیگا ، آو جو گئی ہے۔ تو نے تو دگوں میں شہرت اور دکھلا وے کے لیے کیا تھا ، اور تمام ملا کہ بھی اس کو جھالا گئی کہ تا ہے۔ تو نے تو دگوں میں شہرت اور دکھلا وے کے لیے کیا تھا ، اور تمام ملا کہ بھی اس کو جھالا گئی کہ تا ہے۔ اب کہاں تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اس کو گھسید لے کو جہنم میں ڈوالدیا جائے گا۔

ید وه مجابرت نے سید سیر بوکر جہاد کیا ہے، اس سے کہاجائیگا تم نے کیا کیا ؟ وہ کہیگا، اے
اللہ میں تو تیرے داست میں کل کر تیرے وشمنوں سے لطتے لاتے انٹر کا رمی خود شہید ہوگیا تھا۔ توان کو
جواب دیا جائیگا کہ تو حجوظ کہتا ہے، تو نے جو کچھ کیا ہے صرف دیا کا دی اور توگو ں میں شہرت کیلئے
کیا تھا، اور تم کو دنیا میں اس کی شہرت برائی ہے۔ اس کو بھی افدر سے منہ کر سے جہنم میں ڈال دہا
صارت کا ا

سے دہ تنی اور صکر قرنیرات کرنے والا تفض میں کوالندنے توب دولت دے رکھی تھی اور اس نے اللہ کے داست میں ہرطرف سے فوب ترج کیا ہے۔ مگر مقصد صرف لوگوں میں شہرت صاصل کرنا تا اللہ کے داست میں ہرطرف سے فوب ترج کیا ہے۔ مگر مقصد صرف لوگوں میں شہرت صاصل کرنا تا اللہ کے داست میں ہو تو ہواب درگیا کہ اللہ تو ہواب درگیا کہ تو ہواب درگیا کہ اللہ تو ہواب درگیا کہ تو ہواب

یں نے ان تمام مقامات میں خربے کیا ہے جن میں خربے کرنا تھے لیب ندہے۔ تواللہ کی طرف سے جواب دیا جا تھا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سنب صرف رہا کاری اورٹ ہرت کے لئے کیا تھا کہ ف الال ایساسنی ہے ، ایسا ہے ویسا ہے ۔ اور د نیا میں تم کو اس طرح سنہ ہرت بہل تکی ہے ۔ اور اوندھے منہ گھسیدٹ کر اس کو بھی جہنم میں والدیا مائے گا ، اور مکل تکہ بھی اس کو حصف الائیں گے ۔ اور اوندھے منہ گھسیدٹ کر اس کو بھی جہنم میں والدیا جائے گا ۔ سام حب برحدیث حصرت معت و ئیرمنی اللہ عنہ کو بہنی تو روتے دوتے ہیں جو مسلم میں ہو مسلم سے سے دور سے مداور اور میں اللہ عنہ کو بہنی تو روتے دوتے ہیں جو مسلم سے سے مداور اور سے دور ہو میں ہو مسلم سے دور سے مداور اور سے دور ہے د

اور به آیت پره کر مصنای سیمه سیمه رو سرو و و در در در با در در در

جو لوگ و نیا کی دندگی اور اسکی زمیت کا اوا ده کرتے بین مم ال کے اعمال کا بدار و نیا بی می دیستے بیں۔ اور ان کو و نیا بیں دیستے میں۔ اور ان کو و نیا بی دیستے میں۔ کوئی کی جی میں کرتے۔ اور می وگل بیں جن کو افرت میں جہنم کے علاوہ کوئی چیز جین کسیگی ۔ اور انہوں نے و نیا بیں جو کچھ بھی کیا اسکا و اگر ایر کروا ایر ایر کی اسکی ۔ اور انہوں نے و نیا بیں جو کچھ بھی کیا اسکا و اگر ایر کروا ایر ایر کی ایر ایر کی ایر کی ایر کی ایر کی ایر کی ایر کی کی ایر کی کیا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيْكُ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَرِيْنَتُهَا نُو وَ إِلَيْهِمُ الْمَاكُمُ فِيهَا وَهُمَ فَيْهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَلْإِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطُمَا صَنَعُوْا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطُمَا صَنَعُوْا فِي مَا وَبُاطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ - اللّهِ يَتَ

صربيث شرليف ملا خطيبو -

عليه وسَلم قَالَ مَانقصت صَل قَدُّ مِنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله ع

سے سورہ ہود۔آیت ۱۵ –

اے زمزی ۲/۲۲ کے ترمذی ۲/۲۲

سے اللہ تعالیٰ ادمی کو ملبندی عطا فرما تا ہے۔

أَحَدُ للهِ إِلَّا رَفْعَهُ الله - الحديث

# ي وحل ذكرالله خاليًا بنها في سالتركا ذكر كرف والا أدى

ساتواں آدی جو اسی تنہائی میں اللہ کا ذرکر تے ہوئی کہ اسکون سے زار زار آنسو جاری ہوجائیں۔ اسلے آدی ہے اسی تنہائی میں اللہ کا ذرکر تے ہوئی کہ اسکون سے زار زار آنسو جاری ہوجائیں۔ اسلے کہ تنہائی میں ذکر خوا میں اللہ کا ذرکر تے ہوئی کہ اسکون سے کہ اس کی اس عیادت میں کہ تنہائی میں ذکر خوا میں انسو جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اس عیادت میں کہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ اور اسی میں انسان جاری اس سے بہت زیادہ نوش ہوتا ہے۔ اور اسی میں انسان ومعشوق رمز لیست نہ کرام کا تبیں راہم خسب رسست میں میان عاشق ومعشوق رمز لیست نہ کرام کا تبین در شوں کو کھی معلوم نہیں) میں تنہائی میں آنسون کو کی جا میں اس سے بڑھ کرخدا کا محلص بندہ کون ہوسکتا ہے۔ جس سے تنہائی میں آنسون کی جا میں اس سے بڑھ کرخدا کا محلص بندہ کون ہوسکتا ہے۔

#### تين رسمي المحصر جهانيم يرحسرام بي

حضرت مام طبراتی علیه الرحمة نے معجم کبیر کے نام سے ایک کت بھی ہے۔ اس کے اندر ۱۱۹۸ کی خدیثیں نفت فرمانی ہیں۔ اور ۲۵ جلدوں بین کت اب ہے۔ اس کی جلد ۱۹ میں حدیث ۱۰۰ میں حضورت نے اسٹر علیہ وسلم کا ارت و مذکور ہے کہ تین قسم کی آنکھوں پڑجہ نم حزام ہے۔ حضورت نے اسٹر علیہ وسلم کا ارت و مذکور ہے کہ تین قسم کی آنکھوں پڑجہ نم حزام ہے۔ (۱) وہ آنکھ جو النزکے داست میں بیلار رہ کر حفاظت اوزگرانی اور چوکی اری کا کام انجام دین ہے۔ بیک عبد اسٹالی ہے بعینی مترحد اسٹ لام کی حفاظت کے لئے داست میں بیدار رہ کر بہرہ دہتی ہے۔ باکسی عبد اسٹالی شکر کی حفاظت کے لئے راست میں بیدار رہتی ہے، ایسی آنکھ جہنم پرحسور ام جو اسٹر کر دار اسٹر کی حفاظت کے لئے بیدار رہتی ہے، ایسی آنکھ جہنم پرحسور ام جو اسٹر کر دارت گذار درا ہے وہاں لئے کر کی حفاظت کے لئے بیدار رہتی ہے، ایسی آنکھ جہنم پرحسور ام ہے۔

ے ترمذی سشریف ۲ / ۲۳ ۔

الساشخص بنم سے محوظ رہے گا۔

(۲) وه انکی حس سے نوف فرائی وجرسے انسون جاری ہوجاتے ہیں۔ یہ عام طور پرالیہ لوگوں میں پایاجا تا ہے جو تنہائی میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اپنے حقیقی اُ ت سے نفیظور پر نگروشی کرتے ہیں۔ اور اپنے حقیقی اُ ت سے نفیظور پر نگروشی کرتے ہیں (۳) وہ انکھ جو غیر محرم اور اجنبی عور توں سے اپنے آپ کو روکتی ہے بعینی وہ نفس ہونا محسر معور توں کو دیکھنے سے انگل میں مناب کے معاول کے دیکھنے سے ضافلت اس کے اپنی آئیکھوں کو ناجا کر فلم بسنیما ، ٹی وی شیلی ویزن اور فحش پروگراموں کو دیکھنے سے ضافلت کرتا ہے۔ یہی قسم کے لوگ میں جن پر النّد تعالیٰ نے جہنم کو جرام کر دیا ہے۔ میں شرکھنے ملاحظ ہو۔ مدیث سنر لیف ملاحظ ہو۔

كَ عَن بِهِ زِبِن حَكِيمِ عِن ابِيهِ عِن جُدَّةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ النَّارِ عَسَيْنُ اللهِ وَعَلِيْ بَكَ مِنْ فَضَيْدٍ مَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ وعَلِيْ بَكَ مِنْ فَضَيْدِ اللهِ وعَلَيْ بَكَ مَنْ فَضَيْدِ اللهِ وعَلَيْ عَصَلْ عَلَا مِرِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَيْ عَصَلْ عَلَا وَمِرِ اللهِ وَاللهِ وَعَلَيْ عَصَلْ عَلَا وَمِرِ اللهِ وَاللهِ وَعَلَيْ عَصَلْ عَلَا وَمِرِ اللهِ وَاللهِ وَعَلَيْ عَلَا وَمِر اللهِ وَعَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَعَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَعَلَيْ اللهِ وَعَلَيْ اللهِ وَعَلَيْ اللهِ وَعَلَيْ عَلَيْهِ وَعَلَيْ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهِ وَعَلَيْ عَلَيْهِ وَعَلَيْ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهِ وَعَلَيْ عَلَيْهِ وَعَلِيْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلِيْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْهُ وَعِلْهُ عَلَيْهِ وَعِلْهُ وَعِلْهُ وَعِلْهُ عَلَيْهُ وَعِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعِلْهُ وَعِلْهُ عَلَيْهُ وَعِلْهُ وَعِلْهُ عَلَيْهُ وَعِلْهُ عَلَيْهُ وَعِلْهُ وَعِلْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَالْمُ اللّهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حفرت بہت زبن کیم اپنے باب کے واسطے مے داد اسفیل فراتے ہیں کرآئی کا ارت ادہے کہ تین سے کے لوگ ایسے ہیں فراتے ہیں کرآئی کا ارت ادہے کہ تین سے کے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کی ہگر گئی ہیں دیکھیں گی۔ ملا وہ آنکھ جو الند کی توف سے دو کر آنسؤ بہا تی ہو۔ ملا وہ آنکھ جو الند کے توف سے دو کر آنسؤ بہا تی ہو۔ ملا وہ آنکھ جو الند کے توف سے دو کر آنسؤ بہا تی ہو۔ ملا وہ آنکھ جو حرام اور نا گراکو دیکھنے سے درکہ جاتی ہو۔

الحكييثك

ترمندی شریفیی ایک روایت مروی بے کہ آنخفررت سے اللہ علیہ وکم نے ارشا دفرہایا کہ وہ تحض جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہو سکت جو اللہ سب ادک تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے روتا ہو، اس کی آنخھوں سے انسوجاری ہوجاتے ہول ۔ آپ فرماتے ہیں تھن سے نکلا ہوا دو دھ دوبارہ مقن کے اندر والیس جا ناممکن ہے مگر الیے ضف کا جہنم میں جانا ممکن نہیں ۔ اور فرما یا اللہ کے راستہ کا غبار اورجہنم کا دھوال دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتے یعینی وہ شخص دین کی خاطراللہ کے راستہ اورجہنم کا دھوال دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتے یعینی وہ شخص دین کی خاطراللہ کے راستہ

لعالمجم الكيرطبراني ١٩/١٩م حَدمت ١٠٠١، الرّعنية الرّبيب للمنذري ١١٨/١١ وليضدُ في الترمزي ١٩٣١ - ٢٩٣١

مین نکل ہو۔ جا ہے دہ طلب علم سے لئے نکلا ہو یا جہا دکے لئے نکلا ہو، یا دبنی دعوت کیلے نکلا ہو۔ یا کس شیخ کا بل می صحیت کیلئے نکلا ہو۔ سب اس میں سٹ ابل ہیں ۔ حدیث شریف یہ ہے ؛ یا کسی شیخ کا بل می صحیت کیلئے نکلا ہو۔ سب اس میں سٹ ابل ہیں ۔ حدیث شریف یہ ہے ؛

حفرت الومرري سے مردی ہے کہ آئی نے ارت اوفرمایا کہ الیا ادی ہرگر جہنم میں داخیل مہیں ہوت کتا جو اللہ کے توف سے روتا ہو حتیٰ کہ بیتین میں دودھ کا والیس جانا ممکن ہے مگر اس جہنم میں دودھ کا والیس جانا ممکن ہے مگر اس جہنم میں جا ناممکن تہیں ۔ اور اللہ کے داستہ کا غیار اور جہنم کا دھواں ایک حبکہ جمع نہیں ہوسکتے۔

مِنَ عَنَ ابَى هُرِيدٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنَ ابَى هُرِيدٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم لِا يَلْجُ النَّادَ مَحُبِلُ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم لِا يَلْجُ النَّادَ مَحُبِلُ النَّارِ مَحْبَلُ اللهِ حَتَى يعُود اللّهِ فَي النَّهِ حَتَى يعُود اللّهِ فَي النَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### دوقطرے اور دوآثار الندکو بہت لیند

ایک مدیث میں آم کا ارت دے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ڈوقطرے اور ڈو آثار بہت دیادہ میں ایک مدیث میں آب کا ارت دے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ڈوقطرے اور ڈو آثار بہت دیادہ میں بات میں ایس میں ایس کے دوسری چیزالٹرکوئی نہیں ہے۔ ڈوقط سرے یہ بین اللہ کو جو سے گرتا ہے بوشخص خوف فدا کی وجہ سے کہ تاہد بہت میں دوتا ہے اس کے اللہ کو بہت لیسند ہے۔

ي خون كاوه قطره جواللد كراستمس بها يا كيابو-

اور دو آنادیمی: - یا وه انر جوالدکے داست میں طاہر مواج بینی دینی دعوت، یا جهاد
یا طلب بلم کے لئے نکلا ہو اور اس میں بیدل بیلئے کی وجہ سے بیروں میں طاہر موگیا ہو۔
ما دو انر جوالد کے فرائفن کی ادائیگی میں ظاہر بوگیا ہو بعیب نی نما ذی کے سجدہ کے آثادیا سخت
سردی میں شفاط ہے یانی سے وصنو کرنے کی وجہ سے ہاتھ بیر بھیط جانے سے طاہر ہوتے ہیں۔
سکردی میں شفاط مطر ہو۔

لے ترمزی شریف ۱/۲۱ - ۲/۲۵ -

حفزت الوامار من ساق کارت در کا تاری کارت در کی کارت در کا تاریخ کا در تاریخ

.

والنرمجهان وتعتالی اعلم مشبیراحمدوت سمی عفاالندعنه ۵ ارمضان المیادک سناس ارد بروزجمعت بِسَمِ اللَّهِ الدَّحِ الدَّهِ هُ الدَّحِ الدَّهِ الدَّحِ الدَّهِ الدَّحِ الدَّهِ الدَّحِ الدَّهِ الدَّمِ الدَ

حیس روزادی این بیوی سے اورانی مال سے اورانی اولادسے مجھائے گا۔ باب سے اورانی بیوی سے اورانی اولادسے مجھائے گا۔ بشخص کو ابنی ہی فیکر ہو گی جو اس کو کسی دوسری طرف متوج ہونے نہیں دی ۔ کتنے جہرے اس دِن نورا یانی سے روشن ہونے ۔ اور کتنے جہروں پراس دن (کفرکی ظلمت کی وجہسے) عم ورنے کی گرورت جھائی ہوئی ہوگی ۔ گرورت جھائی ہوئی ہوگی ۔

يُومَيْفِ الْمَرَءُمِنَ اخِيهِ وَالْمِيْهِ وَ اَبِيهِ وَصَاهِبَيهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ الْمَرَءُ اَبِيهِ وَصَاهِبَيهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ الْمَرَءُ وَمُومِينٍ فَسُفِرَةً مَنَا اللّهِ وَحَدِيهِ وَمُحَدِيهِ وَوَجُولًا يُومَيُنِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهَا عَالَا اللّهِ عَلَيْهَا عَالَا اللّهِ عَلَيْهَا عَالَوْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا عَالَوْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا عَالَوْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا عَالْمُوا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا عَالَوْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا عَالَوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا عَالَوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

ان آیتول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدانِ محشر میں لوگوں کے جمع ہونیکے وقت کو بیان فرمایا ہے۔ اوراس وقت شخص اپنے اپنے فکر میں فیسی کے عالم میں ہوگا۔ دنیا میں جو رشتے وناتے آیسے تھے کہ لوگ ایک دو سرے پرانی جان بک قربان کر دیتے ہیں گر محشر کے دن میدانِ محشر میں شخص ابنی ابنی اسی فکر میں مبتلا ہوگا کہ کوئی کسی کی خبر نہ لے سکے گا۔ بلکہ اگر سَا شے دیکھے گاتو گریز کر لیکا۔ انسان اپنے مجائی سے ماں باب سے بوی سے اور اَ ولا دسے جاگئ مجر رسی اور دُنیا میں اُدی اپنے ماں باب اور اَ ولا دیر سب کچہ قربان کردیتا ہے لیکن میدانِ محشر یں ہرا کی کواپی اپنی فیکرٹری رہے گی اگرائی دن کیلئے انسان نے ونیا میں کچھ تیاری کرلی ہے تو نہایت خوش وخرقم کی حالت میں اسکا چہرہ روش ہوکر چکٹارہ کے گا وراصحاب اتبین میں منابل ہونہ کی وجہ سے خوشی کے مارسے رہ کچھول جائیگا ورجنہوں نے دنیا میں کچھ نیاری نہیں کی ہے آن کے چہرے چھیکے ٹر جائیں گے اوراصحاب اشعال نامراعال با بن ہاتھ میں ہے نہیں کی وجہ سے غم وفیکر کی کوئی انتہا رنہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کواصحاب ایمین میں منابل فرمائے اوراض رخ روتی سے مالا مال فرمائے۔ یہ میں ۔

## قيامت كے دِن اِن سُوالات بہلائی کارسے مہر ہا ہے ا

حضرت عدی ابن عاتم سے ایک حدیث شریف مروی ہے کہ حضور نے ارشا دف مایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہرخص سے براہ راست بات کریگا، درمیان میں کوئی ترجان اورواسط نہوگا اس قصت جب آدی اپنی طرف نگاہ اٹھا کہ دیکھے گاتوان نیکیوں کو دیکھے گاجواس نے دنیا میں کیا ہے اورجب بابنی طرف مُرکار دیکھے گاتوان گنا ہوں کو دیکھے گاجواس نے دنیا میں کررکھا ہے۔ اورسانے کی طرف جب نگاہ اٹھا کہ دیکھے گاتوجہنم کی آگ نظراً تنگی کے اس کوشکش کی حالت ہیں جب تک کیا تی سوالات کے جوابات نہ دیں گے اس وقت تک اللہ کے دنیا میں جاب تک کیا تی سوالات کے جوابات نہ دیں گے اس وقت تک اللہ کے دنیا میں جاب رشول اللہ صلی اللہ علیہ واربیان فرئایا ہے۔
میں جاب رشول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے سب کو ترتیب واربیان فرئایا ہے۔
میں جاب رشول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے سب کو ترتیب واربیان فرئایا ہے۔
میں عمر کا کتنا حصر نیکیوں میں گذارا ہے اور کتنا معصیت میں گوایا ہے۔ اسلے کا انسان کی عمر اللہ میاکہ کی طرف سے امتحان کے واسط ایک تعین وقت ہے۔ اسلے کا انسان کی عمر اللہ میاکہ کی طرف سے امتحان کے واسط ایک تعین وقت ہے۔ جیساکہ مدارس ، اسکولوں اللہ میاکہ ماتحان کے واسط ایک تعین وقت ہے۔ جیساکہ مدارس ، اسکولوں اللہ میاکہ میں اسکولوں

کالجوں، یو نیورسیوں میں امتحان کے سوالات کے جوابات الکھنے کیلئے میں بجارگفتہ کا وقت ویا جانہ ہے۔ اگراس وقت کو کام میں لاکرتمام سوالات کے جوابات بہتری انداز سے لا ہ دے گات اس کواعلی درجہ کی کامیا بی ہوگی۔ توامی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بھی کچھ سوالات کے جوابات لکھنے کیلئے عرعزیز کا وقت دیا ہے کئی کو کیاس کالکسی کو ساٹھ میال اوکسی کو متر سالات میں اللہ کے میہاں سے کئے گئے سوالات کے جوابات کی تیاری کیلئے وقت دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے رسول کے ذریعہ سے جتنے بھی احکام ہمارے اوپر لازم کئے ہیں گویا وہ سب کے سب سوالات نے رسول کے ذریعہ سے جتنے بھی احکام ہمارے اوپر لازم کئے ہیں جب طرح ایک طالب علم استحان کی میں سوالات کے جوابات ہیں جب طرح ایک طالب علم استحان کا میں سوالات کے جوابات کی جوابات کے جوابات ہیں جب طرح ایک طالب علم استحان تمام انسانوں کو اپنی مجروزیز میں سے کوئی وقت ضائع نہیں کرنا کیا ہے۔ اور ایک ایک گھڑی کو قسمت کے کہاں گئو ہا ہے۔ اس لئے اللہ پاک سب سے ہم استحان یہ کر رکا کہا نئی عرعزیز کو تم نے کہاں گئو ہا ہے۔

اس کو کہاں صرف کیا ہے۔

بی اپنے مال کے باریمیں سوال ہوگا کہ مال تم تے کہاں سے ماصل کیا ہم نے جور سول کے ابنے مال کے باریمیں سوال ہوگا کہ مال تم تے کہاں سے ماصل کیا ہے اور استے سے حال کیا ہے در مال ودولت ہم نے تم کودی تھی تم نے اس کو کہاں نور یہ کیا ہے جا نز چیزوں میں نور یہ کیا ہے کیا ناجا ترامور میں خریج کیا ہے اور اپنی دولت میں سے آخرت کیلئے کیا جع کیا ہے تم نے انظام کے ساتھ اگرا ہنے مال میں سے ایک تھجو رہی خریج کی ہے ہم نے اسکو بڑھا کر بہاؤک انظام کے ساتھ اگرا ہنے مال میں سے ایک تھجو رہی خریج کی ہے ہم نے اسکو بڑھا کر بہاؤک برابر کر دیا ہے۔ اور یہ میں سوال ہوگا کہ تم نے اس مال کونا جَائز چیزوں میں کیوں خریج کیا۔

برابر کر دیا ہے۔ اور یہ می سوال ہوگا کہ تم نے اس مال کونا جَائز چیزوں میں کیوں خریج کیا۔

وفعول خرجی کیوں کی اسطرح ہرانداز سے سوال ہوگا۔

ی ہرسلمان برعم دین کا حاص کرنا فرض ہے ( طلک العیلی فریک نظیم کی گی مسلم اللہ مرسلمان مرد وعورت بر صرورت کے مطابق علم سیکھٹا فرض ہے۔ ابل اسم منے جوعلم تم کوعط است ہر مسلمان مرد وعورت بر حرورت کے مطابق علم سیکھٹا فرض ہے۔ ابلی سوالات ہیں جب تک ان تمام سوالات کی ہوایات نہ دیدر مگاا ہی جگرسے بلنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ انٹد تبارک وتعالی ہم مب کے موابات نہ دیدر مگاا ہی جگرسے بلنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ انٹد تبارک وتعالی ہم مب کے در بار ماتھ بغیر سوال وجواب کے حیثم ہوئی کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے اعمال توابیت ہیں بودر بار مالی بی بیناہ میں بیش ہوں۔ اگر حیثم ہوئی کا معاملہ نہ ہوا تو خیر نہیں بس اس کی بے بناہ مرتب کو بغیر ساب کو بغیر ساب و گاب کے جنت نصیب فرمائی کے۔ مرتب شرای کی جازت مملا خطر فرمائی ہے۔

مضرت عبدالد بن سعود ایک میل الدعلیه ولم سے دوایت فرمات می دن الدیک فرمایا کرفیا مت کے دن الدیک در الدیک در بادی بی آدم کے قدم اس وقت تک بی مگرسے ہا نہیں سکتے جب کم یاغ چیزوں سے متعلق سوال نرکیا کا یم کا عد اس کی عرص متعلق سوال نرکیا کا یم کا عد اس کی عرص متعلق کا نی عمر کو کہاں فناکیا ہے

ملاعن ابن مسعور عن المتبي مكوالله عليه وسكم والتي المستورية وسكم التي المتراكة وسكم المن المتراكة وسكم المتراكة والقيامة ومن عمند رتبه حتى المسلك عن خمس والتي المتراكة والمتراكة والتي الماكة والمتراكة والم

یاس کی جوانی سے تعلق کراس کوکس چیزیں گنوایا ہے۔ تا اور اسکے مال سے تعلق کرمال کہاں سے کمایا عید اینا کمال کہاں خرج کرا ہے ہے جو علم اسکو حاصل ہوا تھا اسکے متعلق کہاں نکرج کرا ہے ۔ جو علم اسکو حاصل ہوا تھا اسکے متعلق کہاں نکرے مل کیا ہے۔

وعَن شَبَابِهِ فَيْ مَا الْبُ لَا هُ وَ عَن مَالِهِ مِن اَيْنَ اكتسبه وفِيْ مَا انفقه ومَاذاعَمِ لَ فِي مَا عَلِمَ انفقه ومَاذاعَمِ لَ فِي مَا عَلِمَ الْحَدَى الْعَدَى اللّهِ اللّهُ الل

معلی او برزه المی کی روایت میں عن شبابه کی جگربر عن جسمه کا لفظ آیا ہے جوری سند حضرت او برزه المی کی روایت میں عن شبابه کی جگربر عن جسمه کا لفظ آیا ہے جوری سند

قراكيهال برانسان كي بين مرتبه بيتى

حدیث پاک یں آیا ہے کہ افتہ کے در بادیں قیامت کے دن ہرانسان کی تین مرتبہ بیشی ہوگا۔
ور مرتبہ سوال وجواب ہوت رہیں گے بیہ لی مرتبہ یں بہت سے لوگ ابنے گنا ہوں کا انکادکریگے
اور دو مری مرتبہ یک اور اسلام افراد کرکے میڈ سے نوای کریں گے کہ جی ہاں ہم سے ایسے ایسے کت اور دوجو بین واسطری افراد کرکے میڈ سے نوای کریں گے وا ورجب تیسری مرتبہ بیشی ہوگی تو
نامراعال اُڑاڑ کرکے لوگوں کے ہاتھوں یں بہنچ جائیں گے۔

اسی کوالٹریاک نے قرآن مقدس بران الفاظ کے تاتھ ذکرفرمایا ہے۔

تومبرطال جسکا نامزعال داسنے کا تھیں دیا ہائیگا اس سے نہایت آسان صاب لیا کیا گا اور وہ اپنے آبگوں کے کیا سے نہایت آسان صاب لیا کیا گا اور دوہ اپنے آبگوں کے کیا سے نہایت خدمہ بیٹیا تی اور دوش ہوکر لوٹے گا اور بہرطال جسکا نامزعال اسکے بیچھے کی جانب سے آلئے ہاتھ یں دیا جائیگا تو وہ بے شک ہوت رہوت کہکر لیکارے گا۔

فَامّا مَن أُوفِي كِتَابَهُ بِيمِيدِهِ فَسُوفَ مُعَاسَبُ حِسَابًا لِيسِيدِهِ فَسُوفَ مُعَاسَدُهُ وَسَنَمُ لِللّهِ اللّه اللّه اللّه مَسْمُولًا وَامّا مَن أَدْنَ كِتَابَهُ وَمُعْرَاهُ وَامّا مَن أَدْنَ كِتَابَهُ وَمُعْرَاهُ وَامّا مَن أَدْنَ كِتَابَهُ وَمَا مُعْرَادُ فَي كِتَابَهُ وَمُعْرَاهُ وَامّا وَمَن يَعْوَا شَبُولَ اللّهِ وَمُعْرَاهُ وَاللّهُ وَمُعْرَاهُ وَاللّهُ مُعْرَاهُ وَاللّهُ وَمُعْرَاهُ وَالْمُعْرَاقُ وَمُعْرِاهُ وَالْمُعْرَاهُ وَاللّهُ مُعْرَاهُ وَاللّهُ وَمُعْرَاهُ وَاللّهُ مُعْرَاهُ وَاللّهُ مُعْرَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْرَاهُ وَاللّهُ مُعْرَاهُ وَاللّهُ مُعْرَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْرَاهُ وَاللّهُ وَلَا لَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَالمُعْلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

ما

اله ترغرى شريف ٢/٢ الترغيب والتربيب الميندرى ١١٣/ ٢١٣ كه سورة انشقاق است ٢١١)

اب نا مراعال ما تھوں میں پہنچنے کے بعد کسی کاکوئی عدر قبول نہ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کیا عايتكا - مَديث كے الفاظ ملاحظہ فرمًا يتے۔

حضرت الوبررة سعمروى مدكر حضورا قدس لى الدمليروم كاارشاد كرقيامت كے دن برانسان كى تين بيشى بوكى۔ يهلى دونول مشييول من سوال وجواب ا ورمعذرت خوايى موگی اور تیسری بیشی کے وقت لوگوں کے معوں میں نامر اعال الراط مركم بينع حائي كحكوتي اين داسن ما تهس لينے والا موكا اوركوئى بائيں كما تھ سے لينے والا ہوكا \_

ي عَنُ الى هُرِنْ رِبَّ قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ صَلِ اللهُ عَليهِ وَسُلَّم يعِيضِ السَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرضاتٍ فَامَتَا عيضتان فجدال ومعاذير وامّاالعضة الثلثة فعندذ لك تطيرالتعمق والإبري فاخذ بمينه واخذ بشماله - الحكريث له

جس کے دائیں ہاتھ میں میہ نجیگا وہ مجھولے نہ کا تیرگا اور جس کے بائیں ہاتھ میں میہونجیگا اس بیم

ورئ كايبارلوث برلكار

حضرت انس ابن مالك سايك روايت مروى ب كرخباب رسول الترصلي الترعليدوم نيارشاد

برانسان كيلية ين ثنين دفار

فرمایا کر قرامت کے دن ہرانسان کیلئے تین تین دفاتر پیش کئے جائیں گے۔ مله وه رجشرا وروه دفتر بو كاجسكه اندراسك عمل صَالِح نوسْ كته جا حكه بن \_ يك وه رسيطرا ور د فترسيد حس من اسك كناه نوط كي حاسك من ر س وه دفتر چین الترکی طرف سے اس کو دی گئی نعمتوں کو نوٹ کیا جا حیکا ہے جن ممتوں سے اس نے میں میں وعشرت کے ساتھ دندنی گذاری ہے۔ اب منساسية ميلي اس كيمل صالح اورائير كي تعميول بن ادني تعميت كامقا بلركما حا ميكا. اوركها جائز كأكرا للترى نعمت كاخمن اؤاكر وقيمت اداكر وتوادني نعمت كے مدلے من اسكے اسادے نیک عال حتم ہو کیائیں گے۔ اب مرف دو دفتر باقی رہ جائیں گے گناہوں کا دفتر

اے ترمزی ۲/۸۲)

اورالندى نِعموں كا دفتر توالى من كى حالت من انسان جيران اور ريشان اور بدحواس ہوكر ره جَائِكًا مِكُرالْدِياك كِيم كاما مع ميرك بزدي من في تيرى نيكيون كو اَضْعَافًا مُصَاعَفَة كرديا ہے، دوچند كرديا ہے ين وس سے سات سونك بڑھا ديا ہے اور تمہار ہے گنا ہول سے درگزرکردیا ہے اور جونعتیں میں نے تم کودی ہیں وہ سب میری طرف سے نظور تحفہ کے ہیں۔ ان کاہم ہم سے کوئی بدار نہیں لیں گے بب اللہ کی طرف سے استمری فیاضی ہوگی توانسان کے جان میں جان آجائے گی۔

عضرت انس ابن مَالكُ سے حضور كا ادث دمنقول سے اس نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہرانسان کے لئے تین تین د فترن کالے جائیں گے لے وہ د فتر جسیں اس کا نیک عل ہوگا ہے وہ دفتر جسیں اسکے گناہ ہوں گے سے وہ دفتر جسیں اسکو دی گئی اللہ کی تعمیں موں کی توانند تعالی تعمیوں کے وفترس سدايك هيوثى ي نعمت سے كہيكاكة تم اسكے نيك عمل سے اپنی قیمت، وصول کرلو تووہ جھوٹی نعمت ایک تمام نیکیوں کو گھیرلیگی بھراک طرف ہوکرکہیگی کمیں نے ابھی این ایوا حق وصول نہیں کیا ہے اور گناہ اور متوں کے دفاتر باتی ہیں۔ اورنیک عل ختم موکئے ہیں - جب الندیاکسی بندے کے سُاتھ رہم وکرم کا ارادہ فرمًا برگاتواس سے کہیگا کہ اسے مرے بندے میں نے تیری نیکوں کو دوجند کر دیا ہے اور تیرے گناہوں سے ورگذر کردیا ہے۔ اور تع کوائی تعمیں مں نے سیتر کردی ہیں۔

<u>م</u> و دوی عن اس ابن مَالَكِ عن النبی صطالله عَلِيْهُم قال يخرج لابني أدم يومر القيامة تلاثة دواوي ديوان فيدالعمل الصَّالِ ودِيُوانُ فيدذ نوبهُ وديوانُ فيارِنْم مِنَ الله عَليهِ فيقول الله عزوجل لِاصْعَرَ نعمة في ديوانِ النِعم فذى ثمنك من عمله الصَّالِح فتستوعب علدالصَّالِح ثم تنحى و تقول وعزَّ تلِكُ مَا استوفيت وتبقى الذُّنوب والنعم وقدذ هك العمل الصّالح فاذا أراد الله ال يرجم عبدًا قال يَاعَبُ لِي عن سَيّانِتك ووهبت لك نعب الحسك مث لمه

### 

امام کا کم شہید نے مشددک کا کم میں مضرت کا بروشی الندی ہے ایک کمبی روایت نقل فرماتی ہے بجو یک سند کے ساتھ مروی ہے اوراس حدیث کوا مام مزدری نے الزغیب والزریب میں نقل کیا ہے جو بی عبارت کا فی لمبی ہے اسلے صرف اسکا خلا صرف کیا کا رہا ہے جمایا کہ میں میں نا میں میں دیا ہے۔ جمایا کی دیا ہے۔ دیا ہے۔ جمایا کی دیا ہے۔ جمایا کی دیا ہے۔ جمایا کی دیا ہے۔ دیا ہے۔ جمایا کی دیا ہے۔ جمایا کی دیا ہے۔ دی

كوفائده مو-

حضرت جَابِرُ فرمًا تے میں کا ب ملی السرعلیہ ولم نے ایک وفعہ گھرسے کا ہرتشریف لاکر فرمّایا كاممى المى ميرك دوست حضرت جبرتيل عليات الم تشرلف لائے تقے اوريه فرما بالحقيل امتول من سے الله كاايك بنده اينے كھركارعزيز واقارب كال ودولت سك كيوهيوركريمندر کے بیج میں پہارنماایک مریلہ تھا۔ اسمیں کاکرعبادت کرنا شروع کردی وہ مندراتنا وسلع تهاکاس شیله کی ہرکیانب کیار کیار ہزار فرسنے دوری کے سمندرتھا وہاں پرکوئی کھانے کی جزنہیں تھی اورسمندر کایانی بھی بالنکل تمکین تھا۔اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسیں ایک انار سکا درخت اگادیا اورانیکل کے برابرمیٹھ یانی کا ایک جشمہ جاری کر دیا ریه عابد دن رات جومبیس كفنداني عبادت من كزار ديراتها اورجوبس كفنترس أبار كاليك كطاليتاتها اوريم ما في كے ختمہ سے ایک گلاس كياني نوش فرماليتا اى كالت ميں كانچنتو كال گزرگتے كيا نچيتو سُال کے بعد حیب اس عابد کی موت کا وقت آیا تواس نے اللہ تمارک وتعالیٰ سے یہ دعیا. مانی کریدسے کی کالت اسلی دوح یرواز کرجائے اوراس کی نعش کومٹی وغیرہ ہرجیب زر حرام کردے اور قدا مت کے سی سے کی خالت من محم وسالم رہے توالٹر تع الی نے اس کی وعا قبول فرمًا تی ہیجدے کی حالت میں اس کی موت ہوگئی اور اللہ تعکالی نے وہاں ایسا انتظام كرد كهاب كرقامت يك وبالكي انسان كي رسًا في نهيس بوسكتي -

قیامت کے دن اس عابد کوالٹر کے در ارمین کا ضرکیا جا بھگا توالٹد کیاک فرشتوں سے فرما جھا كرميرك اس بندك كوميرك فسل سے جنت من واچل كردو تووه عابد كھے كا (دَبّ بَل بِعَدلى) کراہے میرے رب بلکرمیرے عل کے بدلے میں جنت میں کا خل کر دیجتے کیونکر منے یا نجسور کال مك السي عبادت كى بيع حبيب كسي من كاكارى كاشا سر تعي بنيس تها توالندياك بمرفرما يركا کرمیری رحمت سے داخل کر دوتور بزدہ کیے گا کرمیرے عل کے بدلے میں داخل کیجئے توانس بر الندياك فرما نيكاكإس كےعل اورميري دي ہوتی نعمتوں كاموازنه كروتوموازنه كرکے ديکھا جايرگا كالترني جواس كوبيناني عطا فرمًا في بير صرف بيناني كي نعمت اس كي يانج سوسال كي عيادت كااحاط كرنىگى أس كے بعدلور ہے جم میں كان كى نعمت زبان كى نعمت التھ كى نعمت ناك كى نعمت پیرکی نعمت دل و د ماغ کی نعمت ان سب کابدل یا فی رہ کا بیکا بھران کے علاوہ جو یا نیسوسال بک الکرنے میطایاتی بلایا ہے اور آنار کا بھل کھلایا ہے ان تمام کا بدل یاتی رہ جایر کا توالند باک فرما بر گاکه اس کی یا نجسو سال کی عبادت تو صرف نعمت بھر کے بدلے میں عتم ہوئتی ہاری یا فی تعمیوا کا بدل کہاں ہے۔ الہذا اس کو بہم می داخل کردوتوفر شے اسے کھیے كرجهم كى طرف ليجار في للبس كر تووه جِلاً في لك كار دب برحتك أدّ خلي الدجكة : اے میرے رہے شانی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمًا دیکئے توالٹد کی طرف سے کہا عاير كاكر تحفي تواني يا نجسوسال كي عيادت بريرانا زتها، بتيري عبادت كهال كي عياد اور خطرناك سمندسك بيح من من في تحفي أمارك عمل كهلات اوريا مجسوسال بمسلسل معطا! في يلايا

مَا يَوا الرَّالَدُ فَكُن كُونِيكُ عَلَى كَوْفِق عَطَا فَرَمَا فَى ہِ وَاس كُوخُونَ ہِي مِن مِنسلا مَهِ مِن بُونا كَا اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حفرت لأنا قارى طبيب صنا اور صرت رفي المدقارى صدي احداد الما المرسالون وهما المرسالون وهما المرسالون وهما المرسالون والمرسالون المرسالون المرسال كالمرسال كا

تعدث کے اس مقلمون کوا حقرنے حضرت اقدی مولانا ٹاری طبیتب صاحب نورا لندم کے وقا مبتم دارالعلوم داوبندا ورحضرت عارف بالندمولاناق يي سدسدلق احمدها حب باندوي نورالترمرقده كى زبان معينى مرتبه مناهد اورحضرت قارى طيب سكاحب كى يقرن طيات عكم لا تسلام من تعيي شالع موهي سهد ان دونون حضرات ني اس وا قعم من اشفرا صالحه ك سأتمه بان فرمایا ہے کرمیب اس عاید کو البرتعالیٰ اینے فضل ورحمت سے جنت می وافعل كرنيكا حكم فرنما يتكاتوه عابداي ول يس كه كاكرس نے يانجيوسال كالى عمادت كى ہے جسیں ریا کاری کا شاشہ کے نہیں ہے اور اب الدرتال مین اسے فضل سے جنت میں وا خل کرر ما ہے۔ اور میری یا نجسو سال کی عبادت کا ذکر تک نہیں کیا استرت کا فی ولوں کی ماتوں كوجًا نن والا ہے اسلتے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہریگاں کو جنت کے بحاتے مبنم می بجاؤ اور جہنم سے آئ دوری پر کھڑاکر دو کراس کے اور جہنم کے درمیان یا بچسو کال کی مسًا نت ہو حیب ای دوری پرکھراکر دیا جا برگا توجہنم کی طرف سے کر الو سطر فی جس سے اس عابد کا سطاق ختک ہوجا برگا وربیاس کے عالم می سخت پریشانی می مبتلا ہو جا برگار اسی اشت ارمی ايك دست غيب نمودار بوكاجسين ايك كلاس إني بوكايه عابدا سكود تعبكر حلا حلا كركه مكاكم

يركانى مجدديديا صاستة توايك اوازايكى كرياني مل سكنا محمراس كى قيمت ب مفت منبس مليكاتويه عايدكه يكاكراس كي قيمت كياف واوازات كي كراس كي قيمت يالخسوسال کی ایسی عبادت ہے بین تحقیم کی رئیا کاری کا شائم کان ہوتورکہ ماکدمیرے کاسس ایس عبادت موجود سے لہندا میں یا بجسوسال کی عبادت دیدیتا ہوں مجھے یہ کافی بلادیا جائے خانجہ یانجسوسال کی عیادت مے بد مے میں بریا فی خرید کریی لیگاراس کے بعداللہ تعالی کہے گاکراسکو بهراب میرسے یاس لاؤ چنا نجرا سرکے درباری کا ضرکیا جا برگا تواللہ باک فرما نے گاکہ تھے تو اپنی یا بخسوسال کی عبادت برمراناز تھا اور یا بخسوسال عبادت کی قیمت ایک گلاس یا فی تم نے خود تجویز کی ہے اور تم نے جویا مجسورال کہ تم کو آناد کا بھل کھلایا ہے اور میٹھ کا یا فی بلایا ہے تم اس کے عوض میں کیا لائے اور تو وہ عابد الندکے درباری سربسجود ہو کرفریاد كريكاكراسے النراب كات مجوي أكتى ہے كرتيرى رحمت اورفضل كے بغير كھے نہيں ہوسكتا چنا نجالندتعالیٰ انی رحمت وضل سے اس کو جنت میں کو اخل فرما دے گا۔ (نوبط) یشریخ احقر نی سرف مذکوره دونون بزرگون سے ی اور صرت قساری طیب صاحب نوراندم قده سدین کا داریمی ویاکرتے تھے مگرانی کوتاه دی کی بناربردین کی کٹا بول میں احقر کو دستیاب نہ ہوسکا۔ میا اسی کویشبه بوسکنا ہے کہ حبب اللہ کے فضل سے ہی المشكاازاله سُب کچه بوتا ہے تو بیمل کی کیا ضرورت ہے اسکاجواب جناب رسول الدملي الندعليه والمم في حديث ياك بين خودي ارشا دفرما ياب كمسلم شركف من الوبررة سے مروی ہے کہ ایس علی الدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہم میں سے کسی کاعل

کرجوکیم الدت الی نے میرے ساتھ نجات کا اور تقرب کا معاملہ کیا ہے وہ سب کا سب
ابنے فضل ورحمت کے ذریعہ سے کیا ہے اسلے کسی کو اپنے نیک عمال برگھمنڈا ورخوش فہی
نہیں ہونی جا ہتے۔ بلکرجو کچھی نیک عمل ہور ہا ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ الدرسے ڈرتے دہنا
کیا ہے اور نیک عمل کرتے رہنا جا ہے اور الدکے فضل ورحمت کی المیدرکھنی جا ہیںے۔

حضرت الوہر سرجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہم کا ادشا د مروی ہے کہ اب میں اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرمایا کرتم میں سے کسی کواسکا عمل نجات نہیں دلاسکٹا توایک خص نے سوال کیا کہ اللہ کے مسلول ایس کی کواسکا رسول آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا تو حضور صفور سے فرمایا جی ہاں مجموعی مگرالہ محکوانی رحمت سے فرمان یہ بار محمومی مگرالہ محکوانی رحمت سے فرمان یہ بار کھی کرتے رہو۔

ك عن الى هريوة رصى الله عنه عن من رسول الله على الله عليه وسكم عن رسول الله عليه وسكم الله عليه وسكم الله عال الله عال

اب ینهال یہ بھی سوال بدا ہوتا ہے کہ یہ کیے معلوم ہوگا کہ اللہ کا فضل کس کے ساتھ تبایل ہے تواسکا جواب یہ ہے کہ توخص نرک عمل کئے بغیر بے جین رہتا ہے۔ اورائی میں اسکوسکون مہلت ہے تو یاس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا فضل اسکے تبایل حال ہے۔ اور جوخص ترائی میں مبت لار بہتا ہے اور بُرائی میں ہی اسکاجی لگنا ہے اور عمل صالح سے فرار اختیار کرتا ہے نیک مبل کی توفیق نہیں ہوتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اللہ کا فضل اسکے ساتھ شال عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اللہ کا فضل اسکے ساتھ شال کہ توفیق نہیں رہنا کے ابید بنا ہے رہو اور اللہ سے قرب حاصل کرتے رہو۔

کمی تیجے نہیں رہنا کی اپنے بلکرنیکی کرتے رہو اور اللہ سے قرب حاصل کرتے رہو۔

اسٹ عمل صالح کی توفیق ایک کے ارشاد فرما یا کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ کے ساتھ خمل صالح کی توفیق نہیں مندہ کے ساتھ خیرکا ارادہ کرتا ہے اس کو موت سے قبل عمل صالح کے مناتھ خیرکا ارادہ کرتا ہے اس کو موت سے قبل عمل صالح

كى توفيق عُطاكرتا ہے۔

حضرت انس سے مروی ہے کرا ہے کا ارشادہ کوالد تعالیا جسکی بندہ کیسا تھ خیر کا اوادہ کرتا ہے تو اسکوم نے سے پہلے نیک بندہ کیسا تھ خیر کا اوادہ کرتا ہے تو اسکوم نے سے پہلے نیک بندہ کیسا تھ خیر کا اوادہ کرتا ہے ۔ (اللّٰہ مَا اِنّا نَسْاً للّٰہُ اللّٰہ السّالِہ ) المتوفیق بالعہ مَسِل الصّالِح)

عن النبي النالي النبي على الله علي الله علي الله علي الله وقف له الموت المحلي صالح قبل الموت المحلي على المحلي المحل

## فريث بطاقه ميزان عدل من كلميشها دت سب برهساري

اس امّت میں سے جنہوں نے گنا و کبیرہ کرکے تو بہیں کی یا دوسروں کا حق مارکھایا اور انکا حق ان كووايس نهيس كيا اور نه مي معاف كرايا . يا دوسرول يرطلم كريك أن سيمبت في ثلا في نہیں کرائی ان کواپنے اپنے گنا ہوں کے خساب سے جہنم کی سزاملیگی سے لیکن الله تعالیٰ اینے فضل ورحمیت سے کھ لوگوں کے ساتھ نہایت شفقت اور کرمی کیا۔ معاملہ کر لیگا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ تمام مخلوق کے درمیان میں سے امت محدثیر میں سے تعض لوگول کوالگ کرلیا جاین کا اور پھراک میں سے ہرا کی کے سامنے ان کی معصیبت اور برائیوں کے ننانو <u>قص</u>ے دفاتر پیش کرئے کہیگا کہم بتلاؤ کہاسمیں ہمارے محافظ فرشتوں کی طرف سے کوئی طلم وزیا دتی تونہیں ہوئی ؟ انہوں نے کوئی چیز را مطاح طاکر تونہیں الھی؟ تووہ لوگ جواب دیں گے۔اے الندانہوں نے توکوئی ظلم نہیں کیا ۔ محرالند تعالیٰ کہیگا کے کیا تہارسے لئے کوئی عذریا ہی ہے ؟ توبہلوگ کہیں گے۔ات اللہنہ کوئی اشکال ہے ؟ اور نہ ی کوئی نیکی ہمارے یاس موجو دہے۔ تواس براللہ تعسّالی کہیگاکیوں نہیں جانج تمہارے و رکونی ظلم وزیاد تی نہیں ہوگی ۔ جنا نجہ اللہ تعبالیٰ نے قرانِ کرم میں ای کوارشا دفرمایا ہے۔

اله ترمذى شرلف بروايت الن م ١٢٦/ ٩٢ مه الترغيب والترسبيب ١٢٦/١

ان ہرانسان کواس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور آج کسی پر کوئی طلم دیے انصافی نہ ہوگی یقینًا اللہ تعالیٰ مبہت جلد اليوم تجنزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ لَاظُلُمَ الْيَوْمِ إِنَّ اللهُ سَمِرْ يَعُ الْحِسَابُ الإيتهاء

حسّاب لينے وَالاسهے ر

اور کہ سگاتہ اری ایک نی ہمارے کیا سے بیر ہمرایک بری نکالکریپیش کر سگا جس میں اُشھا ہوا ہوگا اور کہ سگا اُسٹر و اُسٹھ گا آت ہے۔ سکر ایک بری نکا کو سکت واسکے اُسٹھ گا آت ہے۔ میں اور گنا ہوں کے من نواف و و و کو اس کے مقابلہ میں میزان عدل ہن رکھو تو وہ لوگ کہ میں گے۔ اے اللہ کہاں یہ بَری اور کہاں نما نواق و دفاتر ؟ توالت مرتبالی کہ سکا تم برظم نہ ہوگا۔ لہن اایک بلڑ ہے میں نما نواق و دفاتر رکھے جائیں گے اور دوسرے بلڑ ہے میں وہ بَری رکھی کا ہے گی بھر دیکھا کہا ترکھاتو وہ بَری نما نواق دفاتر یہ کھاری ہو کا اُسٹر کی اُسٹر کی کا سے گی بھر دیکھا کا بیرگاتو وہ بَری نما نواق دفاتر یہ کھاری ہو کا اُسٹر کی اُسٹر کی کا سکری ہو کا اُسٹر کی کے اُسٹر کی کا اُسٹر کی کھر دیکھا کہا ترکھا کی کے دفاتر کی کہا ہے گی ۔

حضرت عبدالتٰد بن تمروب العاص سے مروی ہے کہیں نے
اسے ہے ہے ہوئے مناہ کرلقیناً میری اقت یں سے ایک
ادمی کوقیا مت کے دن تمام مخلوق کے سامنے سے الگ
کرکے اسکے سامنے معصیت وگنا ہوں کے ننانو ہوئے دفاتر
پیش کئے جائیں گے اور ہرایک دفتر تا حذیکاہ کی میلا ہوا
ہوگا بھرالتٰر تعالیٰ ہمیگا کہ کیا انہیں سے کا تم کو انکار ہے؟
کیا ہمارے نکا فظ فرشتوں نے کھیے برطھا چرطھا کر لکھ کرتم
پرظلم کیا ہے ؟ تو وہ خص کہیگا ائے الٹرکوئی ظلم نہیں ہوا۔
پرظلم کیا ہے ؟ تو وہ خص کہیگا ائے الٹرکوئی ظلم نہیں ہوا۔

مَدُ عن عَبدالله بن عَمْدِوبن العاص يقول هِ عَبُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْ مِن وَسُلّم يقول النّه الله صَلَى حَدَ لِمِص وسُلّم يقول النّا الله سَلَم حَدَ لِمِص رجُلًا مِن أُمّت فِي عَلى رؤس الخلائي يَوُمَ القيام مَة في نشر عَليْ الله مِن مشل مُل البصرِ نمّ يقول أثن كِل سجد لٍ مِن هذا شيئًا أظلمَك كتبتى الحافظون

اله سوده مومن به آیت ۱۱)

معراسراك كميكاراب تم كوكوتى عذرب وه كميكارنس

اے میرے دب قواللہ باک کمیگا کیوں نہیں ؟ بمارے

یاس تمهاری ایک یی ہے اوراج تم مرکو نی ظلم نہ ہوگا بنیا نج

ایک برجی نکالیں کے اسیس اکھا ہوا ہوگا۔ اَشْھَدُ اَتُ

لَّا اللهُ اللهُ وَالشَّهَ وَالشَّهَ لَ اللهُ وَالشَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهَ لَ اللهُ وَالشَّهَ وَالشَّهُ وَالسَّهُ وَالشَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّالِ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّالِ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّالِ وَالسَالِمُ وَالسَّالِ وَالسَّالِي وَالسَّامُ وَالسَّهُ وَالسَّامُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّامُ وَالسَّهُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَامُ وَالسَامُ وَالسَامُ وَالسَامُ وَالسَامُ وَالسَامُ وَالسَامُ وَالسَامُ وَالسَامُ وَالسَّامُ وَالسَامُ والسَامُ وَالسَامُ وَالْمُ السَامُ وَالسَامُ وَالسَامُ وَالسَامُ و

ورسو واله توالله ياك كبيكا ابتم ننانوك

دفاتر کے وزن کومیش کرو تووہ بندہ کہیگا اسے میرے دب

كہاں يريي اوركماں خانو 20 دفاتر؟ توالدباك كميكا

بينك أج تم زطلم وب انصافي نه بوگي فرمات عيس

گناہوں کے وہ ننانو <u>فقے</u> و فاتراک بلمسے میں رکھے جائیں

اوروه پرجی دوسرے باطبے می تو ننا تو ہے دفار ملے برجائے۔

اور کلم شریف کی برجی بھاری ہوئیا بھی اسلے کاللہ کے نام کے

يقول لايارب فيقول أفلك عنى فيقول لايارت فيقول بالى إن الك عِنْدَناحَسَنَةٌ واتَّهُ لاظلمَعليك اليوم فيخرج بطاقة فيهاأشهك الله الله الله الله والمنه وال عُ مَّدًا عَبْلُلُا وَرَسُولُهُ . في عُولُ المضروزنك فيقول يارت ماهلنو البطاقة مع ها فنولا السّجلات فقال فاتك لانظلمقال فتوضع التجلآ فى كلف إن والبطاقة فى كِف يَوْ فطاشت السجيلات ونقلت البطكاقة ولايتقلمع اسم الله شيء

الحسك يث له

مقابله من كونى شئ تجهارى نېيىن بوسكتى -ديجوالترتعالي جسكي ساته جاب ايسابهي معامله كرايكا كهصرف كلمركو بوبى وجبس جنت نصیب کرنگا لیکن ایساسب کے ساتھ نہیں کرنگا بلکا کٹروں کے ساتھ تو وی قانون وضابطہ کا معاملہ کردیگا کہ گنا ہوں کی سزا پہلے ملیگی اس کے بعد حبنت میں داخیل کر لیگا۔ النز تبارک تصالے ی م سیسی کی از الایم ایم ایم می داند حشم پوشی کامعیامله فرماتے۔

جومضمون ہے اسیں ذکر کر دی تھی لیکن بہاں بھی اسکانقل کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول الدصلی الدرعلی ولم نے حضرات صحابۂ کرام سے فرمایا کتم تبلاؤ کرسب سے بڑا مفلس اور کنگال کون ہے؟ توصحابۂ کرام نے فرمایا کر ہم میں تو مفلس وہی ہے کہ دس کے پاس نہ وہ بیسیر ہوا ور نہی ضروریات زندگی کا سامان ہو تواہی نے ارشا دفرمایا کہ میری احت بین فلس وہ نہیں ہے حکوتی مفلس مجھتے ہو بلکر میری احت بین فلس اور قلاش وہ جس نے نہیں ہوئی ۔ نوافیل کا بابند ہمجد کا یا بند ہموم وزکوا تا نے فوب عبادت کی بھی اس کی نماز قضا رنہیں ہوئی ۔ نوافیل کا یا بند ہمجد کا یا بند ہموم وزکوا تا کہ بابند ہرزی کا م کرتا رئیا ، مگر بداخلاق بھی ہے ، اور سی کو گائی بکدی ، کسی کو تھیٹر ماردیا۔
کو بابند ہرزیک کا م کرتا رئیا ، مگر بداخلاق بھی ہے ، اور سی کو گائی بکدی ، کسی کو تھیٹر ماردیا۔
کو بابند ہرزیک کا م کرتا رئیا ، مگر بداخلاق بھی ہے ، اور سی کو گائی بکدی ، کسی کو تھیٹر ماردیا۔

اس کو فیامت کے دن اس کی تمام عبادات کے ساتھ النہ کی بارگاہ س بیش کیا جائے گا۔
اوران تمام لوگوں کو بھی لا یا جائے گا جن براس نے طلم کیا ہے اور طلم وزیادتی کے عوض میں اسکی نکیاں اُن لوگوں کو دیدی جائیں گی۔ اور جب تمام نیکیاں دینے کے بور بھی مظلومین کا حق باقی دہ مُوا ایر گا تو مطلومین کا حق باقی دہ مُوا ایر گا تو مطلومین کی معصیت اور گنا ہوں کو اس کے سرط الدیتے جائیں گے۔ اور وہ اس کی نظیماں کی نظیماں کی کا بین معصیت اس برط الکر رسب لوگ جنت میں جلے جائیں گے۔ اور وہ منت میں جائے گا۔

توات فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے برا مفلس بہتی خص ہوگا۔

حديث شركفي ملاحظه بو ـ

حضرت الوہرر رقی سے مروی ہے کرائے نے ارتبا دفر مایاکہ کیا تم مجانتے ہوکہ فیلس کون ہے ؟ توصی ایرام نے فرمایاکہ بم می فیلس وی ہے جی اس (درهم) بیسہ نہ ہو۔ اور نہ بی زندگی کا رکامان ہو۔ تواہے نے ارتباد فرمایا کہ میری امت کے دن صوم وصلوہ فیامت کے دن صوم وصلوہ

مَنْ يَأْنَى يوم القيامة بِسَلُوةٍ وصِيَامٍ وَزَكُوٰةٍ ويَأْنَ قَدَشَمُ هَذَا وَأَكَلَ مَ مَالَ هَذَا وَسَعْكَ وَمَ هَذَا وَضَعْبُ مَا مَنْ فَعَلَ اللّهِ فَعَلَ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَهُلاَ المِنْ مَسَاتُهُ وَهُلاَ المِنْ مَسَاتُهُ وَهُلاَ المِنْ مَسَاتُهُ وَهُلاَ المَنْ مَسَاتُهُ وَهُلاَ المَنْ مَنْ فَعَلَى اللّهُ مِنْ المَالُ المُحَدِيثُ لَمُ عَلَيْهُ مِن المُخْلِيلُ المُنْ المُحَدِيثُ لَمُ عَلَيْهُ مِن المُنالِ المُحَدِيثُ لَمُ عَلَيْهُ مَا النّالِ المُحَدِيثُ لَمْ عَلَيْهُ مَا النّالِ المُحَدِيثُ لَمْ عَلْمُ عَلَى النّالُ المُحَدِيثُ لَمُ عَلَيْهُ مَا النّالُ المُحَدِيثُ المَنْ المُحَدِيثُ النّالُ المُحَدِيثُ المُنْ المُحْدِيثُ النّالُ المُحَدِيثُ المُنْ المُحْدُقِيلُ المُنْ المُحْدَقِيلُ المُحْدُولُ المُنْ المُحْدُلِيثُ المُنْ المُحْدُلُ المُنْ المُحْدُلُ المُنْ المُحْدُولُ المُنْ المُحْدُولُ المُنْ المُحْدُولُ المُنْ المُنْ المُحْدُولُ المُنْ المُعْلَى المُنْ المُعْلَى المُنْ المُعْلَمُ المُعْلَقِ النَالُ اللّهُ المُعْلِقُ المُنْ المُعْلِمُ ال

اور صدقہ خیرات سے تولیکرائیگا اور ساتھ میں ان ترکات کو بھی لیکرائیگا کا اوراسکا مال کھایا اوراسکا خون بہایا اوراس کو مارا تواس کو بیٹھا کراس کی اوراسکا خون بہایا اوراس کو مارا تواس کو بیٹھا کراس کی نیکیوں سے اسکا بدلہ دلوایا جائیگا۔ اوراسکا بدلہ دلوایا جائیگا تواکرتمام بدلہ جبکانے سے پہلے اسکی نیکیا نختم ہو جائیں گی تو ان کو گوں کی معصیت اور خطائی لیکراسکے سرفوالی جائیں گی۔ بھراس کو جہنم میں فوالدیا جائیگا۔

ما المنافي وجرسے دواد ميوں وجہم سے نكال كراز ماليش كرنا

 یں کوئی کونائی نہیں کی بلکواس کی تعمیل کی: اور دوسرے کواسلئے کراس نے اللّہ کی رحمت پر لوری طرح لیبین اور بھروس کے کھا ہے۔ کراللّہ تعسّالی دوبارہ اپنی رحمت سے بہم میں کوا خِل نہیں کرے گا۔

حضرت الوبررم سيحضور لى الته عليه ولم كاارشا د مروى ب كام ين فرمايا كرولوك بنم من داخل بونك انيس سد دو ادى كى اوازمېرت زياده نه ترت كى موكى توالله تعالے دونوں كونكالغ كاحكم ديكاجب كليس كي توان سے كميكا ككس ليے تہاری آواز اتی سخت ہوگئی ہے تو دونوں کہیں گے کاسلنے كياب تأكرتوم مرزم كامعامله كزي توالندكهيكا تمهارك لت میری رحمت اسطرح مولی که دونوں جاکرانے آپ کوجہتم میں طوالدو جہاں برتم تھے تود و نول حبیس کے اورانیس سے ایک جهنم مي كود يريكا النداس كيلئ جهنم كوته نظرا كرديكا اوردوسرا التدى رحمت كى الميدين انتظاركر تاربيكا توالتدتعالي مجديكا جيبة تهارے ساتھی نے اپنے کوڈالدیا ہے ویسے تم نے كول يهين والاتوه وكبيكاا التداس اميدس كروجيم الكاف كالعددوباره وايس نهيس فراع كارتوالله كهيكاكم تيرى الميد كرمطابق معاملة كياجا ماسع يركبكر وولول كو منتامين واخل كرونكار

عن الي هُمِ يَرِقُ عن رَسُولِ اللهُ صلى عليه وسَلم قال ان رجُلين مِمَّن دخَل النّاداشتد صياحها فقال الربُّ تبارك وتعالى اخرجوها فلما أخرجا قال لهما لاي شي أشترصيا حكما فالافعلنا ذلك لِأَرْحَمنا قال رَخْمتِي لكُما ان تنطلقا فتلقيا انفسكا حكث كنتمامن التار فينطلقان فيلقى أحكم أنفسر فيجعكها عليه بَردًا وسكلمًا ويقوم الأخرفلايلقي نفسد فيقول له الربي مامنعك ات تلقى نفسك كاالغي صاحبك فيقول يارب الى لا رُجي أن لا تعيد في العدا مَا اخرجتَنِي فيقول له الرب الدُركا فيدخلان الجندجيعًا برحمة الله الحسك سف لمه

#### ٢٨٠ (١۵) بسرالله الرسمان الرسيسة موه

#### ايمان افروزنصيحت مخليق انساني كالمقصداور درق فدالمرانسان جران

ا المحداثي الله كول كر سامع نصيحت كى باللى بي كرتے را كري الله كفي كا كري الله كري الله

وَذَكُرُ فَإِنَّ الْإِنْكُرَى سَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيعَبْدُونَ هَ فَالْوِيدُ مِهُمْ مِنْ ذِنْ قِ قَمَّ الْوِيدُ انْ يَطْعِمُونِ إِنَّ اللّهُ هُوالِي ذَاقَ ذُو الْفُوعِ الْمُعَيْدِينَ

اور زہی میں برجا بہتا ہوں کہ وہ مخلوق مجھے کھلائیں۔ بیٹک اللہ تعالیٰ ہی بے بناہ روزی دینے والا ہے اور منبوط طاقت والا ہے۔

النُّر تتب ارک تعالی کی طرف سے مضرات انبیار علیم استالم اور است من ان کے بعد ان کے ناتبین میں مضرات علمار کوام بربی ذمہ ﴿اری

عائد کردی گئی ہے کروہ امّت کے سَامِنا اللّہ تعبالی کی طوف سے قانون شریعیت اور اسکام نراوندگا م نراوندگا ہے بنی کرتے رہا کہ اور ایمان افروز نصیحتوں کے ذریعہ سے اسلامی شریعیت کی خوبیاں لوگوں کے سَامِنے بنی کرتے رہا کریں۔ اس سے بہت سے ایسے انسان جوابھی دا ترہ اسلام میں داخول نہیں ہوئے بیں وہ اسٹ لا کی نوبیاں دکھ کر اسلام میں داخول میں اور جو پہلے سے دائرہ اسٹ لام میں داخول میں اور جو پہلے سے دائرہ اسٹ لام میں داخول میں اور ویکھ بیں ، اور جو پہلے سے دائرہ اسٹ لام میں داخول میں اور کو بیلے سے دائرہ اسٹ لام میں داخول میں اور کو بیلے ایسے اس کو ایمان کی دولت بیلے سے حاسل ہے مگر ان کا معاشرہ اور تہذریب و تمدن بگر ہے کا بچا لیے لوگ انجی نصیحتوں کے ذریعہ سے اور حضرات انبیار علیہم اسٹلام کے حالات اور اللّہ والوں کے دی محاسل میں کو اینے معران شرہ کو کو بایدہ اور اللّہ کے بیاں ان کا اعر از اور ان کے اجرو تواب کا ذکر میں کر اپنے معران شرہ کو کو کہ بایدہ اور اللّہ کے بیاں ان کا اعر از اور ان کے اجرو تواب کا ذکر میں کر اپنے معران شرہ کو کو کہ بیار میں مواب کی دولوں کے ایکا کو دولوں کو دولوں کے ایکا کو دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں

شدهارنے اور اپنے حالات بر لنے پر آمادہ ہوجائیں گے۔ یے نمازی نمازی بن جائیں گے۔ جن کی صورت و شکل مسلمانوں جیسی نہیں ہے وہ مسلمانوں کے طور وطریقے اپنا تیں گئے جین کا ، معامشره اسلامی معامشره سے بہت دورہے وہ اسٹلامی معاشرہ اینانے نگیں گے۔جن کا عقده كمزورب ان كاعقيده مح اورمضبوط ببوجا تيكا ببولوگ دن ورات مشراب وكماب جُوا، لا لری سینما اور فحاسی، نی وی وغیره می تصنعے رہتے ہیں وہ پیسب خرا فات جھور دیں۔ اورجن لوگوں کی نگا ہوں میں بے حیاتی کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ حیا داربن جائیں گے۔ جن ملانوں میں اسٹلامی تعلیمات کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے دلوں سے اندر اسلامی تعلیمات کی اہمیت برص مائے گی۔ ہزار الم بے دارسی دارسی والے بن مائیں گے ، کھڑے ہوکر يشاب كرينواك بيط كرميشاب كرنے لكيں كے وجرموں اور غير محرموں مے درميان امتيازيدا ہوجا بڑگا جن بھا بیوں س بڑوسی ، دست دار اعزہ واقربار کی بمدردی ہیں ہے وہ بمدردی كرنے لكيس كے۔ اور جن جوانوں نے ماں باب كے مقوق نہيں ہجاتے وہ بہجانے لكيں گے۔ اور اگرمعاندین حضرات ا نبیار علیهم السّلام اوران کے بعد ان کے نات علمار کرام کی صبحتوں سے کوئی اثر نہلیں اور اپنی زندگی میں تب دلی بیدا نہ کریں تو ان لوگوں کا عناد اس تذکیرو بیلغ من كوئى نقصان نرمينيا سيح كا . وه لوگ اين كردار كا وبال خود كفيكيس كے يمكن النصيحوں سے مرابت قبول کرنے والےمسلمانوں کو صرور نفع مہونج سگا۔ اس لیے کہ مرسلمان کے دل میں امان کا نور ہوتا ہے۔ اس کو اللہ شیکارک و تعالیٰ نے ان الفاظ سے ارمث و فرما اسے۔ اے محدای اوگوں کے سامنے نصیحت کی بات میش وَذُكِرٌ فَإِنَّ الدِّ كُرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ -كرتے دہاكرس اسلے كم تعدوں سے مؤمنین كوا يمانى

فانده مبنجياه

اب اس کو ایک مثال سے اتھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً محسی نے اس اس کو ایک مثال سے اتھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً محسی نے کو اس کا دی اور وہ عَل کر راکھ بن گئی۔ لکو اس جمع کیں بھراس میں آگ سگا دی اور وہ عَل کر راکھ بن گئی۔ لکو اس جمع کیں بھراس میں آگ سگا دی اور وہ عَل کر راکھ بن گئی۔

عبرتناك مثال

اورجب تارہ تازہ آگ طکر راکھ بنجاتی ہے تو اوپرسے دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس می آگ نہیں ہے، مالا نکہ اندراک ہوتی ہے۔ جب آپ راکھ پر میونک ماری کے توراکھ کے برط جانے سے اندرسے آگ نظرائے لکے کی مسلمانوں کا بھی بی مال ہے کرگناہ کرتے کرتے ایمان کے فوردسیاه دھتے ٹرتا جا ماہے اور سااہے جیسا لوہے کا زنگ ہے کہ زنگ کے راحتے برصفے اس پرزنگ بی زنگ نظرانے لگت ہے، ای طرح ایمان کے اس فور ہورے طراقة سے سیاہی اور زنگ کا ہر دہ بڑھاتا ہے آ بڑکار دیجھنے والے کو دھوکہ ہو کا اناہے کم شاہدیہ مسلمان ہی تہیں ہے۔ اور تتی نیال یک مہنجتا ہے کہ ومن ہوتے ہوئے اسے ایمان کی ہی المین بسی می مازے فرارا نعتیار کرتا ہے، ذکوٰۃ دینے سے گریز کرتا ہے، روزہ رکھنے سے كتراتا ہے۔ ج كرنے كى توفيق نہيں ہوتى۔ يروسيوں ،عزيزوں اورغريوں كا كياحق ہے اس يرقوج نهين موتى ومكراسك برخلاف ظلمت كابركام كرنااس كے لئے أسان ، شراب بيا ، بركا دى كرنا بسينا ديجهنا ، سودكها نا ، دوسرون يظلم كرنا ، يرسَب كام آسَان بوجاتي -مویاکراسے ایمان کے توریر ایسایردہ طرح کا ہوتا ہے جیساکر آگ کے اور راکھ کا دھرہے۔ مگرمب ایسے مسلانوں کے سامنے اللہ اور رسول کی باتیں باربار آنے لگنی ہیں، اور اچھی بحتی اسكے كانوں مى باربار يرف نكى بىن توس طريقه سے راكھ سے وصيرس بھونك مارتے سے راكھ المعانے سے اندرسے آگ نظراتی ہے ای طریع سے ایمان افروزنصیحتوں کی کھونک مارنے سے السيمسلمان كما يمان كح تورير حوز بك أجركا تفأوه الرساحلاج الهر أبهسته أبهسته أندر سے قود کا ظہور ہوتے لگت ہے۔ پھرگٹ اہ کرنا اس کے لیے شکل ہوجا تا ہے۔ اور مرتبک کام کرنا اُسان ہوجا تا ہے۔ مسجد میں جانا اُسان، سینما میں جانا مشکل، دینی کا میں بیٹ ہزیے کوااُسا اور خرافات میں میسیکہ خرج کرنا مشکل عرضیکہ تمام برے کام جھوڑنا آسان ہوجا تا ہے، اور ہزیک كام كا اختيار كرناس كے لئے توشی كا باعث بنجاتا ہے۔ اس كو صديث ياك كے اندر ان الفاظ كے ساتھ نفت ل مشكر ما يا ہے۔

حعزت الومررية المعدمروى سيد كرمه و وسلى الله على وسلم مضارت الومراي ويشك كرمه و وسلى الله على وسلم مضارت الدولي ويشك كرما مي الميك الميان الميك الميان الميك الميان الميك الميان الميك والمعن الميان الميك والمعنى الميان الميان

عن ابى هُرب ردة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علي برقم إن المؤمن المؤمن الله علي برقم إن المؤمن المؤمن الذنب كانت نكسة سؤداء فى قلب فان تياب ونزع واستغفر صقل قليه فان زاد فن ادت فن الم المان الذى ذكرة فى كتابه «كُلُّ بَلُ رَانَ عَلَى قَالُوبِهِمْ مَّا فَى كَتَابِهِ «كُلُّ بَلُ رَانَ عَلَى قَالُوبُهِمْ مَّا فَى كَتَابِهِ «كُلُّ بَلُ رَانَ عَلَى قَالُوبُومِ مَ مَا عَلَى اللهُ المَالِي وَالْمُ اللهُ المَا يَكُوبُهُمْ مَا لَا عَلَى اللهُ المَالُولُ المُنْ اللهُ المَالِي اللهُ المُوبِهُمْ مَا اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَالُولُ المُنْ المُنْ المُنْ المَالِي المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ كُلُوبُ المُنْ الْ

ما تاہے۔ یہ الیاہی ہے جیساکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارسٹ دفرمایا: ہرگرز الیانہیں بھی انکہ دبوں یر ان کے اعمی کی زنگ بیٹھ گئے۔ یہ ۔ یر ان کے اعمی کی زنگ بیٹھ گئے۔ ا

شخليق انساني كامقصد

التدنعت الى في ارشا دفر ما يا كريس فيدا نسان وجنات كوصرف ابنى عبادت كم الحريبياكيا معد المسل مات

ك مندا مام احد بن منبل الم ١٩٤/ ، من ن ابن ما جر شرليت مطبع در شيديه صلب مطبع تقانوي مساس

أمال اود عبادت شكل ب سله مما لنها قام بى انسال دجنات كوعبادت كديد بدافرا إي المال الفافات الدجن الشرابي و فقاح لفت الدجن و المراب و

ميمرانسان وجنات كوتهم رحصول من عسيم كما كما ، ان مي بينر عظ جنات كي تعاديم على محت. ادراك عديد انسان كي تعدادين آيا ، بيراس الك عضد كوته بترحصول مي تعتبيم كيا حميا الناس من المنته اليدين ون فروه المن الما بليم السّام يرايان بي لا يا-اود اكم المنته ب جس في معنوات انبيا عليهم السالم يرايمان الراب والديم وسعد فحضرات انبيا على المال يرايان لا يا بداس و تهيم من احت ما الما المن مع الني براهاليول كي وتبه جهنم من مها مين محر . اوران مي سد ايك دستر اين نيك اعال كي وجر سع دنت من عاميكا -فيائد حدث باك ك اندر مضور سل الدعلية ولم كاارث وكرامي ب كرمهود بهترتهم كا مرائعول من مبتلا بونے كى وجه سے بهتر فرقوں من بٹ مخف اسى طرح نصارى بھى جہتر وت مى مرا يُول كى مناير ينبر حصول من مب كند اور ميرى المت البرفرون من بي ما على والمين عن الله وفي الى بدا عاليول كى بناير جب نم من جائيل سك . اورايك فرقة حبنت من جائيكا معابة كرام في مساوم كماكه ودكونسا فرقه ب جوجنت من ما تركا توحضور اكرم صلح الترعليه وتلم فارتباد فرما ياكر جوفرقه ميرا اورمير عصماب كطراها بيرسطين والاب ومي حبنت مي جائيكا والأبقالي ے دعا رفروائے کو الدرتعالی ہم حنی فرقہ میں شابل فروائی اوربغیرصاف کتاب جنت میں وجل فروائیں -

ك تغنير دورة الماني على عباس احد البازكة المكونة عامر ١٨ على سورة ذارات آيت ٢٥٠

مسلمانول كيليم المحرفكري البيت فكركرن في عرودت م كرالله تعالى فرودت م كرالله تعالى فرود ابني عباد كيلت بدافرايا ب جياكم أويركي أيت كريم سواضح مويكا

ميكن كيرانسانون من ايمان مز لاف والول كى تعداد ايمان لا نيوالول كے مقابله مي جمير كنا زياده ہے۔ پیر بہوں نے ایمان لایا ہے ان میں سے می بہر گنا وہ ہیں جو ایت رمیہ کے معنی میں نہیں اور تیریں ، اور خدا کی نافر مانی کی بناپر رہی جہنے میں جائیں گے۔ اگر صبح حدیث مترلف كے مطابق يو بي تر فرقے منزا بانے كے بعد حضور اكرم سكے اللہ عليه وسلم اور مؤمنين كى شفاعت كے ذرائع سے بہم سے رہا ہو كرحنت ميں د اخل موجائي گے ۔سوچے كى بات ہے كم آيت كريم كے تقامنه کو يوراكر كے محم طور روعبا دت كرنے والوں كى تعداد بہت ہى كم ره جاتى ہے يحضور اكرم منط الشمطيه وسلم كاارست وكرامي المصنمون كي دوحديثون من موجود ب رجوم برال قل كرديت

حفرت الومرمرة معمردى م كرحفور اكرم صلى الند عليه ولم في ارث د فرما ياكر بهود بهر فرون مي تقيم وكي اورنصاری می ای طرح تبیر فرقون می تسیم موکع، اور میری؛ مّت تهم فرقوں میں قت مے موجا سیگی۔

حضرت عبدالمذب عمروابن العاص سے مروی ہے کہ دہ فراتے ہیں کے حضور صلے اللہ علیہ وہم نے ارت او فرمایا کہ لقينًا ميرى امت يروه عام حوادثات ادرا يحفي برك اعال بالكل الحرج بيش أيس تحصيراكم في اسراتيل مِن الله عِنى كُواكر بالفرض الناس سيحى في اين مال عن ابي هديوة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلم قال تفرقت اليهودُ على اثنتين وَ سبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفتق امّىتىعلى تلت وسُبعين فرقة له هلذا حَدِيثُ حسنُ صحيحُ ـ عن عبد الله بن عرف قال قال رَسُولُ اللَّ صطالش عَلَيْهُم لياتينَ عَلَىٰ امَّتى مَا اتى عَلَىٰ بنى اسمائيل حَد والنّعلِ بالتّعلِ حترانَ كان منهم من اتخ امّه علانية لكان في

امتى من يصنع ذلك وان بني اسلاسُل

سك ترمزی *مست*دلین ۹۲/۲ ـ

ك شائة برشرعام مذكالاكياب (العسيا ذبالله) میری امت می ایساکرنے ولے ہوگ پرواہوں گے۔ اوربى اسرائيل مبرزوون مي تقسيم موسطة اورمري امت تہر فرقوں میں سے بہر فرستے بی اسراتیل کی طرح بداعالی کی بنا پرجہنم میں تعاش کے

تفرقت مل اثنتان وسبعان ملّة و تغارّت امتى على ثلث وسَبْعين ملَّة كلَّم في النار الآملة واحدة قالوامن هي يَارسُولَ اللهِ قال ما أَنَا عَليهِ واصمابي - هٰذا حَدِنيتُ حسن غريب مفسر له

ادرا يك فرقة عبنت من معائب كرا م نفضتى فرقة معلوم كميا تو مصور فرا ياكم به ده فرقه ب جوميرت اورميرب صحابہ کے طریعے پر سطنے والا ہے۔

س كے بعدا بت كريميں يہ كم ارشا د فرمايا ہے كرالنزكوانسالو سے کوئی فا مرہ مہیں مہنجا ، انسان عبادت کرنگا تواسی کا

الندي قنقي رزاق ہے

فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سی می مطالبہ تہیں ہے۔ نہی اللہ کورزق بیا ہے نہی دولت، بمکہ الله تبارك وتعالى توانسانول كے ظاہرى واندرونى اعال كوچا بہتا ہے كرانسان الله كے حكم كى كہاں ككتميل كرتا ہے ـ الشرنت الى بے حساب دینے والا ہے ـ لينے والانہيں ہے ـ اور المندنے خود ارت وفرمایا کروہ بہت بڑا رزاق ہے۔ اس کے دینے کا کوئی تھ کا انہیں۔ اور اسکی قوت السي بيمثال اورمضبوط ترين قوت مي جهال يك انساني دمًا غ كي رسًا بي نهيس بوسكتي - اگر خدا کی ذات پر بورا یورا یقتین بوجائے توا نسان کو مَادامَادا سرگرداں پھرنے کی صرورت نہوگی۔ يهان حضرت سليمان عليه السُّلام كا و اقعه تفسّل كردنيا فا مدّه سي خالى نه موكا -

ن علالسّام كا وقد النعم العرب كم نام سع ايك تما ب مع وعربي موارس میں بڑھائی جاتی ہے۔اس میں حصرت

مشيخ الادب مولانا اعز ازعملى صاحبٌ نے يه واقع نفت ل فرما يا بے كه صرت كيا أي كوالله تبارك وتعالیٰ نے ان کی دعام کے مطابق یوری دنیا کی سُلطنت عطافر ای انسان وخبات اور ان سے

مرمرواول برمعی ان کی حکومت سے لئی را نہوں نے اس کے بعد ایک دعار فرمانی یا البی آپ مجع اس بات کی اجازت دیجیے کرمیں تام مخلوق کو ایک سال مکمل کھا نا کھلاؤں ، تو اللہ فے حضرت سلیمان پر دسی نازل فرمانی کرانی اس پرقا در میں، تو حضرت سلیمان منے میر دعارفرمانی کر صرف الكسبفة كى اجازت ويجيئة والترف وما ياكراب اس رهي قادربين، توجير دعار مانكى كرمرف ا ك دن كى اجازت ديجة تو التدني مجها كرتم اس يرهي قا درنهي روب مفرت كمان في مزيدا عار فرما یا تو ایک دن کی اجازت دیدی گئی، توحضرت سلیمان نے انسان وجنات کو حکم دیا کرروئے زمین كے تمام كائے بيل اور كريال اور تمام صلال يرندے وغيرہ كو جمع كريں . اور اليے بڑے راے ديك تياركرس جوايني عكدسه بل منسكيس جن كوالندتعالى في قران جيدي و في ودالواسيات اورجفاد كَالْجُوابِ ، ويَرْه ك الفاظ ستعبر فرمايا م - اورجفان كالجواب كامطلب بيه م السع يوس بركس للن جوتا لاب كى طرح بول في جنائي تمام جانورون كو ذيح كرك كهانا شياركها كيا، اور بواول كوسكم قرما يا كرفريج اوركولر كى طرح مصندى بوكر كصافي است يار كم اوير طبي ريماكم كف نا نراب نه بو اورايسا لميا دستر نوان بحا دياكه اس كى لميانى بحى ايك مبيترى مسافت اور واقى بھی ایک مہینہ کی مسافت بھرالند تعرب آلی نے وجی فر مانی کر کونسی مخلوق سے شروع کریں تھے، توحفرت سلمان عليه السّلام نے كہا كہا كى محت اوق سے ۔ تواند نے بحر محيط سے ايكے محيلي مين تومحفلي كيحضرت سليمان عليه السكام سياو حصاكمين فيرصنا بي كراب فيضافت كا درواره كھول دیاہے اور آج میں آپ کی مہمان ہوں رحیتا نیے حضرت شلیمان نے حکم قرما یا کر کھا ناما ہے ہے شروع کرو۔ تواس محصلی نے تمام کھا نا مشروع سے انٹر کٹے ستم کردیا ،اور آوار دی کرائے

يه نغمة العرب منلا ما مسلا

مسترمایا ، سره در مرمایا ، مَا اَدِیدُ مِنْهُمْ مِنْ زِنْ فِي وَمَا اَدِیدُ اَتْ

يَطْعِمُونِ ٥ إِنَّ اللَّهُ هُو الرَّبَّ انْ وَوَالْقُولَةِ

المَرِتُينِ ٥ - سورية ذاربيات له

یں ان سے رزق روزینه نہیں جا ہتا ، اور رہی میں یہ سیاہتا ہوں کہ وہ فخلوق بچھے کھ لما تیں۔ بمیٹ ک اللہ تعالیٰ ہی بے بینا ہ روزی دینے والا ہے۔ اور وی مضبوط طاقت والا ہے۔

#### خداکی قدرت کے سامنے ہرجیزیاب

اباس کے دیا میں جا محالت مذی اور سے ہر جیریے ہیں۔

اباس کے دیا میں جا مع التر مذی اور شعب الایمان ہم کی ایک این دوایت بیش کرنامفیڈ بات ہوگا کواس روایت کے اندراللہ باک ورث وتعالیٰ کی بندوں کے اور محالت انعامات وعنا بات کا ذریع ۔ اور نہایت جرتناک حدیث شریف ہے۔ اس حدیث باک برخور کرنے کے بعد انسان کے لئے اپنی زندگی میں تبدی پیدا کرنا اور مرمعالم میں خدا کی طرف متوبع ہونا نہایت آسان ہوسکتا ہے۔ اور حدیث بی حدیث قدی ہے۔ اور محدیث بی کے اندر موجود ہیں۔ اور جیب ایمان افروز ارشادات اس حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ اور جیب ایمان افروز ارشادات اس حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ اسکے اندر حسین فدی کا مطلب یہ ہے کہ جرش لما بینا کے واسطے سے الٹر تقت الیٰ کا ارت دہے۔ جس کو جناب رسکول النہ صکے افتر علیہ وسلم اپنے الفاظ میں ارشاد فرما یا کرتے ہیں۔ اسکے اندر جس کو جناب رسکول النہ صکے افتر علیہ وسلم اپنے الفاظ میں ارشاد فرما یا کرتے ہیں۔ اسکے اندر النہ تعت اللہ نہ ایک کا ارتب کا طلبہ گاد رہے تو الٹر تعت الیٰ انسان کو گمراہ ہوئے نہیں دیگا۔ النہ متب ہوایت کا طلبہ گاد رہے تو الٹر تعت الیٰ انسان کو گمراہ ہوئے نہیں دیگا۔

له سورهٔ ذاریات آیت ۵۸ - ۸۸ -

العطرة انسان اگرصرف الله مع مانگا كرے تو الله تعالى انسان كواس طريقه سع عطافراتيكا كرخود بيران اورسششدر بوكرره جائيكاكه يركها ل سع آرباب - اسى طرح انسان تبعيثه كن ابول مي يه المينا ربينا هيه الله الربيميشر الله تقت الى معفرت كاطليكار دبيكا توالله تعالى انسان كو گنا ہوں سے یک وصاف رکھیگا۔ اور رکھی فرمایا کہ انسان وجنات کی آفرینش سے بطنے انسان و جنات د سامی سب دا موکر گذریکے ہیں اور سے دنیامی موجود ہیں اور حقے دسیا میں آنے والے ہیں بیسب کے سب اللہ کے فرماں بردارین جائیں ،کوئی بھی گئت ہ کرنے والا ندریے سبمتقی اور برمبز گارموجائیں توسب کامتقی ویرمبز گاربن جانا اللہ کی حکومت میں مجھر کے پڑے برارجی اضا فرنہیں کرسکتار اسی طرح اگر بیسب سے سب نافر مان بن جائیں تو ان سب کا افرمان بن جانا الندكي حكومت مي مجهرك يركيرا يربعي نقصان تهين مهوني سكتاب اوداس طرح اكرسب المحط مبيط كرالتربع الى اين اين تمت ون اورآرزول كيمطابق مانگیں اور سب کو دبدیں تو الند کی دولت میں ذرہ برابر بھی تھی نہیں آسی گی۔ الندنقساني في اس كو ايك مستال ديجر ارست وفرمايا - كه اگرتم من سے كوئى سمندرمين سے گذرے اور سوئی کی توک سمندر ررکھ کر اعط اگر دیکھ نے کہ سمندرس کتنایا فی رہ گیا ہے اورسوئی کی نوک میں کتنا یا فی آیا ہے۔ . . . . . . . . توالٹر کی دولت میں سے سب کی جھولیاں بھردینے کے باوجو داست بھی نہیں جاتا ہے۔ من البرتية مسكين بن مسكين ان الذى انت ترجود و تأمله فانما الامربين الكاف والنوب فاسترزق اللهعتما فى خزاسنته يه دونوں اشعار حضرت سنے الاست لام مدنی عليه الرحمہ کے بيں . وہ ان اشعار کوکٹرت کے ساتھ ورصاكرتے تھے مصرت شیخ الا دب مولانا اعز ازعلی صاحب جن كو بابائے وارالعلوم ويوبر كباما تا كفا انبول نے اپنى كتاب تفحة العرب كے اندران اشعار كونفسل فراما ہے۔

ر نفخت العسكرب ص<u>لام)</u>

اور اشعار کا ترجم پرسے:

مینک وہ تعفی میں سے اتمید اور آرزو ہی رکھتا ہے وہ تو مخلوق میں سے فقر کا بیٹ فقیر ہے۔
لہذائم النہ تعبالی سے اس کے بے بنا ہ فزار میں سے رزق ما نگا کر وراسلے کم النہ کے بیئواں معاملہ لفظ رکن م کے کاف اور نون کے درمیان میں ہے۔ کہ کاف کہنے کے بعد نون سے پہلے میم اللی کا ف کہنے کے بعد نون سے پہلے میم اللی کا نعت اور موجا تا ہے۔

ا درس صدرت شرکیت پر روشنی دا لی مهاری محق ود ان الفاظ کے ساتھ مذکورہے: النمان كى كيسى اورخداكى قدرت كى مشان مى صدرت قدرى

حضبت الوذرغفاري حصنومسك المدكلي ولم سے دوامت فرا تنهي اورافي ببرتيل امن سے اور عفرت جرميام الترسّال يونقل فراتهم كم المرتعالي فرا ما جمراب يرك بن واتم سب مراه بو، مروة عض كرابي سع يح ما أ بير، كوي برات عطاكرتا مول ، للبذا جه سعتم برات ما زگا کرد ، می تمسی مرایت سے مرفراز کر ونگا۔ اورتم می ے ہراکی فقراد کنگال ہے رکر وہمض بےنیاز موسکا ہے حس کوس بے نیاز بنا تا ہوں۔ لہذا مجھ سے مانگا کرو میں اپنے کے بناہ خزار میں سے تمہیں دیا کرونگا تم میں مرشخص گذاموں میں مستلاہوتا ہے مگروہ شخص گذاہوں سے محفوظ رمہا ہے حس کی میں عافیت سے مفافعت کرتا موں ، لہٰذاتم می سے کواس بات کا بیتن ہے کہ می ففرت كرنديركال قدرت دكهما مون ، كيراس فين كياته ميس

عن ابى ذرالعفارى عن رسول الله صلح الله عليه وسكمرعن جبرشيل عليه السيكام اتناء قىال ياعبادى كلىكم ضكال الآس ها يدن فستاوني الهدى اهديكم وكلكم فتنارا كي من اغنیت فسئلونی ادن قکم دکلکم برزنب الآمن عانيت فمن علم منكمراني ذوقسددة على المعتفرة فاستغف بي غفرت له ولا ابالى ، ولوان اولكم وأخركم دجتكم وانسكم وحيتكم ومبيتكم ورطبكم وكايسكم اجتمعواعلى اتقى قلب عكبد من عسكادى مكازاد ذلك في ملكي جناح بعوصنة ولوان اوّلكم واخركم وجتنكم وانسكم وحتيكر وميستسكم

مغفرت الحظيس الكى مغفرت كرديّا مول ، ا درمير، اديركوتى وكادف دلك والانبي معدا إداكرتمادك يبط لوك تمهادك لوك تمهاد عبات اورتمبادے انسان، تمبارے زندے تمہارے مردے تمہادے مالدار تمبادے غرب سبك سب ميرد اكمتنى بندے كى طرح متنى اور يربيز كا دبنجابيں اوركونى نافرمان دوہے توہم منک متنی یومنرگادین مبانا میری مکومت میں مجھرکے پُرکے برابر بھی اصنا فرنمیں کرسکتا۔ اور اگر تمہارے میلے کے لوگ تمہار مابعد کے لوگ تمہار جنات تمہادے انسان تمہا دے زندے تمہادے مردے تمہا دے مالدا دتمہات فقرست میرسدایک نافرمان بندے کی طرح سب مدیخت اور مافرا بن حامين كوئى بمى نيك ندبسة توتم سبط نافرمان ا در مدىخت سبجا ناالله كى حكو کو مجیر کے پرکے برا برہمی محمی اور نقصال مہیں کرت کتا۔ اور اگر تمہارے بیلے کے الوگ ، تمہارے بعد کے لوگ ، تمہا دے جنات ، تمہا دے انسان ، تمہا دے زندے تمادے مردے تمہادے مالداد تمہارے فقر سنے سب ایک مگرا کھے ہوکرا یک ساتھ اپنی این آرزؤں اور تمناؤں کے مطابق مجھ سے مانگیں اور میں سکب کی جھولیاں بُردوں تومیری مکومت می کسی شعب کی نہیں اسٹیگی۔ البتہ تم اس كى ايك مثال مجوكم اگرتم مي سے كوئى بحرسمندرير گذرے ، اس مي سوئى كى نوک دوبوكرا عماكر دكيم كسمندرس كتناياني ره كياب اورسوى كى نوك مي كتنا ہ یا ہے میری دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا ۔ یہ اسلے کرمیں بہت ٹراسنی مہوں ، سیر بعيرمرك المستريد، اورمبت برگريده مون جوجا بها مون كرما مون بمرادينا بھی صرف کہنا ہوتا ہے اورمیرا عداب مجی صرف کہنا ہوتا ہے۔ بہت کہیں حب کے میز كا اراده كرتا بول توم المحكم صرف تنا موتا ب كرس اس كميلة لفظ ،كن ، كهدبتا بو توفورًا ہوست تا ہے۔

ورطبكم وكيابسكم اجتمعوا في صعيل واحد فستألكل انسان منكو مابلغت امنيت فاعطيت كل سكسائل منكم مانقص ذلك مسن ملكى الآكالوان احداكم متربالبحرفغمس فييه ابرة ثم رفعها اليه ذلك بانى جوّاد واحد ماجد انعكالاريْد عطائى كلام وعذابي كلزم انما اصرى لِشْيْنِيُ اذااردتان اقول له كُنّ فيسَكُونُ لهذاهك يث حسن له

له شعب الا كاللب على ٥/٥ بم مديث ٨٠٠٥ - ١٠٨٩ - ترمزى سفرلف ١١/١٥ -

### ۲۹۲ سئب کواپنی این ارزول کے مطابق نه دینے میں خواکی حکمت

يهان انسانون كدون مي يمت به موسكما م كدان تنالي كخزار مي يقينا محى تهي مد آخردہ سب کو اپنی اپنی تمت وں کے مطابق کیوں تہیں دیت ہے ؟ تو اس کا جواب بہرے كرا لنُدلغت إلى مرشخص كو اتنا ديتا ب حتنا وه مقتم كرسكتا هي زيا ده دينه مين مفتم نهين كرسكتا. ناجائز خریے کرنے لکے گا،اور با دِخداوندی سے غافل ہوجائیے گا،اور اسب تہ اسب تہ دنیا کے اندر فساداور بگار میسدا کردانیگا. دنیا کے اندر تھیلی تاریخ انگ کردیکھ لویمرود، شدّاد اور فرعون وغیره دولت کے گھنڈ میں انز کار خدائی کا دعوی کر بیطے، اورخداکو سرے سے بھول وليتق بير صرف دولت كومهضم مذكر سكية كالتيج سرع .

الشرنت الى في سورة ستورني كے اندرارمث وفرما ياكم اگر الله تعالى في انسان كے لئے درق و دولت کو تھے۔ لادیا ہوتا اور ہے اندازہ روزی دیکرخوش عیش عطا فرما تا توسب طغیان اور تمرّد اختیار کرکے دنیا میں اود هم میاتے ، مزخدا کے سًا منے جھکتے نداس کی محت اوق کوخاطر میں لاتے۔ بوسًا مان دياجا تا كوئى بھى اس پرقت عت نه كرتا ، حرص دنيا اور زيادہ بڑھ جاتى - الشرتعانیٰ كا سب کو بے بنا ، دولت مذو بنا اس کی شابی کا شابی شان حکمت ہے۔ روی فسکرماتے ہیں:

و فرقبت وارم بزاری بائے تو خوش نمایم ناله مشبهائ آو ترجم : تمهارا راتون كورونا مجھے مہت كيندسے . من مهارى كرمد وزارى كا بہت شوق ودوق ركعنا، تواگر الندنت يي سب كو دولت مند بناه تا توالند كي پارگاه مي گريه وزاري كرنيوالا كو في نهوتا ا وربه الدكوليسندنس بي كمه السان الشرم يجون مانى اوركر بيوزاري نركر مداس كوالبد تعت لی نے مسیران کریم کے اندران العث اظ کے سُاتھ بیان فرمایا ہے۔

اوراگراندتالی این بندول کیلئے رزق کو پھیلادیا توروزین

وَلُوبُسُطُ اللَّهُ الرِّرْقَ لِعِبَادِ لِا لَبُحُوا

فِي أَلْاَرْضِ وَالْكِنْ تَنْفِرْ لَ بِقَدُرِمَّا سَتَاعُ النَّهُ بعبَادِهِ حَبِيرِنَصِيرُ له

ين اودهم مياته رسكن الندتع الى سئي كه الخاليك انداز سے رزق اتارتاہے بیٹک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی

نجرر کھت ہے اور ان کو دیکھت ہے۔

ترمدی شرلفی کے اندرسورہ دخان کی تفسیر

مح تحت حضرت الس سے ایک روابیت

برمون میلے اسالوں میں دورروازے

مُروى ہے كہ حضور اكرم مسلط الشرعلية وسم في ارمث دفر ما ياكر أسما نوں من برمومن كيليخ دو دروارنے متعین ہیں۔ ایک دروازہ سے اس کا رزق دنیا میں اتر ما ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا عل اسانوں میں پہنچیا ہے۔ اور اگروہ شخص کرعل سے تو دونوں دروازے زندگی بھراس پر لعنت كرتے رہتے ہيں كراس بريخت كا رزق بہاں سے اتررم سے اوراس كا براعمل مياں سے الحطايا جار ہا ہے۔ اور اگر ئدعل نہیں ہے بلکہ ترک صالح آ دمی ہے تو یہ دونوں دروارنے زندگی تجراسس مے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دروازے کے نوش ہونے کا مطلب یہ معكران دروازون يرجوفرست متعين بس وي خوش بوتيس - اورجب يه نبك صالح تنحص كا أتقال ببوجا تا ہے توان دروازوں برجومتعین فرنسے ہیں قیامت یک اس کے لیے روتے رہتے ہیں۔ اور بدیخت اور برعل اوم کے مرتے برونیا س معی اس کے لئے رونے والے ہس برا وراسانوں میں ہی رونے والے نہیں ہیں۔ اور نیک صالح آدمی کے لئے دنیا میں بھی رونے والے ہیں اور أسمانول مين هي رونے والے بوتے ہيں - اس كومضور صيلے انڈعليہ وسلم نے آن الفاظ كيرًا تھ بُيان قرما باسے -

حصرت الس سے مردی ہے وہ فراتے ہیں کرحضور سلی السر عليه وكم في ارث وفرا ما كراسانون مي مرمومن كيلي دو در وادسمقین بین، ایک سے اس کاعل اور کوجا تاہے اور

عن انس بن مَا لِكِ تَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صكالله عليه وسلم مامن مؤمن الآولة بَابَانِ بارُّىصِعَدمنه علهُ ومارِّ ينزل

منه دن قدة فاذ امَاتَ بكيَ عليه فلالك قوله فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْصُ وَمَا كَا يُوْامُنُ ظُرِيْنَ . هِهِ

دوسے سے سی کا رزق دنیا میں اتر تاہے بیورب بہ شخص مرحا ناہے تو دونوں دروارنے اس پر روتے ہیں ۔ یرقران کی اس آیت کی تفسیرہ جواللہ کا ارت دہے کہ ان بڑے کوکوں پر آسمان وزمین نہیں روئیں گے اور نہی انکوعذاب میں مہلت دی جائے گی۔

اُحِبُّ الصَّالِينَ وَلَسْتُ مِنْهُ مِنْ اللهُ لَعَلَّ اللهُ يَدُنُ فَنِي صَلَاحِتُ الْحِبُ الصَّالِينَ وَلَسْتُ مِنْهُ مِنْ اللهُ يَدُنُ فَنِي صَلَاحِتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# بسم المرائح ألي المان ال

إِنَّ اللهُ لَا يَغَيِّرُمُ الْعَوْمِ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا اللهُ لَا يَغَيِّرُوا مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاللهُ مَنْ دُونِهِ مِنْ وَاللهُ مَنْ دُونِهِ مِنْ وَالله مَنْ وَالله مَنْ وَالله مَنْ وَاللهُ مِنْ وَالله مِنْ وَالله مِنْ وَالله مِنْ وَالله مِنْ وَالله مَنْ وَالله مِنْ وَالِهُ مِنْ وَالله مِنْ وَالله مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَالْ

یقیناً اللہ تک الی کسی قوم کی حالت اس وقت مک نہیں برنت اجب کک وہ قوم خود ابنے آب کونہ بدلے ۔ اور جب اللہ تعک الی کسی قوم برا فنٹ نازل کرنا جا ہتا ہے تو بھروہ وا بس نہیں لوٹتی اور اللہ تعک الی کے سوا ان کا کوئی مدد گار نہیں۔

اللہ تب رک و تعالیٰ ای نکہ بانی اور مہر کا نی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے بندوں برہوتی رہی ہے کہ ہی قوم ہے کہی و م ہے کہی قوم کو محرم نہیں کرتا جب تک وہ این رُوِش اللّہ کے ساتھ نہ بدلے۔اور جب کوئی قوم این رُوِش خود برلیتی ہے تو خدا کی طرف سے آفت آئی ہے بھرسی کے ٹالے نہیں ملتی اور نہ ہی کوئی مدداس وقت کام آتی ہے۔

مب کامسلمان خدا تعی الے کے قانون کے مطابق چلتے رہے اور اپنے آپ کوخدا تعی الله کے کم کے تابع کر کھا تھا اس وقت تک دنیا میں مسلمانوں کاعروج تھا، مسلمان ف ارتح قیم کہلایا کا اتھا، دنیا کی شیرطاقتیں انظم تعابی نیرو کے درجہ می تھیں قیصرو کوسری کا دید برجو بیتہار دانگ کا لم میں کونے رہا تھا، مسلمانوں کا نام مصنکران کے تاج و تخت لرزاعے۔

له سورهٔ زعد سا

ليان مب سيالله الدين ميش ومشرت ، توا بشات اختال بيروي بالمساردوع بوارا ورالترتب الى كام اوري سل الديمية ولم كي منتول كاياس ولحاظ نهيل ما . استلاى تهذيب وتمدن معاشره ستفتم وتافيا بمسلمان برطرع عديدافي يرمناني بوئے کے ماور آیت کریم کا بس منظر سائنے آئے لگا۔

#### رسول التركي بين ميث بين كوتيال

مغرت على ف سعم وى بيدكروه فرتما تيم وكر يسمالا سُ عَنْ عَلِي بَنِ آبِي طاليبٌ قَالُ وسَالَ ملى الدعليدي فرمّا بأرعن رب الأول بالكشاية الم أني والاسي كرامي اسلام كامرف اورمرف ام اق ربيكا (أك روع حتم بوجائے في) اور قرال كے مرف اور مرف تروف باتى دى مح عمل ندرسيكا اورى يا توب عده عده نبي كي مالا كروه بدايت الديمت أزيون

رُسُولُ الله صلى الله عليه وسَلم وشك آتُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَبْقَى مِنَ الإسكرم إلاً اسمُهُ وكايَبقي مِنَ الْقُرانِ والأرسمة، مَسَاجِدُهُم عَامِرَةٌ وهِي حَسَاب مِنْ الْهُدِي ﴿ الْحِدْ مِنْ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُد

سے دیران رہیں گی ۔ اس مَديث باك من أقائے نامدار ملى الله ولم في اتحت كے سُامنے بین بیٹن گوتیاں مسرمًا فی بی است برایک

مهالميشينگوني

؛ يهيًا دور اورايسًا ذمارً آنے ذالا ہے جبيں است لام كا صرف اور صرف نام يا في رہے گا ميم المام كاروح علم بوكائے كى جسلان نام كے روكائن محيم اللا ابى اسلامى ذردارى ت وں نیس کرس کے۔

مسلمانوں اور غیرسیلموں میں کوئی فرق ماقی نہیں رہے گا، مسلمان اسلای شعارے دور ہوتے کا بی مے فراس لای تہذیب سے قریب ہوتے کا بی گے جیسے فیرسلم من ا

يه شعب الايمان ٢/١١٦ مديث ١٩٠٨ . مثكوة ترليب ١/٨٠١

نبیں رو متاہے تو مسلمان بھی نماز نہیں بڑھ کا غیرسلم شراب بیتا ہے تو مسلمان بھی مشراب بیتا ہے تو مسلمان بھی نماز نہیں بڑھ کا غیرسلم شودی کاروباریں مبت لارہ تو کھی وں مسلمان بھی دیکھی اندر کے تھی مسلمان بھی دیکھی کا غیرسلموں کے تھی مسلمان بھی دیکھی فیرسلموں کے تھی وں میں اس سے میتی شیلیویژن ہوگا غیرسلموں میں بی وی شیلیویژن ہوگا غیرسلموں کی عورتیں بے بردہ مطرکوں بر بھرتی ہی تو مسلمانوں کی عورتیں بھی ایسی عربانیت کا شکار ہوجائیں گی غونیں کے مسلمانوں کو اپنے است لامی شوار، است لامی نہذیب، است ای ورتی سہن کی غونین ، است ای ورتی کا کاروبائی اور کی کاروبائیں باتی نہیں رہی گا۔

بلکاری بم دیکھر ہے ہیں اغیرسلم کا معاشرہ رہن سبن بچیں کی تربیت کس طرح دے رہے ہیں۔
اور مسلمان کیسی تربیت دے رہے ہیں اگر کوئی شغص کسی اجنبی شہر میں بہوئے جائے اور اس
کومسلم ہوٹل اور لم آبا دی کی تلاش ہے تو ٹرا اس ان است رہے کوش گلی ہے گذر ہور آ ہے
اگراس میں کی سکون ما حول ہے مہایت صاف میں اور اسکے
اگراس میں کی سکون ما حول ہے مہایت صاف میں ملامت ہے کرغیر سلموں کا علاقہ ہے بہران
مہرہ سے سنجید کی طیک رہی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کرغیر سلموں کا علاقہ ہے بہران

 برحمن سمجتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے جسکانا م برحمن ہے۔ ہرجی سمجت ہے کہ ہم ایک قوم ہے جب کانام ہر بہن ہے ۔ کربی یہ مجتاہے کہ ہم ایک قوم ہے جب کانام کربیجن ہے۔ چین ایس محتاہے کہ ہم ایک قوم ہے جسکانام چین ہے ۔ محفا کریہ مجتاہے کہ بسم ایک قوم ہے جب کانام مما کرہے ۔ توسلمان می یہ محفے کے گاکہ ہم ایک قوم ہے جب کانام

يُونِيَ فَهُم مُوجًات كي -

اس وقت بوری ونت اس مشان برانان کول؟ بول ؟ مشانون برمرطف سے مظالم کیوں وصائے جارہ

مسلمان برنشان کیوں؟

یں۔ ایٹ ارکے ملکوں می سے ی ماکسی کوئی قوم پریٹ ال ہے اس کا نام مسلمان ہوگا۔

زوج راور یہ کے مالک میں کئی ملک میں کوئی قوم پریٹ ان ہے اس کا نام بھی مسلمان ہوگا۔

زریقہ کے ملکوں میں سے می ملک میں کوئی قوم بریٹ ان ہے اس کا نام بھی مسلمان ہوگا۔

آمر مكير مح ممالكسيس سيحسى ملك ميسى قوم برمظالم كية جادب مي اس كانام بمي سلمان بوكا جاسب يوكوسلاس ياستينان وحيمينيا بوراندس بويا فسلطين بهين مى كونى قوم بينان بعداس برطرح طسترح سنع مظالم كت جارسه بين بيت بطيط كاكراس كانام شلمال ب كالجبى ال حالات يس مسلمانوب نے اپنى دم دارى كا احساس كياہے وكيت مجمى اپنى كروراون اور فدا تعسّاك كے محم كى خلاف ورزى كا حسّاس كياہے؟ نمازالله تعسك الى في ملانون يرفض كى مدينيس بروزه الدتعساك ين ملانون برفض كمياب عير مسلمون بنهين، زكاة الترتنب الي في ملانون برفوض كى مے فیمسے کموں برنہیں۔ ج اللہ تعسّالے فیمسلمانوں برلازم كيا ہے فیمسے کموں بر نهيل . الجيما اخلاق الجيما معسك اشره كالتكم الله تعسك الى فيمسلما نون كوفرما يا غيمسر لمون للبندا اگرکوئی غیر شیم نماز پر معتاہے اُس کی نماز درست نہیں ۔ دُوزہ رکھت اے تو اس كاروزه يح تهين مال كي زكوة نكاليكاس كي زكوة معتبرتين عج كربيكا تواسس كاع صحح نہیں السلنے کو الدنسالی نے اسے اسکام کلف یی نہیں بنایا ہے۔ اس کی مٹال یوں مجھو۔ آپ کے دوملازم ہیں آئید نے ان میں سے ایک سے کہا کہ ممكودهملي أالب مركوه كم عدولى كرك حمانيس معردوسر دورك ون مى كماكمكودي جُاناہے میری بھی بھیس گیاما ر بارکہا مگر کا نامیس توالیسی صورت میں آب اسس الذم کومِزود کو ای نے ای کی سندا دیں مے یااس کوبرطرف کردی مے یااس کی شخواہ کا طالب کے۔ مگرانسس ملازم كودهلى نه جانے كى سنرانہيں دیں محرجب كودهلى جانے كالحكم نہيں

کیاہے۔ "تواسی طرح اللہ تعرب الی نے مسلم اور غیب کم خوصم کے انسانوں میں سے صرف مسلمانوں کوار کام منہ ربعت اور قوانین اسٹ لام کا بابند بنایا ہے۔غیر میموں کو ۳۰۰ بهیں بیب بمان اللہ تعب کی تعبیل نہیں کر ریگا تو کی اونیا میں اللہ کا کوکئزا نہیں بیب بمان اللہ تعب کی تعبیل نہیں کر ریگا تو کی اونیا میں اللہ کا کوکئزا نہیں دیے کئا ؟

ہم سُرُ مُسُنَّ کُن زندگی میں مبدت لارہیں ۔ اسی کوالٹر تعرب کے نے فرمایا ہے اِنَّ اللّٰہ اَلَا یُغَیّدِ مَا بِقَ وَمِرِ حَتَّی یُغَیّرِ وُا مَا بِاَنْفُسِهِمْ الْایت اللّٰہ تعرب اللّٰہ تعرب اللّٰ کہیں جوہ کے کا لات اس وقت تک نہیں بدلت ہے۔ جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے اللّٰہ تعمالی ہمیں معکاف فرمُائے اللّٰہ ہمیں اینے اعمال درست کرنے کی توفیق نصیب فرمُائے آین ۔

جَابِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ فِي ارْشَادُ فَرُمَا مِا وَلاَ يَبْقِي مِنَ الْقُولُ فِي إِلاَّرْسُمْ هُ : السُا

دوسری بیشین کونی

زمانه اورالیکا وقت آینے والا ہے کرمس میں قرآن کریم کے صرف اور صرف حسروف باقی رہ کا میں گئی گئے۔

فرآئِ علیم کی دُوح باقی نہیں رہے گی قرآن کریم خوب دستیاب ہوگا قرآن کریم کے بڑھنے والے قرآن کریم کے دطنے والے قرآن کریم کے دطنے والے قرآن کریم کے دطنے والے قرآن کریم کے دفتا طابھی ہوں گے میگر قرآن کریم کوعلی زندگی میں کواخل کرنے والے صفر کے ورجہ میں ہوں گے کہان کی صورت ان کی شکل ان کا کیا گیا ہوں گے کہان کی صورت ان کی شکل ان کا لیاس ان کا صلید ، ان کے اعمال ، ان کا کیال صلی کی جنرسے بتہ نہیں جان کا کرش معلی سے آثر ا ہوا ، لوح محفوظ سے منتقل ہونے والا بث و کوئین ۔ تا جدار دوجہاں کے معلی سے اتحت کو یہو نے والی خداتے یاک کی امانت انکے سینہ میں موجو دہے ۔ واسطے سے اتحت کو یہو نے والی خداتے یاک کی امانت انکے سینہ میں موجو دہے ۔

كى مرتب احقر كود هو كرموا. رمضان الميارك من تراوع موصف كيلت مُارم مفامِسيد سع بالهرجبن دنوجوان موصف كيلت مُارم مفامِسيد سع بالهرجبن دنوجوان افسوسى كى بات

بٹری سیگریٹ کے ساتھ کھڑے کھڑے بات کر رہے تھے کئی کے بیم ہے داڑھی نہیں احقر نے سمجھا تھا کہ یغیر سے اوجوان ہونگے۔ اسلتے ان کوسکلام بھی نہیں کیا جیرت کی انہمار نہ ری کہ انہیں نوجوانوں میں سے ایک نمازیں احقر کے بغل میں کھڑے ہوکر تراوی کے بڑھانے والے مافظ صاحب کولقمہ دینے لگایہ دیجھ کر ٹرا افسوس ہوا۔ النہ کاک مجھے معاف فرمائے

كرابك مُا فظ قرآن كوصورت وشكل كى وجرسيم مسلمان بمي نسجه سكا ـ

بیشروع شروع کے واقعات تھے بعب میں توالیے صلیے کے بے شمار کا فظوں سے ملاقات ہوتی دہی ۔اللہ تعالیٰ ہم سکب کو کہنے سے نا ور بر سے ملاقات ہوتی دہی ۔اللہ تعالیٰ ہم سکب کو کہنے سے نا ور بر سے ملکھنے سے زیادہ عمل کی توفق نصیب فرمائے۔ آین ۔

حضرت اقدس حکم الا منت تھانوی نوراللہ مرقدہ کے اجل خلیفہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق

ظاہری صلیہ کی اہمیت

دَامَتْ برکانہم بڑے خوبصورت اندازسے بیان فرمَاتے بین کہ کھ لوگوں کو مرف آئی بات

زیادہ یا درہی ہے کرالٹر تعکالی دِلوں کو دیجھنا ہے تہ کی ظاہری صورت کو نہیں دیجھنا،

مجاہر ویر بات توان لوگوں کو کہنے کاحق ہے جِن کی ظاہری صورت وشکل، رسول ہاک میں مسلی اللہ علیہ وَلم کے جہرے بردُ اڑھی تھی

مسلی اللہ علیہ وَلم کی صورت کی طرح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَلم کے جہرے بردُ اڑھی تھی

تہادے جہرے برحی اسی طرح دُاڑھی ہو تیم کاری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَلم کے اللہ تعلیہ وَلم کے جہرے بردُ اڑھی تھی اللہ علیہ وَلم کے جہرے برکھی اسی طرح ہو تیم ہی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَلم اللہ علیہ وَلم مِن اللہ علیہ وَلم ہو تیم ہو تیم ہی اور اس کا اللہ تھی اللہ وَلم ہو تیم اس کی مثال یوں مجمود کوئی کہو ترہے۔ اس کا ظاہراس کا برُ ہے اور اس کا کا اس کی مثال یوں مجمود کوئی کہو ترہے۔ اس کا ظاہراس کا برُ ہے اور اس کا براس کا گوشت، اس کی ہدی ، اس کا پوراجیم ہے۔

باطن اسس کا گوشت، اس کی ہدی ، اس کا پوراجیم ہے۔

اب اگراس کا برکاف دیا جُائے تو اس کے میم برکوئی اثر نہیں بڑیگا۔ اس کو کوئی تکلیفہ اب اگراس کا برکاف دیا جُائے تو اس کے میم برکوئی اثر نہیں بڑیگا۔ اس کو کوئی تکلیف زموگی بین کیا وہ اپنے آپ کو دمنوں سے بیامی سکتاہے یا نہیں ج تشخص اس بات کو آبانی سے محد سکنا ہے کو اس کبوتر کی ظاہری صورت بدل کا ۔ نے کی وجهسے وہ اپنے آپ کودشمنوں سے حفاظت نہیں کرسکٹا کہ بموایس برواز کرنے محاکفے پر قادرنہیں۔ شمن اسانی سے اسے بروکر کھا جائے گا۔ اسی طرح شیطان ہمارا وشمن ہے اس سے حفاظت کیلتے جناب رسول الند صلی الند علیہ ولم نے یمکوظا ہری صلیہ کی حفاظت کوواجب قرار دیاہے بہاندا مس طرح ظاہری خاطت نہونے کی وجہسے ایک کبوتر ہلاکت تک بہویخ جانا ہے اس طرح ظاہری صلیہ کی حفاظت نہونے کی وجہسے مہو بھی شیطان الاكت مك بائنانى بهونجاسكتا ہے۔ د کھنے میں خوب آنا ہے کہ جن لوگوں کی ظاہری صورت وکل درست نہیں ہے وہ عام طور پرتقوی اختیار نہیں کر کیاتے شیطان ان کو اسکانی سے بٹی پڑھا دیتا ہے۔ ہم رینہیں کہتے کرمن لوگوں کا ظاہری صلیہ ہے ہے وہ تنوفی صَدَفقی ہیں بلکران میں سے معی بعض راتی می مبت لار ہو کا تے ہیں مگر کم ہوتے ہیں یہ ایسا ہے کہ جیسا کروائے کبور کو بھی مجعی شکاری وقع پاکر بچرد لیتا ہے لیکن پر والے کوالی اسانی سے بچرو نہیں سکٹاجیسی لے پُر کو بچرا سکتا ہے۔ س ایسکار کرے دکھیں۔ جنے مسلمان سینا مال ہیں سینا دیکھتے ہیں انیں ظاہری كتيخ موتے بن اور بے شرع كتنے ہوتے بن مائخ فى صرك تھى بن سے انرع مل سکتے ہیں اور بھا اور بے فی صداب کو بے شرع ملیں کے ای طرح ب خانوں کا سروے کریں گے تو وہ فی صدیے شرع اور بے دارھی کے ملیں گے۔ اكم في صَدَى دارهم والامشكل مع مليكا يل ذا اكر هو في صَدَمَى شرى دَارهم ركه ليا مِوْمَا تُوسْتُ رَابِ خَالِيْ مِي أَن مِي سِيمِي بِحِائِے وہ فی صدکے صرف ایک فی صدرہ جانا۔

اورسینا بال یں بجائے 40 کے ۵ فی صدیاس سے کم ہو کیا ناتو کیا یہ ظاہری مکل وصورت
کا فائدہ نہیں ہے ؟ کیا آقائے نامدار صلی الدیملیہ ولم نے ظاہری کلیے درست رکھنے کا جو کم فرمایا ہے اس کے بچھے بے شمار قوائد نہیں ہیں ﷺ فازی طور پر ہرایت ان واران قوائد کو مسوس کرے گا۔

اسی وجہ سے جسکا ظاہری تحلیہ ورست نہیں ہے ہے ہے گذا بڑا قاری ہو ۔ جہاہے کمتنا بڑا عالم ہو ۔ جہا ہے اس کو کتنا اچھا قرآن یا و ہو ، مگراٹ ہن کرینا زیڑ صافے کا مق نہیں ہے ۔ موجہ دگی یں ایک کم بڑھے لکھے باشرع کوا مامت کو بھی ہو جا ال ہے ! قرآن کریم بڑھے اور بڑھانے کا مقصد ہی اس کے مُطابق زندگی بنانا اور اسکے مُطابق عل کرنا ہے ۔ اگر عمل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائد ہے تا اسلے ؟ قاتے نا مرار علیہ اِنسلالیہ والت لام نے بینین گوئی فرمانی کو ایک ذمانہ ایسا آئے والا ہے کواس می قرآن یا دکھ نے بڑھنے والے ہوں گے اس کی رقوح اور اس پر عمل باتی نہیں رہے گا ۔ اللہ تعمل کی توفیق نصیب فرمائے

جنا ہے رسول اللہ علی وقع نے ارشاد وما ماکر جوش قرآن برصکرا سے کے مرابات

عَامِلُ قُرْآن كَى فِينِ الْمِتْ

م قائے نامدارعلیالصلاہ والسلام نے فرمایا کرفران بوسے کے بعداس برعمل کرنے والے کے والدين كررس موناج ركها جائيگااس كي روشني اس سيم مي زياده بوكي -بع دوسری بشارت خوداس کیلئے میرجو قران کریم کرده کار مال کرتا ہے۔ ا تا کے نامدار على الصّلوة والسّلام نے فرمایا کر قران مربی مرمل کرنے والے کوالند تعمالی کے بیمال کی الصّلوة والسّلام نے فرمایا کر قران مربی میں میں کرنے والے کوالند تعمالی کے بیمال کی ا مقام ملیگا۔ اس کو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں شخص خود اندازہ لگا کے کرمب اسکے والدين كواتنا برامقام مِلْيكا توخود الله كوكمتنا برامقام مِلنا جاسية -یراندتعالی کے بہاں قران کریم کے خفاظ اور اس کے عاملین کامقام ہے بھرالیے مقام سے اپنے آپ کوکیسے آنار دے ہیں۔ عدیت شریف ان الفاظ سے مروی ہے۔ ييضرت معاذجهني سني حضورا كرم على التدعليه وم كاارشاد مد عن مُعَاذ الجهى قَالَ قَالَ رَسُولُ نقل كيابير كه جوعص وإن بره هدا وراس برمل كرسے اسكے الله صلى الله عَلَيه وَ سَلَّم مَن قرأ القالى والدین کو قیامت کے دن ایک تاج بینا یا جائے گاجسکی وَعَلِلُ بِمافِيهِ أَلْسِ وَالِدَاهُ تَاجَّا يَهُ وَمَ روسی افتاب کی روسی سے بھی زیادہ موگی۔ اگروہ افت اس القيامة ضوء كا أخسن مِن ضَو بِ الشَّمْسِ تمہارے تھروں میں ہوتو تمہیں کیا گمان ہے۔ استخص في بيوت الله أيا لوكانت فيكم ألك المنكم

مًا فظ قرآن كا درجً

كرمتعلق جو خور عامل مه

حفرت عبدالترب عمرونے حضورا قدس کی الندعلیہ ولم کا ارتباد نقل کیا ہے (کرفیا مت کے دن) صاحب قرآن سے کہا جا ورکا کہ قرآن سریف بڑھا جا اور مہنت کے درجوں برجوا ہا اور مہنت کے درجوں برجوا ہا اور علم کا مرتب وہی ہے جہاں آخری آیت برہوئے۔ مرتب برہوئے۔ مرتب برہوئے۔ مرتب برہوئے۔

القران عَنْ عَبُدِ الله بِنَ عَمِنَ قَالَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم بِقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم بِقَالَ المِعْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِقَالَ المِعْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِقَالَ المُعْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِلَيْهُ اللّهُ اللّه اللّه اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

بالّذِي عَمِلُ بهذا (الحديث) له

اله الود اوك شريف صب متكوة شريف مندا كه الود الأد شريف منها ، ترزى شراف موا ، مثكوة شريف

قران كريم من مهود التين من اس صديت ماك من اقات المدارعلي الصّلوة ولسّلام كا ارشاد ہے جو حًا فظ قرآن کریم کو مح طور پر حروف کی ا دُانسیگی کے سُاتھ آلا وت کرتا ہے اس كو قيامت كے دن بلاكر كہاجا يركا كرجس طرح و نياس قرآن كريم كوئسين آواز اور ترتبل كيسًا تھ مرها كرتے تھے اى طرح ایک ایک آیت بر صفے مًا وَاور حبنت كے ایک ایک درجر برجر مطبقے عَادَ قِرَان كريم كي أخرى أيت تمهادا أخرى درجر موكا-

وزنت درین شریف می قرآن کریم برسطے کے ساتھ ساتھ عل کولازم کہا گیاہے۔ اورانسس گذشتہ صدیث شریف میں قرآن کریم برسطے کے ساتھ ساتھ عل کولازم کہا گیاہے۔ اورانسس مدیث نزرنی می و اوازاور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے تومعلوم ہوا کہ جو کا فطر قرآن، ورس مرم كوخوا بقى طرح حروف كى ادائے كى كے ساتھ ترتيل كے ساتھ بڑھنا ہو آور اس رعل کرتا ہواس کو ع<u>4444</u> درکیات نصیب ہوں گے۔

#### علوم نيوت ما فظوران كي يك ليولس

حضرت فضيل بن عياضٌ فرمًا تعيم كرهًا فظ قرآن اسلام كالمجند المحمان والأب اسكيلة مناسب نہیں ہے کہ اہوولعب میں اور بے کاروقت گزاری کرنے والول میں اینافیمتی وقت منالع كرد بے جب الله تعالى نے علم بنوت سے نواز ركھا ہے۔ تونها بت ضرورى ہے كرمبهرا اخلاق بن اکرے۔ قدیت یاک میں ایا ہے کرمیں نے قرآن کریم بڑھ دکھا ہے اس نے نبوت کے علم کواین سیلیوں میں وارض کرلیا ہے۔ حدیث شریف ان الفاظ سے مروی ہے۔

يُ عَنْ عَبْلِ اللّه بن عَرِفَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عبد النّدبن عروا في حضورا قدس في الترعليه ولم كاارشاد نقل کی ہے کہ سخص نے کلام الند شریف بڑھا اس نے علوم بروت کو اپنی بسیلیوں کے درمیان لے لیا، گواس ک طرف وى نهين معيمي مُا تى رحامِلْ قرآن كيلتے مناسب مناس کر خصر والوں کے ساتھ غصنہ کرے یا جا ہلوں کے

صَالله عليهُ سَلم قَالَ مَن قرأَ القُرانَ فَفَد اِسْ تَذَرَجُ النَّبُ قِلَّا كُنُّ جُنْبَيْهِ غَلْكُ انة لايوى إليه لاينبغى لصاحب القراب ان يحدَّ مُعُمَنْ يَجِدٌ ولا يجهل مُعُ مزيجهل ب. به من الله المارة ا

ونى جُوْف مِ كَلامُ اللهِ . ( الحديث) له

### قرآن سے دنیا کھانے کا حشر

حضرت بریدهٔ نے حصنورا کرم ملی الدیملیدو کم کا ادمشا و انقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن بط صفح تاکراس کی وجہ سے کھا ور کو گور سے کھا ور کو گور کو گور کا در کا در

عَنْ بُرِيدة عِن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا الله عَلَيْهِ وَلَهُمْ مَنْ قَرْأَ القرانَ يَتَأَكَّلُ مَكُ الله عَلَيْهِ وَمَا الْمِيمَ الْفِيامَةِ وَوَجُهُ الْمَا الْمِيامَةِ وَوَجُهُ الْمَا الْمِيامَةِ وَوَجُهُ الْمَا الْمِيامَةِ وَوَجُهُ الْمَا اللهُ الله

اس حدیث باک کے اندر جناب رسول الند علی اللہ علیہ ولم نے دیا کاری اور شہرت یا ندرانہ اور حصول و نیا کے لئے اللہ گرم کرنے والے قاری کی سخت مذممت فرمًا تی ہے۔ قیامت کے دن البح قادیوں کے جبرے پرکوئی گؤشت ندر ہیگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوری کا بہنات میں انٹرف الاعضار چہرہ ہے جب اور انسان کے بدن میں انٹرف الاعضار چہرہ ہے جب اس نے ونیا کے اندرانٹرف الاحضار چرہ ہے جب اس نے واللہ کے اندرانٹرف الاحضار بی سے انٹرف الاعضار کورونق سے محروم کر دیگا۔ اور جب چہرے پرگوشت ندر ہدگا تو بہایت بوگا تو اللہ میں انٹرف الاحضار کورونق سے محروم کر دیگا۔ اور جب چہرے پرگوشت ندر ہدگا تو بہایت برصورت ہوگا تو اللہ تنب ارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ سے وُران کا میں کے ذریعہ سے وُران کا میں کورونت برگوشت ندر ہدگا تو الوں کو نہایت برصورت بوگا تو اللہ تنب ارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ سے وُران کا میں کورونت بناکرا ٹھا پڑگا۔

عضرت نظر المشائخ مولانا ذكر يا صاحب قدس سِرة العزيز فضائل قرآن من ايك حديث نفريف فضائل قرآن من ايك حديث نفريف كامفهم نقل فرما يا مع كم عنقريب ايك ايسى جماعت آنے والى مع جوقران كريم كوخوب سنواريں كے ايك ايك حرف كو كھنٹول درست كريں كے اور نحارج كى رعایت میں خوب نكلف كريں كے اور يرسب ونئے اكے واسطے ہوگا۔ آخر سرت سے ان لوگوں كو

الم تعب الايمان للبيه في فيه ملات ملت ملت المال المال للبيه في ماس مرت ٢٩٢٥ \_

كيمي سروكارنه بوكاسك

الیے لوگوں کے باریس جناب رسول الدصلی اللہ علیہ ولم نے یہ دو سری بیٹن گوئی فرمائی سے وَلَا یَسُونُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

بولوگ قرآن کے ذریعہ سے حصول دینا کو نا جا تر سیجتے ہیں الجد بلیڈ وہ لوگ فقر فاقہ ہیں مبتلام اور بلاوت قرآن کے ذریعہ سے حصول دینا کو نا جَا تر سیجتے ہیں الجد بلیڈ وہ لوگ فقر فاقہ ہیں مبتلام نہیں ہوتے۔ اور جن لوگوں نے بلاوت قرآن کو ذریعہ معاش بنالیا ہے وہ لوگ ونیا ہی کہ منالی کے مصابات ہوں بنا یائے۔ ونیا بھی بر باد، آخرت بھی برباد، اسلیم اللہ تعنا لیائے فسکہ مایا ہر کہ وہ اللہ تبارک و تعنا لیائیسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلت اجب تک کہ وہ خود نہدل جائے ہے۔

نومط: - بیمان کمی کویرد صوکه نه بوکه تلاوت قرآن کے ذریعہ سے آجرت کا صلی کرنا کسی بھی طریقہ سے جا تر نہیں ہے ۔ اس سے یہ نہ مجھا جائے کہ تعلیم قرآن کے ذریعہ سے بھی اُجرت حاصل کرنا نا جا تزہے ۔ اسلے کہ تلاوت اور چیز ہے ۔ دونوں بالسکل الگ الگ دوجہ ہے ہیں ہیں ۔ دوجہ بیں ہیں ۔ دوجہ بیں ہیں ۔

تىسىرى ئىيتىنى كوتى اقائے نامدَارعلالطّلوّة والسّلام نے فسسرمایا.

ایک ایسازمانه آنے والا ہے جس زمانه میں لوگ میدیں خوبصورت انداز سے تعمیر کریں گے۔ اور کنزت کے سُاتھ تعمیر کریں گے مگر وہ سجدیں ہدایت سے دور ہوں کی خشوع وخضوع کے سکتہ نمازیڑ معنے والوں کے نہونے کی وجہ سے وہران ہوں گی۔

له مُستغاد مضائل قرآن مجدوده

سے کل کے زمانہ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ دمضان کے جہینہ میں مسّاجد میں حکم نہیں ملتی۔ اور آج کل کے زمانہ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ دمضان کے جہینہ میں مسّاجد میں حکم نہیں ملتی۔ اور وہ می سلے عشرہ کے بھردور سے اور تعبیرے عشرہ کمت بدیں خالی ہونی شروع ہو کاتی مين. اورجول بي رمضان گذركيا مسيدين نمازيون سينيم بوكيس جو سمارا آب كامشا بده سي اگررمفنان میں ایک بیمیں دونتلونمازی ہوتے میں تورمفنان کے ختم ہونے کے لعد دونتیو کی جگر ہر وش نمازی مشکل سے ہوتے ہیں۔اگر رمضان میں <del>دُون</del> ہزار نمازی ہوتے ہیں تورمضا ختم مونے کے بعد کیا لیس کیا ش نمازی مشکل سے ہوتے ہیں کیا مسیدیں صرف دمضان کیلئے اورتراوی کیلئے تعیری عُانی میں ملکمساجد کااصل مقصدیہ ہے کہ تمام مسلمان فسیرض نمازوں کومسی وں میں حُیاکر جماعت کے ساتھ ادا کریں اور فرصن نمازیں رمضان اورغیر رمضان ہرزمانہ میں مکساں طور رہے کھتی ہیں۔ تو مجر کمیا وجہ ہے کہ مسجدیں کارتاہ مہینوں میں سے کمیاراہ مهينے نمازيوں سے تنبيم ہو جائن اور صرف رمضان ميں آباد نظراتي ہيں۔ اور وہ مجي خاص طور برتراوی کی سنت! داکرنے کیلئے۔ اور یہ بذات خود ایک منتقل علقی ہے کہ لوگوں نے فرض نماروں برتراوی کی منت کو فوقیت دے رکھی ہے۔ اور پورا سال سجدیں کویا کہ خالی مرى رہتى ہيں۔ اسى كوا قائے امدَار عليالصّلاِق والسّلام نے فرمًا يا كرمسيديں نوبتعمير يونكى . مگروہ یے معنی میں نمازیوں سے ویران رہی گئی۔الد تعرانی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کومسا جدمیں جاکر باجاءت نمازا داکرنے کی توفیق عطا فرماتے۔ اس سے یہ نہجھا جائے کہ تعمیر سی کی فضیلت نہیں بلکہ تعمیر کی فضیلت ابی جگر برستور باقی ہے۔ جوشف اللہ کوخوش کرنے کیلئے مسی تعمیر کریگا۔ اللہ تنبارک و تعالیٰ اس کے لئے جنت كداندراين سشايان شان محل تعيركر دے كا -

مَديث شريف كالغاظيين:

عضرت عثمان فرماتے میں کرمیں نے بی علیالسّلام سے مصرت عثمان فرماتے میں کرمین نے بی علیالسّلام سے مسجد مستند کو خومشس کرنے کیلئے مسجد

عن عثمان بن عضّانٌ قبال الجِسْعثُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّام فِي وَلُ مَنْ بَنْ مَسْعِدٌ إِيَبْتَعَى بِهِ وَجُهُ اللهِ تَعِيرُ مِنَا مِهِ اللَّهُ تَعْسَالًا اس كے لئے جنت من اپن

بَى اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجُنَّتِ (الحديث) له سنايان شاك مكان بناديتا به-

جناب رسول الندصلي التدعليه ولم كي يتمن بينين گوئياں بن مم تمام مسلمانوں كو ان بینین گویتوں کو سامنے رکھکراین زند فی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے مبيب كى بدايت يرصل كى توفيق نصيب فرمات ـ

#### بہامیت کیسے ملاکث ہوسکتی ہے؟

اس امّت کی تمنیزگی اور تبیاه کن سُالات پرکس قدر جیرت ہے' اگراس امّت کی حفاظت . كيلة الشراور رسول كى طرف سے جواسياب بتلائے كئے بيس اگرا تئت نے ان استياب كو مضبوطی سے اختیار کرلیاہے تو کھی پیرائٹ ہلاک نہیں ہوستی اوراس امت کے آگے اور ان کے سچھے اوران کے بیج میں السے مضبوط اساس اور قلعے موجود ہیں جن کے ہوتے ہوتے . امّت برحمی کوئی ایج نہیں انا کیا ہتے۔ جناب رسول النّد صلی النّدعلیہ ولم نے ارشا د فرمایا کہ یہ است کیسے بلاک ہوگئی ہے کراس است کا اول میں ہوں اور ان کے بیج میں مہدی ہونے۔ اوران کے اُنٹریں مضرت مسکی ہوں گے۔ بھرتھی اگریہ امّت ہلاکت کی طرف کانے تو یہ اُنکے سیاہ اعمال کانیتجر موگا اور یہی الترتعالی نے قرائن کریم کے اندرارشا دفرمایا ہے کالتحری قوم كواس وقدت تك بلاكت وممصيبت من مُبته لا رنهين كرّا جب يك وه خود مُبتلارنه وطات نويهم ووكرده داعلاج نيست ،، أقاية نامدار على الشلام كاارشا وملاحظه فرماية \_

همرت بمفرضادق اينے والدامام ماقرسے اوروہ ا في دادا حضرت حسين سينقل فرئما يُدّم وه فرما ي میں کر حضور کی الندعائیہ ولم نے ارشا دفرمایا کہ وہ است

عَنْ جَعْفَرالِصَّادِقَعَن أَبْيِهِ عَنْ جَدِّع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ا وَسُلَّمَ كُنُفُ تُهُلِكُ أُمَّتُهُ

سه مشلم شرلین ۱/۱۱ ، بحث ادی شریف ۱/۱۲ مکریش ۲۲۲۵ –

کیے بلاک بوکتی ہے جسب کا اول میں بوں، اور اس کے بیج میں مہدی بوں اور اسس کے اخر میں علی بوں

أَنَا أَوْلُهَا وَالْمُهَلِي وَسُطَهَا وَالْمَسِيحُ الْمُعْدِينَ وَسُطَهَا وَالْمَسِيحُ الْمُورَةُ وَ الْمُعْدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُحْدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُحْدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُحْدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُحْدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُحْدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُومُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

جناب رسول النيرسلى النيرعلية وسلم نے كرس قدر جيرت كا اظہار فرما يا كراس است كى مفاظت ميں اس كا كورسي ميں است كى مفاظت ميں اس كا كورسي ميں اس كا كورن علاج نہيں و اس كا كورى علاج نہيں و

ایک طریق ترلیف میں آپ کا ارتباد ہے؛ جاہے یہ است ہلاکت کی طرف جاتی رہے بھرجی اس است میں مہیشہ ایک جاعت انتا رائٹر اسی رہے گی جوالٹرک جمئم اوراسلام کے جھنڈے کو تھا مے رہنے والی ہوگی جوان کو ذلیل کرنے اور کمزور کرنے کی کو سوشش کر لیگا وہ بھی اپنی کو سوشش میں کا میاب بہوسکت ، نہ ان کو کوئی نقصان مہونج اسکتا ہے اور تربی کوئی انکی محالفت میں کا میاب ہوسکتا ہے۔

صرمت مشركف ملاحظه فراكيف

حفرت معاویے سے مردی ہے کہ مفتوں کے اللہ علیہ وسلم نے ارمضا دفر ما یا کہ ایک جماعت بمیٹ برائی لایس کی جوالا کے سکم می کو تھا مین دالی ہے ، ان کو وہ توگ نقصان نہیں بہنچا سکھ بی ان کو وہ توگ نقصان نہیں بہنچا سکھ بی ان کی وسوائی کے بیچھے پڑیں گے۔ اور نہ وہ توگ جوائن کی مفالفت میں رہیں گے۔ بہراں گے۔ کہ اللہ کا سکم اسی کوائدت میں رہیں گے۔ بہراں گے۔ کہ اللہ کا میکم اسی کوائدت میں رہیں گے۔ بہراں گے۔ کہ اللہ کا میکم اسی کوائدت میں رہیں گے۔ بہراں گے۔ کہ اللہ کا میکم اسی کوائدت

عَنْ مُعَالِمُ النِّهِ وَسَلَّم يَقُولُ الْإِينَالُ مَعَلَى النِّيقَ النَّهِ وَسَلَّم يَقُولُ الْإِينَالُ مِن النَّهِ وَسَلَّم يَقُولُ الْإِينَالُ مِن النَّهِ وَهُ مَ الْمَرْاللَّهِ وَهُ مُ وَلَا مَرْ اللَّهِ وَهُ مُ وَلَا مَرْ اللَّهِ وَهُ مُ مَا اللَّهُ وَهُ مُ مَا اللَّهِ وَهُ مُ مَا اللَّهُ وَهُ مُ اللَّهُ وَهُ مُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

له مشكوّة شريف ٢/٣/٥ عديث اله بحث الهي شريف ١/١١٥ مديث ١١٢٥ )

## المالية التحيية التحيية المالية المال

بتاریخ ۲۵ شعبان سلایه هم ردونی می حضرت اقدس محی الت تد مولانا ابرادای می حضرت اقدس محی الت تد مولانا ابرادای م صاحب دامت برکاتهم کے یہاں حصرت و الاکے حکم سے یہ تقریر کی گئی ہے جس کو جناب مولانا مفتی شفیق احمد صاحب سے تا پوری نے قلمبند کرلیا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ ناظہ رین کو انشا رائٹراس سے فائدہ ہوگا۔

#### السان كيتن ومردارال - خداكي تين بشارتي

ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَبِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الله وَاصْعَابِهِ آجُمَعِيْنَ امَّا بَعُد! قَالَ اللهُ نَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيْنِ:

ا بے ایمان وَالو اللّہ سے درو اور یکی بولاکرو - اللّہ نعبُ الی تمہارے گنا ہوں تمہارے گنا ہوں تمہارے گنا ہوں کو مرست فرمائی گا اور تمہارے گنا ہوں کو معاف فرماد ریگا - اور جو اللّہ اور رسُول کی اطاعت کرتا ہے وہ بعتین عظیم ترین کا میابی صَاصِل کریگا -

يَّالَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوا تَقْنُوا اللهَ وَ فَوْلُوا قُولُوا قُولُاسِدِيدًا يَصْلِحُ لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَلُوْا قُولُاسِدِيدًا يَصْلِحُ لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُونَكُمْ وَمَنْ يَطِعِ اللهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ فَازَفُوزًا عَظِيمًا هَ

(سورة احزاب آيت علك)

السان ي نن ومدوارال عنايتو، بزركو اوردوستو!

میں اس لائی نہیں بوں کہ تربان آپ مشرات سے سُامنے کچھ عرص کرسکوں حضرت والاکے سًا نف ميرك اندويس بات كى جراً ت نبيس م ليكن حضرت والانف كم فرمًا يا م اس لنے يكھ عزت كرنے كى كوشش كروں جاريہ توخود رشدو ہدات كا مركز ہے۔ يہاں مهندوستان اور بيرون مند ، افراقيه ، امر كمه ، منظر ديش ، پاکستان اور شرعانے كہاں كہاں سے لوگ اگراستفادہ كرتي بن مرين أو إوعظ والقرريبة بوتى ماورلمي لمبي موتى م الكوتسكر عمل بها ہے توان سے کوئی فائدہ تہیں ہوتا، اسلنے الندیاک سے دعارکری کہ العدمتارک وتعالیٰ اس ناكسارے كيد الى بائن كہلادے جوم مرب كے لئے برایت وغات كا درلعرب سكيں۔ من نے اہمی خطیم ایک آرت کریم تالاوت کی ہے - اس آرت کے اندر الندیاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگرمیرے بندے مین باتوں کی ذمر داری لے لیں توس ان کے لیے تین باتوں ى ذية دارى نيتا مون بيوتين كام بندون يرالندنے لازم فرمائيں وه يہيں۔ يهلاكام يرب كربندك ايماندار

بن كرمومنين كاملين كي حماعت من

#### را ایمان کی دولت سیمرفراز بیونا

د ا بنل بوتا من - رجا من إ اسل بيز إ يان ب يغيرا يمان كے انسان كو كوئى عمل منامدہ مہیں بہنیا سکنا، ایمان کے بغیرا دی جاہے کتنی نمازیں بڑھ لیے، روزہ رکھ نے، نیک کام کرہے، سب کے سب بیکاد اور لے میودہیں میں وجہ ہے کہ اگر کوئی کا فرنیک کام کرتا ہے توالندرت العلمين انت قاعدت اور صابط محتمة اسكعمل كومعي بيكار اورضائع نهس كرتاب بلكه اس كو بدل دين كاطرافقه به اينايا ب كداس كو اس عمل كانبدله ونيابي من ديدست ب-اور أخرت من اس كوكونى أواب مبين ملے كا يمسلم شراف مين حضرت انس سے ايك روايت مروی ہے: النزنعالیٰ مشلمانوں کو نیک عمل کا پدنہ آترت میں ضرورعطار کردگا، اور دنیایں بهی س کا مجدنه نجد نفع عطار کرتا ہے۔ اور کا فرون کو نیک اعمال کا بدله محل طور پر دنیا میں دبیا جاتا ہے۔ افرت کیلے باقی نہیں رکھا جا سا۔ تدریث شرلین ان الفاظ سے مروی ہے۔

حفرت الن سع مروى بيك أبيات السعلية وللم في الشاد فرمايا بقينا الترتعالى كسي ومن كى نتكى بس محى كريراس يو ظلمنيس كرتاب اس كاميله دنياس كاي دنيا مي اسكا أجرو تواب عطاركرتا ہے۔ اور بیر مال كافر كي نيكيوں كابدله وسامي ديدييًا بع بحتى كدهب وه اخرت مي بنجي كا تو كوئي يى باقی نہیں رہیگی جس کا بُدلہ اس کو مِل سکے۔

عن اس بن مَالكِ قَالَ قَالَ رُسُولُ الله صَلَّا الله عَليهِ وَسَلَّم النَّهُ الله عَليهِ وَسَلَّم النَّهُ لايظلم مؤمنًا حَسَنتَهُ يعْطى بها فى الدَّنيَا ويجزى بِهَافى الأخريّز و امتاالكافر فيطعم بحسنات ماعمل بِهَا بِللَّهِ فِي السَّانِيَا حَتَّىٰ إِذَ الْفِصْلِي إِلَى الْأَخِرةِ لِمُ تَكُنُّ لَدُحَسَنَةً يَجْزِي

ما (نيمتكا) له

س مع مهلی جنرا میان سے کم تومن کا مرل بن کرمتومین کی جاعب میں دافیل ہوتاؤ۔

دوسری یا ت می و مدواری الشرقے بندوں ہے والی ہے وہ سے تقولی کہ ایمان لاؤ اور کھیسر

ير دوسرا كام تقوى اختياركرنا

تقوی اختیاد کرو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کتفوی کیا چرہے ؟ اس کا جواب یہ ہے كرتقوى نام هم رجرام اهدمنوع المورس يجيز اورنيت كودرست كرين كا اكرينت مح ب تو چوٹے سے چھوٹا عمل می اُصدیم اُرکے برابر بوجائے اور اگر شیت درست مہیں ہے توبرے سے بڑا عمل بھی "کالعھن المنفوش، کے درجیس بیوجائرگا۔ آئی کوئی عثبت نہیں ہوگی۔

ط محدث بیں امام الد دَا وُدسج تَانی مان کویا نے لاکھ اَحادیث زیا

باد تقين، إنهون في ان يان لا لا الكه الكاديث من سع جًار براد المحصور ومنتخب كركم ايك كتاب تھی ہے جس کا نام ہے ، ابوداؤد شریف ، اور الوداؤد شریف کے مقدم س کیما ہے خودامام ابوداؤر ورماتے میں کرم نے اپنی بحناب ابوداؤد میں کیار ہزار اعطی سوا کا دیث بھی میں ہوالکل صمع بس یاضع کے شل میں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان میں سے عادا جا دیث انسان کے دی كيلة كافي من كراكر كوفي تنفس ان جاراها ديث كے تقاضوں كوزند كى كانصب العين بنائے۔ انہیں کے مطابق جلتارہے توبوری ٹرلعیت اس کی زندگی میں داخل ہوکائے گی ۔

مقدمه کی عبارت ملاحظه فرمایتے۔ امام ابودا و د فرما یا کرمی نے حضور کی الندعلیدولم کی قال ابوداودكتيت عن رَسُولِ اللهُ صَلَّى احادیت طیتبی سے پانخ لاکھ صدیثیں یا دکیس محران الله عَليهِ صَلَّم حُسْمِ اللهُ الله عَليهِ وَكُلُّ مُسْمِ اللهُ اللهُ عَليهِ وَكُلُّ اللهُ عَليهِ وَاللهُ م سعم این اس کناب ابودا و دمی صرف جار برارانه و انتخبت ماضمنته وجمعت في كتابى ا ما دیث مع کی ہی جوتے ہیں یا سے کیطرح میں انہیں سے هٰذَا ٱربعة الكن وتمان مِأنة حَديث من الصحيح ومايشبه ويقارنه ولكفي انسان کے دین کیلئے صرف کیار حدثیں کا فی ہیں۔ الإنسان لذينه من ذكك ادبعتراك ادبيث

جن میار تدر نیول کی امام ابو داؤد نے نشان دی کی ہے انیں سے ہرایک کی وصاحت ذیل مں کی جاری ہے۔ مهلی صرست

ان میں سے میں ماریٹ جس کوا مام بخاریؓ نے اپنی کنا بیں سے ات مقامات منقل فرمایا ہے جوبعینہ بھی جاتی ہے

مضرت علقمه ابن و واص فرماتے من كرمي نے مفرت عمرا سے منبر رتقرر کرتے ہوئے شنا انہوں نے فرمایا کرمی نے حقورتي الدعليه ولم سيمناكرمت ماعال كادارومكار

عُلدُمة بن وقاصِ اللّيني يقول سمِعتُ عُورِين الخطاب على المنبريقول سمعت رُسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم رَقُولُ

نینتوں پرہے اور آدمی کو دہی ملیطا جس کی اس نے نرین کی م النَّمَا الْاَعْمَالُ بالنيات والِثُمَا لِامْدِي مَثَانُولى - (الحديث) لمه

عَمَا يَوا بِات يَهِى ہے كم الكر على كر تاہے اور نيت درست ہے تو تام اعال كا تواب اس كو بورا بيرا بورا ميل كا بشركيكہ وہ على جى درست ہو جب تك دونوں كائے ہونا خابت نه ہوگا اسو قت كى كوئى فائدہ نه ہوگا تجب نيت درست ہوگى تواعمال بحى درست ہونگے ۔ اورجب انسان كے مال درست ہو جائيں كے تواس سے انسان كو تقولى كا اعلى مقام ماصل ہو جا فاہے تيمتوف كا جوب ليا ہے وہ صرف نيتوں كو درست كرنے كيلتے ہے ۔

حضرت مولانا ذکر یا صاحب قدس متره نے آب بیتی میں ایک واقع کھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا زکریا

ابك دليب واقعم

مناحب اور حضرت مولانا جبیب الرحن مناحب کے درمیان انہتائی نفرت تھی دونوں ایک دوسرے کو دیمیکر خارکھا تے تھے اور دونوں دارالعلوم دیوبندیں آتے تھے بولانازکر یا صاحب تواس وجہ سے آتے تھے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورگی کے ممبر تھے ، اور پیرحضہ ت مولانا سیدسین احمد مناحب مدنی ہ سے دلی وابت گی تھی اس وجہ سے حضرت شیخ الحدیث مولانا سیدسین احمد مناحب مدنی ہ سے دلی وابت گی تھی اس وجہ سے حضرت شیخ الحدیث کا دارالعصادم بکرت اور تھی کہ دارالعلوم دیوبند کی محبر تھے اور وہ بریاسی لیڈراور رئیس الاحسکار کرت سے انہا کرت سے انہا کرتے تھے کیوکہ وہ بھی شوری کے ممبر تھے اور وہ بریاسی لیڈراور رئیس الاحسکار بھی تھی خوب دونوں دیوبر دیس جمع ہو جاتے تو حضرت مولانا جیب الرحمٰن صاحب، حضرت شیخ کو دیکھکر فرماتے ہیں کہ اس خصر کی اوجو دی دوسے ذمن بریو جھ ہے اسکا مرنا ہی اجھا ہے۔ اور اس کیلئے ذمین کا نیجے والا جھے ہی زیادہ اتجا ہے۔ جب حضرت شیخ ہوائے اس جھا کوشن اور اس کیلئے ذمین کا ترخیب موسے ان اس جو طلبہ اور تعلقین ہوتے ان سے فرماتے کہ مولانا سے کہدینا کہ تمہرے والا کو کھا کا دارالعث کی مولانا سے کہدینا کہ تمہرے والا علی کا کھا نا

اله بخاری شرلف ۱/۱ حدیث مل بحث اری شرلف ۱/۱۱ حدیث میده)

مُ الرنبين اسلة وادالعلومي عنده تم جيد سياسي لوكون كيلة بيس اتا مع بيلسله بهت داول مک مُباری رما مِن الفاق سے مضرت مولانا جیب الرحن مُناحث نے بڑے مضرت الے بورى معترت ولاناعبد الرحم مكاحب نورالتدمر فدؤ سع بيعت كااراده فرمالياراس وقت برے دفترت رائے پوری کم وری اورضعف کی وجہ سے خود میدن نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت شاه عبدالقادرصاحب دائے بوری کواس وقت بیعت کریز کامکلف بنار کھاتھا۔ چنانجے کہ مولا تاجييب الرحل صاحب مضرت اعبدالقادر صاحب رات بورى مح كالمحدير بیعت بوکتے اور حضرت شاہ عبدالف ادر صاحب اور حضرت یے کے درمیان بہت ایھے دوستام تعلقات قائم تھے اور دونوں کے بارمیس مشہورتھاکہ دونوں ایک گاری کے دوئيل من اورجب كونى ئى مارنيور موكردات بورجا تا تواس معلوم كرت كرتم مضرت يا سے بل کرائے ہو جنا نے انہوں نے مولانا جبیت الرحمٰن صاحب سے معمام کیا۔ آواب انکے ياس كوتى جواب نهيس تقا خاموش رہے اور دِل بى دِل مِن ارادہ بناليا كركم ازكم فرضى ملاقات كراياكرين كي بيواس كے بعدا يك مرتب بيتا ورا ور سنجاب اور سنها زيورسے بوكر كلكته جَائے كا اراده بواتواس باد درمیان می سبهار نیودا ترکردات بورس خودن عهر نے کا داده بوالیان جب وہاں جائیں گے توحضرت ولاناعبدالقادرصات معلوم کریں گے کرحضرت یے سے بل کے مهر تے ہو توجواب دینا بڑر گا اسلنے اس بارسو جا کرجب سہار نیور مہونی سے تو اسلنے اس بارسو جا کر مفرت ع سے صِرف مضا فحرِ ملالوں كا جناني حب سها رئيود مبونخے تو اسٹين يرا تركرسيدھ العلم مهوع كيرة اورمضرت عن كامعول دِن مِن مُطالعه كرنيكا تها خِنا بجرانهول ني را کر مجھ کو حضرت سے مسرف مصافحہ کرنا ہے ۔ اسوقت یا کے خادم تقه بينا تجه خام نے جا كرحضرت سے عرض كما كەرتتىك الاحر مغرت مولا ناجيب الرمن صاحب آئے ہيں وہ صرف آب سے مصافح کرنا جاسے ہيں اس وقت مضرت ع أين دادالمطالع من تمعى، لوجها كران كوصرف مصافح كرنا بع رياكوني اور

مات کرنا ہے اگر صرف مصافحہ کرنا ہے تو آجائیں اور بات کرنا ہے تو مغرب کے بعد بات كركا بون توانهول في عرض كيا كم صرف مصافح كرنا بع بعضرت في فرماً ما كم كل لو-اور عفرت سي تنوداكر دروازب يركفرس بوكة بينا يخرضادم بلان اياتوانبول ني حاكرمرف مها فركيا اورتيل ديتے يمين جلتے جلتے فرماياكمين آب سے ايك سوال كرتا ہوں اسس كا بواب سوح كرد كالينايل أب سے دودن كے بعدا كرجواب لے لول كا تو مضرت ع نے فرمایا كرفراية بوعضرت مولانا جبيب الرحن صاحت في فرما ياكريتصوف كس كلاركانام به-توحفرت شخ "نے اسی وقبت فرمایا کواس کا جواب ابھی لیتے جائے! ورن کے بعدانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توفرمایا کرتبلاؤ اِ توحضرت نے فرمایا کرتصوف نا تصبح نیت کا بنیوں کا مع کرنیکا نام ہی تصوف ہے کہ امور شرعیہ تی موں بریں ما عبادات اور کوئی بھی عیادت نیت کے بغیرے نہیں ہوگئی کرنماز، روزہ، زکوہ، ع ان میں سے کوئی می بغیرنیت کے میچ نہیں ہوتی ہے معکا ملات ان میں نیت لازم توہیں لیکن اگرخدا تعسکا كونوش كرنے كى نيت موتو تواب مليكا مثلاً تجارت كر كے بيوى بيوں كو مرورت يورى كريكے ان کاحق ادار کریں گے۔ انکوترام سے بخیا میں گے تو تواب ملی کا سے عیادات اور معاملات کے در میان مشترک امور صبیے بریاه شادی کرائیں اگر حوام سے بیخے اور حصول اولاد کی نیت ہوتوعیادت کا تواب ملے گاتومعلوم ہوا کہ اوری تراحیت کا مدار نمیوں کو مع کرنے ہے۔ تومولانا جیدے الرحمٰن صاحب ہما بگارہ گئے اور کو تی اعتراض مزین پڑا اور سوجتے ہوئے انیورسے دائے بور طے گئے۔ اور وہاں کاکر صرف ایک دن قیام فرمایا اور دوسسرے ار نورا محے اورا کر حضرت سے مغرب کے بعد ملا قات فرمانی توفرما یا کرمیں ، دیں گے تویں اس بریہ اعتراض کرون گا اگر بیرواب دیں گے تو یہ اعتراض لرونگا ذہن میں ایک مناظرے کا خاکر تیار کرکے چُلا تھا لیکن آپ نے ایسا جواب دیا کہ

مجد سے کوئی اعراض ی ندب بڑا تو صفرت فینی شنے فرما یا اولانا قیامت تک اس برآب کو کی اعراض ندملیگا ، و لئی اعتراض ندملیگا ، و لئی اعتراض ندملیگا ، و لئی اعتراض ندملیگا ، و لئی اعتراث الکا مصال سے مصرات اکار مشدوع بوکر دریث جبرتل ، فران کده تک تک تک ان که این الاعتمال سے کام فران کام فروا کے یہاں جو عنت کرائی کا فران کو کا فران کا مراف کام فروا کے یہاں جو اور دریث جبرتیل کے افری حصد ، ان تعبد الله کا مناک تک افری حصد ، ان تعبد الله کا مناک موا کو دیکھ دہا ہے ہو اور افری دریک مناکود کے دریک ہواور افری دریک از می این میں موج عبادت کروکہ مناکود کے دریک و اور انگری نربوسکے تو کم ان مان موق ہے کہ مناک دریک الله دریک الله مناک کو دیکھ دہا ہے۔ انگری نربوسکے تو کم انگری ان کا کام کام کر ہوتی ہے۔ انگری نربوسکے تو کم ان کام کو کی کھیل یہاں آ کر ہوتی ہے۔

اس کے بعد حضرت مولانا جید مے الرحمان صاحب کو حضرت شیخ سے بڑی عقیدت ہوگئی۔ جنائجہ اپنے دولولکو حضرت شیخ ہر کی تربیت میں دید یئے اور لبد میں حضرت شیخ سنے الله الله کو بینے الله کو بینے اللہ میں دیدی میں ویدی میں دیدی میں ویدی میں اور کھیلا بعد اور دوری بالکل ختم ہوگئی تھی۔ بیعت کی اجازت تھی دیدی تھی واور کھیلا بعد اور دوری بالکل ختم ہوگئی تھی۔

و مری حدیث مس کوامام ابوداؤد نے اصل دین میں ہے شمار فرمایا ہے۔ وہ ہے جو بخاری مسلم، ترمذی ، ابوداؤد اورای ماج

دوسری صریت

من نقل کی تی ہے۔ مدیث کے الفت اط ملاحظم ہول۔

حضرت الوہرری سے مروی ہے کررسول الندلی النظیر الم نے ارشاد فرمایا کر انسان کے اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ لائینی باتوں کو ترک کر دیے۔

عَن أَبِي هُرِيرُةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مِن حُسُنِ إِسُلَّامِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مِن حُسُنِ إِسُلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مِن حُسُنِ إِسُلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مِن مُلْكُم مِن اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِن الللّهُ مِنْ الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن ا

اكركونى الجيامسكان بنائيا بتابع تووه لا يعنى اورفضول باتون سے احتراز كرے - اور

له بخساری مشرفین ۱/۱۱ مدیث ۵۰ مشلم شرفین ۱/۲۷ س

اله بن ما وشريف مدا، ترمذى ١/٨٥، مسندا م احري بن بل ١/١ ٢، شعب لا يا نلب بنى م/٥٥٢ تعد ١٨٥٠ مرد ١٥٥٠ مرد الم المرد الم المرد الم المرد الم المرد الم المرد المرد

وابهی باتوں میں بکواس کرنا، دور وں کو گالی دینا، دور وں کی عنبت کرنا، خواہ خواہ جوابوں برجی باتوں میں باتیں شامل ہیں، مسلمان کوان سے احتراز کرنا لازم ہے۔ اور جو خص لا یعنی اور فضول کا تول میں بڑجا تاہے۔ وہ ابنی فرتد داری کی ا دائے گی میں کورا ہو جانا ہے اور لوگوں کے درمیان معاشرہ اور ماحول میں نا قابل اعتبارا ور لوگوئی نگا ہوں ہو جانا ہے اور لوگوئی نگا ہوں سے کراہوا ہوتا ہے اس کی کہیں عربت نہیں ہوتی اسکا اضلاق سُب سے زیادہ گندہ ہوتا ہے۔ اور احتماا ضلاق سُب سے زیادہ گندہ ہوتا ہے۔ اور احتماا ضلاق بنانا کال ایمان کی دلیل ہے۔

حضور کی الندعلیہ ولم نے فرمایا کرتم میں سے ایجا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو!النہاک ہم مب کی لابعنی بالوں سے حفاظت فرمائے۔ این

است الم اور تربیت اولاد کے نام سے ایک کتاب ہے اس صفرت عرف کا واقع فق لی کیا گیا ہے کر حضرت عمر فرایک ایسی قوم سے طبح کچے کام کاح نرکرتے تھے قوانہوں نے ان سے فرمایا : تم لوگ کیا ہو ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو متو کلیوں ہیں ۔ صفرت عرض فرمایا تم جوٹ کہتے ، و متو کل کیا ہو ؟ انہوں نے جواب خاتم نرین میں ڈال کرالٹر تعالیٰ بر بحروس کر اللہ ، اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص کام کارج سے ہاتھ سی کھریے کریے شرح کریے نرد کا کرے کرائے اللہ تھے درق مطار فرمادے کالانکہ وہ جات ہے کہ اسمان سے سونا جائدی نہیں برکا کرتے اور صفرت عرض میں وہ بزرگ میں جنہوں نے غربار وفقرار کو اس بات سے روکا کہ وہ کام کارج بھوڑ کر لوگوں کے مدفات و خیرات بر کر کرکے بیچھ جائی جنا نے فرمایا اسے غربار وفقرار کی جاعت! احتیا ہوں مدفات و خیرات بر کر کرکے بیچھ جائیں جنا نے فرمایا اسے غربار وفقرار کی جاعت! احتیا ہوں یہ بورے مدفات و خیرات بر کر کرکے بیچھ جائی ۔ اور مشلمانوں پر او جھ نہ بنو۔

(استلام اورتربیت اولادم/سرم س) تمیری حدیث شریف بخاری کم ، ترمزی ، ابو دا و و یس موجود ہے۔ اس کے الفت اظریم ۔

حضرت نعمان ابن بشيرسے مروى ہے وہ قرماتے ميں كم

تنسر فالامن فتركف

عَن النعمان بن بشير يقول سمعت

مهايتو! الله اوررسول في صلال چيزول كو واضح كركے بران فرماديا بے جيسے كروفي أيال مصل فروث بسبنری ترکاری طلال مجانوروں کا گوشت اوران کے اندیاے اوراسی طرح متام کھانے کی پیزی اور جائز بائیں ، جائزنگایں اور جائز تصرفات سب کو واقع کردیا ہے ا وراس کاایک ویم ترین میدان ہے جس کو ہرو من مجھتا ہے۔ اور اسی طرح النداور رسول نے حرام چیزوں کو میں واضح کر کے قرآن و حدیث میں بریان فرما دیا ہے جیسا کو شراب ، خبنزیر میت، دم سفوح ، سوداور ربوا، حجوط، غیبت، تنهمت، زنا، جوری ، اورظلم وزیادتی، وغيره بعد اوراسكامى ايك ويع ترين ميدان بيدس كوبرمومن مقاب يلا أحلال بر عل کرنا بھی اسان ہے .اور صلال جیروں کو اختیار کرنا بھی آسان ہے۔ اور اسی طرح حرام چنرس می واضع بیں راسلتے ان واضع ترین حرام چیزوں سے بحینا بھی اسان ہے۔ مگروہ چنری جن کے بارمیں شریعیت کے اندر کوئی واضح محکم منقول نہیں ہے ، سنداس كے طلال ہونے كے بارىميں صراحت ہے اور نہى ان كے حرام ہونے كے بارے ميں تو

ي بنارى شرلف ا/سا مديث عدد ممم ممم ممم ترمذى ا/٢٦٩ ، ابوداؤد ٢/٣٥٨

مَنْ دَقَعَ فِي الشَّبِي الرَّفِ وَقَعَ فِي الْحَسَرَادِرِ: - فَيَخْصِمُ كم باريس فراعت كا فيصلر بيدرك والني مح بعلوم مو ني سي يملك المين المع كا يجيداً اختیار کرناکسی ملان کیلئے جائز آئی ہے آوانکا داغیج سے کہانا سے علوم ہوگا ی توجناب رسول البيرسلي البينك ولم نهار ثنا وفرمانا كرانكا واضح محمراً يسيملا بريسم كرو حوفقيد اورقني عيول اورثي اورنا يدمي مول وي التي حزول كاواض حم سمجم سك یں برسلمان نہیں سے سکنا الرا ارسلمان کوائی رائے اورا جہاد سے الیبی جیزوں میں نري محصنه اورنسكالين كاحق تهيس بيريكم بلرعما ولاسخبن اورمفينان كرام الناحة وآ طريث ترافيب كالفاظ الاجارانا

مشورہ برعمل کرنا ضروری ہے۔

اسلي كمشتبه جيزون كا ترى كميني فقهار اورمفتيان كرام ي مجم سكتين -التد تبارك وتعالى نے قرآن كريم كے اندرارات راسخلن في العيب

ومايا ومَايَعَلَمُ تَأْوِيلُهُ الْآاللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي

الْعِلْمِ: ان مشتبه چنرون كاحم صرف النه طاني المياور وه علمار كرام جان سكته بم حنيس علوم شرعيكارسوخ حاصل مداورايس علمار كاندر حارياتي لازم بين -

اسكے اور المد كے درمیان تقوی كامعت الملہو-اسکے اورلوگوں کے درمیان تواضع کا معکا ملہو۔ اسکے اور دنیا کے درمیان زمد کامعًا لم موبعنی دنیا سے

التقوى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَاكُ اللَّهِ مَ النَّوَاصُمُ فِيمَابَينَهُ وَبَأْنَ النَّاسِ م الزَّهُ أُفِياً بِينَهُ وَبَأِينَ الدُّنيا

ب منتی اسکے اندرموجود ہو۔ دینی مسائل بشلانے بس دنیا مفصود نہو -

اسکے اور اس کے فس کے درمیان محامدہ کا معالم مو لعنی خواہشاب نفسانی کی بروی نہ ہو۔ التر کے حکم کے ي والمجاهدة فيهابينه وَسَانِيَ

مقابلي ايني انساني خوامشات كوبس مشت وال ديسا مو - انه ا كى حدیث ياك ميں جناب رسول المدسلی الله عليم ولم ئے ارشاد فرما يا كو و می كے قام و نے كيت اتناكا في مع ، كه وه حرام اور شتر جيزول سدا في آب كى حفاظت كرك السس مضمون كي مفصل مدين تريف احقر كے اس رئالدي موجود ہے رجور شول اللّٰد كے نصالح ، كي عنوان كے ذيل بي ايك مضمول ہے "سُب سے بڑا ما بدكون ہے "؟ اسكے تحت موجود ہے جو

كوتي مومن اموةت ك بومن كامل نبيس بن سُنا جب اک اینے دور رہے مؤمن بھائی کے لئے ال جیسنرول کو يندنهس كرتاب بوانے الله يسندكر تا بو -

م مقدم الوداؤد ص له تعنسرخان الإ ۲۱

444

ان درین باک براگرکوئی مسلمان عمل کرتا ہے تو بور سے معاشرہ کے اندرائی جود و کاوت
اورا سکا اعتماد سلم ہو جائے گا قبیلہ میں، گذریں، محکّری، علاقے میں ہرطگراس کے ذکر خیر کا چرجہ
بوگا کہ جو آدمی اپنی بسندیدہ چیزی دور روں پر قربان کر سے گااس سے اجھا آدمی کون ہوسکنا
ہے، اس سے برا ایمان دار کون ہوسکنا ہے۔ اسلے حضور ملی اللہ علیہ ولم نے اس قربانی کو کمال

ایمان کی علامت سبلایا ہے۔

اوراج ہاداحال اس کے ہائن ہاس ہے ہم ابنے نے عدہ سے عدی جنر لبند کرتے ہیں اور دوسروں کو اسکا حق دارنہیں سی جھتے اور نہ ہی اسکا کا اسکا کہ اسکا کی اسکا کی اسکا کی اسکا کی اسکا اور جو گھٹیا ترین جنری ابنے لئے لبند نہیں کرتے ہیں وہ دوسرول کے جھتہ میں مقرد کرتے ہیں اس ابنا حصة عُدہ ہونا جا ہیں ۔ ملکہ ہادا حال بہال کہ ہونے جکا ہے کرم جا ہتے ہیں سرک مجھ ہیں کو ملے دوسرول کو کھی جم میں نام دوسرول کو کھی جنری ہونی ہوئی ملے میں مقرد کرتے ہیں سرک کھی جنری کی صلے سے خود لے لیں ۔ اور دوسرے بھائی کو فر سلے مفال کا میاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے ارشاد فر مایا در کہ وہ موں کا بی نظر ہو بلہ موسی اللہ علیہ و کم میں موسی جنری کے جس جنری کہ میں کا بی ہو کہ جس جنری کا بی موسی جنری کے جس جنری کا بی ہو کہ جس جنری کا بی ہو کہ جس کے میں کا بی ہو کے جس جنری کا بی ہو کہ جس کے دوس کا جس جنری کا بی ہو کہ جس جنری کا بی ہو کہ جس جنری کا بی ہو کے کہ جس جنری کا بی ہو کہ جس جنری کا بی ہو کہ جس جنری کے دس جنری کا بی ہو کہ کہ دوسر کے کہ دوسر کی کہ کہ دوسر کی کھی کہ دوسر کے کہ دوسر کی کہ دوسر کے کہ کے کہ دوسر کے کہ دو

له بخابى شريب الرحديث متلابسن كرئى للنساقى ١٠٩١ مديث منطك المسلم شريف الر٥٥ الم

كالسيف السادوسي مي دورون كوري اسكامني إورال مع ليكن دوسر ولوكول ك مستی بونے کے باوج والبر تنارک و تعالی نے مم کوعنا بیت قرمایا ہے۔ تو اسکا مشکر اواکرنا عاسية كريم صيروك ورعى موجود بن مكر المديد الشيخصل سير مكولفسي فيمانا مي الك حديث باك من جفيور كا ارشاد نبيع وكرتها رك أوير تمروري في كرتم اليغم المال بهابيون كاختال ركهوا ورخاص طور براسية يطوس كاخيال ركهو الركهريس كوفي عده كما بن جائے تو روس من می ایک دولکا میں والگر مہارے مہال تھا فروٹ ایس اوروں کو ممى كهاني بنيريك كرورا ورا كراني كنوائش نبيس كرير وس من على المائية التي تفعاكر لاؤاورتفرس بحول کے ہاتھوں میں دے کر یا ہر نکلنے مت دور ابحر روی کے بچے وقعگر کبید خاطرنه موجائين اورتم النه جركوا بناأونجا : كروش كي وجه سيم بمارك بروس كم كم ي مُوارِّكَ جَامِنَ إِلَا البَيْرِ الرَّرُونِي أَجَارُتُ وَيدَ فِي الْمِلْ مِعْدَ ا أم غرول على الرحمة في احما العلوم في إنه زاس معون كوان العاد واستقال قرما عب أربت ملاحظه لمويه رطوس في بُوا وك خائزة بأنّ البيّة الرّرون أخارت مِنْ فَي مِدِ لَوْ يَتَانِ لِمُ تَقَعِلُ فَا وَ خَلِيلًا \*

يركل صارطريس بمارك ما مع أين أن صارون جزيون كودوبارة مطالع المريخ ويم فيحد أب ونظرا ميكا كولورى مراهيت ال جارول المادين مرتع کے دارکے میں واقل ہے۔ الريد الم في تعليمات قارا ورك ورسان عدوة بن المعراث معاضلات معاسات معاملات معنان والمعالية يَهُ وَ مَدِينَ مُرْفِعَ مِنْ عَادَات وَرَسَتَ كُرِينَ فَي تَعَيْمُ عَلَيْ اور وَوسَرَى مَا الله مرفي ما إخلاق ورست كرف في تعليم في ما أور عليري وريث بل منها ملات ورست كرف اورحوام وحلال ك درمان اصباطر فقي كالعسلم ب. اوروعي مرت سرفف ين معارة وين من المين كي عدري اور دول فيرول في عنواري الورسلية رفي كالعلمه المن الورى تراعت المرس حار مدينول كاندراجي مع السلع بوغض ال جارمونول كَ تَعَ الْمُولَ مِكُلُ كُرِيكًا أَسَ فَي زَنَدَ فَي مِنْ أُورَى تُرَافِيتُ وَالْمِلْ مُومًا لِمُ فَي الْمِسْلِ لِي امام الودا ودين من فرما إسع كراكم المسلمان كي اسلام في تعلمات كي دائرة من الملك تيراؤه كام س كرن يرالد تعتالي في في المات كاوعده فرمايا ہے وہ يہ ہے كم بند سے بولاكري جموط زاولاكري است كالتي المراقي كى برط مد رجب انسان جوت بونت كى برات كرا لا تو تعرسى كمى

بہت خت مقر فرمایا ہے۔ اسی وجرسے آیت کریم آیاتھ اللّذین امنطاتھ واللّما وَقُولُوا
قولاً سَدِیدًا۔ اللّهِ فرما کوانسان کی ذمرداریوں پس ایم ترین ذمرداری بردالی ہے کرجب
میں بولو توسی بولا کر و جبوب نہ بولو۔ اورانسانی معاشرہ میں جوشخص جبوط بولئے بہن شہور
ہوتا ہے اسے نہمایت حقیر اور دری سمجا جانا ہے ایک کی بات کا اعتبار نہیں کیا جانا۔ اور
جوشخص سے بولئی میں شہور ہوجانا ہے معاشرہ میں اسی عربت ہوتی ہے اس کی ہر بات معتبر
مانی جاتی ہے۔ اس کی باتوں میں وزن ہوتا ہے ، لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت ہوتی
ہے اس سے دِلی عبت ہوتی ہے سرب لوگ اس کے بمدرد ہوتے میں اور انشار الشرجیے
دنیا میں اس کی عزت ہے آخرت میں بھی عزت ملے گی۔

## خلاکی تین دمرداریال اورلیت ارتبی

جب انسان مذکورہ تینوں کاموں کی ذمر داری اداکر لیگا تو الید ترب ارک و تعالی اسے لیے تین قرم کے انعام اس و نسبارتوں کا اعلان کرتا ہے انمیں سے دو انعام اس و نسبا کے اندرعطار کرتا ہے اور ایک انعام انورت میں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ان تمام انعام انعام انورت میں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ان تمام انعام انعام انور کے این الک الک شرخوں سے بریان کیا جا رہا ہے۔

الدّر تبارك وتعالى نے ادشاد فرمایا كرجب كم مجوبر ايان لے آؤ اور تقوى اختیار كراو اور سے لوسلے كے

يا اعمال كي اصلاح

عادی بن جاوتو می تمهارے لئے یہ ومرداری بیتا ہوں کمیں تمہارے اعمال کو درست کردونگا اور جس کے اعمال درست میں وہ و نیا اور آخرت دونوں جب اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے اعمال کو درست کرنے کیلئے کیا کیا نہیں کرتا۔ دور دراز کاسفرکر تا ہے۔ مدارس میں دا غل کیکر دس بارہ سالہ قربانیاں دیتا ہے بخانقا ہوں اور بزرگوں اور علمار کے بیراں وقت نگاتا ہے تب بینی جماعت میں جائیس دن کیارماہ اور سرال بھے۔ کا خان مال اور وقت خرج کر کے چلد لگا ٹاہے۔ یہ ساری قربانیاں مرف اعمال کی اصلات اور ذندگی کو شدهارنے کیلئے دیتا ہے۔ توالٹر پاک فرما ناہے کریں تمہارے اعمال کو درست کر دونگار

اى كويصُلِمْ لَكُمُ الْعُمَالَكُ مُ كَالِفَ الفَّاظِيمِ ارتباد فرماياب،

الله تنبارک و تعسالی نے ارشاد فرمایا کرجب میں مذکورہ تینوں کاموں کی ذمتہ داری اداکرو محے تومیں

ير مغفرت كااعلان

ونیای تہاری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس دُنیاکے اندرکوئی انسکان گناہوں سے خطاق سے ، لغز شوں سے کیا کہ نہیں ہے۔ ہرا نسکان سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔
اللہ تعکا لیانے صرف بیغیروں کو اُس سے پاک فرمایا ہے۔ اور بیغیروں کے عسکلاہ ہوا اولیٹ اللہ ، بزرگان دین ، علمار کرام ، عوام وخواص کوئی بھی گناہوں اور لغز شوں سے پاک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعکا لی نے اس بشادت کا اعلان فرمایا ہے کہ اگر تم مذکورہ بین کام کر لو کے تویں تمہارے کئے ہوتے متام گناہوں کو درگذر کر دوں گا اور مزین میں تمہاری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ ای کوائٹ تب ارک و تعالیٰ نے وَیَغْفِرُ اَکُورُ مَنیایس تمہاری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ ای کوائٹ تب ارک و تعالیٰ نے وَیَغْفِرُ اَکُورُ مَنیایس تمہارے استاد فرمایا ہے۔

### س الرت سي عظيم ترين كاميابي كا اعلان

اللہ تبارک و تعت الی نے ارشاد فرمایا کوچینی مذکورہ بینوں کا موں کی ذمرائی استاہے کو استان ہوتی ہیں جن کا ہم نے انجی ذکر کیا ہے اور اسل کیلے عظیم ترین کا میابی کا اعلان ہے اور اصل کا سک بی انتخت کی کامیابی کا اعلان ہے ۔ اور اصل کا سک بی انتخت کی کامیابی ہے۔ اور دُرنیا کی کامیابی وقتی اور عارضی ہوتی ہے اسلے حقیقی کامیابی جسے کہا جا سکت ہوتی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اور جوشخص ایمان لائے گا اور مجر تقوی اضیار کرے گا۔

اوري بوسط كا عا وي بنونها يرسط و و الله اور الوال ك اطاعت كي والروالي الما الم "أيس الوكون ميلة أحرب من اعلى ترين كاميا في كا علان سيد اسى كوالتدوي الكا وتعدال ت ومن يطع الله ورسولة فقد فاز ذون اعظائها الآية ..سيدارشا وفرما ياسه الشرتبارك وتعالى من منب كوعمل كي توفيق عظار فرمايين راستدا وررشوك كي تعسيلمات كو این زندگی میں داخل کر الله او فتی عطا افرمائے۔ الله اكْبُرْكِبُ إِذَا وَالْمُسَدِينِ كُتَايِرًا وَسَنْعَانَ اللَّهِ بُكُونًا وَاصِيلًا -المَوْدُ مُواسًا أَنِ الْحُمَدُ بِينِ رَبِّ الْعَالِمِينَ . The land of the second of the har allymost har of the second 18. The windship will be a state of the stat the Characteristics and the last of the state of the The state of the s at I want to the second of the 

الشيرابلة الرعمن الركييره

## في النالى كے مرارح ورال

الن أيت كا الدر الديني في الناني كمراجل بيان فرا ين الفال فرا عن النالي المان المان

کے تحت تخلیق انسان دوطرلعی سے بوتی ہے۔ حلاج طرف اوم علیدالت اوم کی تخلیق ملا اولا دِ اُوم کی تخلیق سران دونوں کی تفلیسلی وضاحت سیان ان کو اپنی خوش ت کا بیٹر بھیل سکتا ہے ، اور خداکی قدرت کا عجید بنو منظر سامنے اسکہ ہے۔

له سورة مؤمنون آيت اله سنة ١١٠ تفسير وح المعاني مطبع والألفتكر سوا/ ١١١

می کے محادے سے بیدافرمایا ہے۔ ماسے

بهلام وطريخليق ادم عليه استلام حضرت أدم عليه استلام كوالنه باك ننتنه

روح المعانى في تعنسيروح المعانى من سورة الصّفت أيت علا إستا حَلَقِنا هُمْ مِن طِين لاندب كى تعنى يرك تحت نعت ل فر ما ما بيم كر الشرسب ارك وتعالى في أدم عليه السلام ك يتط كے محادث من جارج زوں كوست إلى فرا ما ہے جن كوعنا صرار لعبد كے نام سے يادكيا جاتا ہے. معسى من ريانى - بموا - أك ان جارول كع موعدس أدم كالميت لم تيار بوام بعفرات علمارف مندره وبل العناظ سے سائد اس کونفسل فرمایا ہے:

حضرت ادم کومی ، بانی - بوا ، آگ کے مجوعہ سے بداکیا گیا ہے ادرجب ان مارون كومخلوط كياجا تا ب تومنى كالكارا بخانا ہے کہ ایک جزر دوسے سے جوانیس ہوسگا۔

خَلِق ادم مِنْ شُرَابٍ وَمَايِ وَهُوَاجٍ وناروها كآلة اداخلط صار طيتًا لازبًا سِلزم عباور كالم

ان عامرادلعہ کے اندر النرنعت الی نے الی صفرت رکھی ہے کہ بیرجادوں چزی جب الك علم مل جاتى بي توان كے درسان إيساانصام اورجور سيا بوجا تا ہے كرا كب دوسر مع جدا نہیں ہوسکتیں آی و بہت کے ان و تول میں سے کوئی ایک قورت مستم ہوجا ہے توانا كوموت أياتى ب- بدن من يانى در براس موت أنى به برارت در بوت عى موت أنى ب مروا مرموش می موت ای ہے۔

حسطی انسان کا وجود ماریروں کے مجوعہ سے واہے ای ا الندني انسان كو حارظ لقيس بيب دافر ما يا ہے .

ما بغیرمان باب کے پیراکیا جیساکہ مفرت آدم کو اسٹرنے بغیرمان باب کے پیرا فرمایاہے۔ ي بغيران كيداكيا بسياك حضرت واكو الترفي بغيران كحصرت أدم كي سلي سع بدا فواياب

له تعييردوح المعاني مطبع مصطفاني عوم الناع صورة القيفية . آمت ال

طدیت یں آتا ہے کہ بالک اور کی سیلی سے پداکیا ہے۔ صدیت شراعت میں اس کا بنوت ہے:

حفرت اوبرائی سے مروی ہے کہ دہند وکسط اللہ علیہ وکم نے ارمث ا فرا یا کرعورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر کا معا لمرکیا کر و اسلے کر عورتوں کولیلی سے پیدا کمیا گیا ہے ۔ اور لیا ہیں ست میڑھی او پر والی ہے رعورتوں کو اوپر والی ہے ہے بیدا کمیا گیا ہے اگرتم اسس کو سیدھا کرنا جا ہوگ تو وار و و کے وہ میڑھی کو رہ گی ۔ اس ٹر معی پن حالت میں ان کیدا تھ خیرتو ای کا معالم کر و۔ عن إلى هُربيرة قال قال رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليه ولم السُوصُوا بِالنِسَاءِ مَلَى اللهُ عليه ولم السُوصُوا بِالنِسَاءِ فعيرُا فَإِنَّ المرأكة مُلِعَتْ مِنْ صَلِع وَإِنَّ المرأكة مُلِعَتْ مِنْ صَلِع وَإِنَّ المرأكة مُلِعَتْ مِنْ صَلِع وَإِنَّ الموجَ شَيء في الصّلع اعْلاه فاز فعبتُ اعتبه فاردُه بتُ وان تركته لم يَول اعتبه فاستوصُوا بِالنِسَاءِ - هم فاستوصُوا بِوالْمِسْءِ فاستوصُوا بِالْمُ بَعْمَ فَاسْدَوْلُ اللَّهُ فَالْمُ الْمُولِيْ الْمُولُولُ الْمِسْءَ فَاسْدَوْلُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُولُولُ اللَّهِ فَالْمُ الْمُولُولُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

ما حب روح المانی فراس الم الله فراک الدوسون و گا کی پیدائش کے دوسر اقوال میں نقل کے بیں اورنقل فراکر ان سب کو ضعیف قرار دوا ہے۔ اور سی بی بے کر صرت آدم کی لیلی سے پیدائیا گیا ہے۔ کمه سی کر بیدائیا ہے۔ کم سی کر بیدائیا ہے۔ کا ماں باپ سے بیدا فرا یا ہے۔ کا ماں باپ سے بیدا فرا یا ہے۔ الله کی قدرت کے عجا بات میں انسانی عقی حیان ہے کہ ماں باپ سے بیدا فرا یا ہے۔ الله کی قدرت کے عجا بات میں انسانی عقی حیان ہے کہ ماں باپ کے ذریعہ بیدا ہونے کو اگر جرانسان فور امان لیتا ہے اور اس کا بقین بھی کر لیٹا ہے۔ لیکن اس کی صیفت واکسراد ورموز کر جرانسان فور امان لیتا ہے اور اس کا بقین بھی کر لیٹا ہے۔ لیکن اس کی صیفت واکسراد ورموز کر بینی انسانی حیران و مشت در ہے۔ اور بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے میں انسانی طب میں ہوتی۔ ماں کے پیدا کرنے میں یا بغیر باپ کے پیدا کرنے میں انسانی طب میں ہوتی۔ اس لے کر یہ نوانس و جمع سے مبت بلند و بالا ترہے۔ گر قرآن وصد بٹ کے نصوص شعیب اس لے کر یہ نوان وصد بٹ کے نصوص شعیب اس لے کر یہ نوانسان کے لئے انسان کی کر انسان کے لئے انسان کے لئے انسان کے لئے انسان کے لئے انسان کی کر انسان کی کر انسان کے لئے انسان کی کر انسان کے لئے انسان کی کر انسان کے لئے انسان کی کر ا

ی بنادی شرایت ۱/۹۱۱ می معرف ۱۳۲۱ می مشروی ۱/۵۱۱ نه تعنیر دوح المعانی معنیع دا را لفکر ۱/۸۵ می معطفاتی مرده از استراد استانی معنیع دا را لفکر ۱/۵۱۱ مطبع مصطفاتی مرارد در سورهٔ استار آیت ۱ -

روے زمن برانسان کی خلافت استان کی خلافت ونا كو منهن مرميروت دات اور دلكت بنا يا ہے۔ ونیا كى برميدادار دنیا كا برمبرماية اوربردولت كى ظرف السان كا دل تعنيا اسے۔ اور دنیا کے برسن وجال میں افسان کے لئے کشٹ رہی ہے۔ اور عظر الندیق کی نے السانون کو اس دینا کا جلیعة آور آت بنایا ہے۔ اور توزا امتال کے اور توزا امتال كورتدان كالع أور فأدم بنا يا بعد مام عن وق افسان كي زيد كي تعد العام الفار مدوكاري . كوئى في الني الني المن على جوانسان كركسي ركسي كا من شرا في مورسا بي جو مُلْكِي السَّان كِي كُلَّم مِن أَلِي مِن مُعَمُّول اور بينون كَ يَاسَ عَالَم مُوسَادِم مُوسَاء كا. أوريد سارا استيار السان وي عيد بعد الندائية السان يركية ومروار مال لازم فرما في بيل يجرو السان ان ذر دارون كولورا او الرساسة وي الندك وز كالمعام عبديت سي المناك قبوليت ماميل رسكتا بع. اورد إن وقد داران واران واران واردك بي عَامَدُونَا مِن يَهِمِ السُّلِينَ فَي مِرْ السَّانَ لِي اللَّهِ وَالْ رَفِي مِ كَدُوه الني اللَّهِ والريال كَيَّالَ مَكُ أَوْاكُرْ رَجِّ بَيْنَ أَوْدُ سَا لَهُ مِنْ يَعِي مِرَاسَتَ كَا كُن مِ عَامِم مَقَامِ عَدِب بَي مَهُوْجِ مِنْ مَنْ الْمُوكُونِ وَوَسِرُونَ مِنْ مُهَارًا وَلَ مُلِكَ . المرا ورفي الأوراسي الوراعة الوراعة الوراعة المناء توجمن وماكي دولت وشافي من مبتلا والما والوزاء ما وولت مركرتام. اورمروقت دولت كى تكرمي لكاموام اورائ كا دِرد هے، اسى كا دُفليف تعين أورخداكى ياد سے غافل ہے، تواليساتنخص كھي معتام - عبدمت او زمندگی کونبس میسنع سکتا . ومنیا میں تو ناکام رہے گاری ، افرت می می بران ان الوراتيا أي سن من من الموكات أوراسك المعلاف وتبعض وسامي كس ما عدولت مي مما تا مے، تحارت اور کاروبار می کرتا ہے بسیکن غدا کے حکم سے بطابی ووامت کاحق اواکر تا ہے اور خدا

كى ادت عافل نہيں رہتا ہے۔ مروقت غذاى يا دلكى التي ہے۔ اور دولت كو محمتا ہے كريج كي اودو مقام عبرت كو ما سكتا ہے. جسے مقرت عمال عد الوصليف وغيرة زمهم التدعليهم المتعين يا عورالال كسائة ول مزاكا ما كايد الشادى على مائد الموى كالمالة على رما ماستدال ص بني أواليا عاك أمن في تمام صروريات لوري في عامن ، كراس كم مناه ول يرتفايا عاكم بردورت الى كا وظيف مريط في المريط والدي كذار في سب كام كا في المرول الدين كسابة ركارب بيبوى رمى لازم بع شويررين لازم بم بيوى كان ادارتارب خلال كى و الرام الرادة من الما الما معنوق المداور حقوق العب وكالوام كالرادة ى والمرى والماي والماي والماي الماي المان الموجات كا الا المان الموجات كا الا المداك ساعدل ركانا أسان بوما يتكار أس كر ملاف بروفت عور أول كرساك محت وط زيدى ربع بيجان اور شوت رئ في كامر نفي بي جائية و تعلل كالخاط و باس نه ربي و التي صورت بن اتران كالفؤى من موا ما جه السان الساميت سے الله الركا ورون سے بي بدر بوتا تا ہے ۔ أجكل كے زمانے میں جننے معصیت اور بے حیاتی کے استیاب دنیا میں تریز البور بھی ایسے اللہ عورت ومرد كالمان اختيسالوكي نايم موري مي سيانياني كودال مند فداكا نوف تستم مو التاريخ اور ال في حال كى باول يردوك تعام كرف والول كويرووف كمام ا 一位也以近近的人的人 المائيون فرافته اورز فوال ( انمان لايم بين يونين

اس كوحفومسكا الدعلية علم في ال الفاظ كم سائد ارت وفرا اليع:

حضرت اوسعد فدرئ سے مروی ہے فرایا کرحفور نے ارت اور دکش فرایا کر مین و نیا نہا بت سربیز دست داب اور دکش فرایا کر مین و نیا نہا بت سربیز دست داب اور دکش ہے۔ اور بیٹ اللہ نے تم کو د تیا کے اندر فلید نبایا ہے بھر دکھ روا ہے کرتم کیا علی کرتے ہو۔ فرای خبر دار موجا و کرتم و نیا سے بچو اور عور توں سے بچو یعنی ان دونوں خبر دار موجا و کرتم و نیا سے بچو اور عور توں سے بچو یعنی ان دونوں

عن الى سعيل الخلاري قال عن الى سعيل الخلاري قال عليه وسلم الت وسلم الت وسلم الت الله مستغلفه الله مستغلفه الله مناظركيف تعملون الا فاتقوا الله مناطركيف تعملون الا فاتقوا الله منا واتقوا النساء - ك

كے كامة دل نه لكاؤ۔

انسأنون كي جارجار مين

میں ایک لمبی حدیث شریف ہے جس میں انسانوں کو ایمان وکفر کے اعتباد سے جا وقعموں پر اور فرائ کے اعتبار سے جا وشموں پر اور معاطلات کے اعتبار سے جا وقعموں پر بیب راکرنے کا ذکر ہے۔ ہم اس حدیث شریف کے ہر سرجز نرکو الگ الگ عنوا مات کے ذیل میں بیب ان کرتے ہیں۔ شاید اس سے اوگوں کو ف اندہ بہونے گا۔

ايمان وكفرك اعتبارسان اسان كوما وسمول بربداكما

الدوس الى ندانسان كوابمان وكفركه اعتبارس جادسمون بربث وافراه الميان كى حالت مي جنيج بين اورا بمان كى حالت مي جنيج بين اورا بمان كى حالت بي بدا موتي بين الموتي بين الميان كى حالت مي جنيج بين اورا بمان كى حالت بي بين المين كرا من الميان كى حالت بين المين كرا من من المناز المين المناز المين المناز المين المناز المين المين المناز المين المين المناز المين المناز المين المناز المين المناز المين المناز المين المين المناز المين المناز المين المين المناز المين ا

س وه نوگ بوایمان کی مالت می بردا بوترس ایمان کی مالت می بصفی بی راوردب دنیا سے ماتي توكف دسيكر ماتيس-

ی ده جو کفری مالت می پدا موتے میں اور کفری مالد علی میں ، اور ایمان کی مالت میں ون سے گذر جاتے ہیں۔

الدنسال بمارى حفاظت فرائ اورا بمان كابل يرف تقرنصيب فرائ ومضور سلى الشرعافية كا ارثاد الفاظك سائة منقول سه

آكاه بوسيط المربي أدم كوممت لف درحات اورطبقات بم بداكياكما عنيتي سع كدوه لوك بي جرايمان كا حالت مين يدا بوتي بيه ايمان كى مالت بي زنده رستي اودايان بى كى حالت من دنيا سے گذرماتے ميں -اور مجيدده لوگ مين جو كورى حالت مي بيدا بوتي اودكفرى حالت مي زنده مت بي، اوركة كي حالت من ومن سع كذرجاتي ساور كيد ده او ایمان کی حالت بی سدا بوتے بین ایمان کی حالت ين عبية بن ا دركفر مسكر دنيا مص مبائني . ا دركي وه لوكسي جوكفر كى الميسيدا بوقي بي كوكميالت بي جية بين اورحب نيا سي حلق

الابن منادم خلقوا على طبقات سْتَى فَعِنْهِم مَن يُولِد مُؤمنًا دَيَعِيمُ مُثَا وعوتُ مؤمنًا۔ ومنهم مَن يولد كافِرُا ويجيئ كافيرًا ويموت كافيرًا ومنهم من يُولد مؤمنًا ويَحيى مؤمنًا ويمُوتُ كافِرًا ـ ومنهم من يُولدكا فراويميى منه كافِدًّا ديمُوت مؤمنًا - الحديث

میں تو ایمسان المیکرماتے ہیں۔

مراج اورعصر كاعتبارس انسان كى جارتسون انسان كاطبيت اورانسان كا مزارج اورانسان کےعادات پعصر

اورمبروصبط کے اعتبار سے اللہ تعتبالی نے بیار قسموں پر سیٹ دا فرمایا ہے۔ ملا کچہ وہ اور سب ہو بہت الجھے اور مت الرِ تعرف بی جن کی طبیعت میں اللہ مقتبالی نے جسلم

ك ترمزى سشدلي ٢٣/٢

و بردباری کی بهترین صفت وداعت رکھی ہے۔ ان کو جلد عصر نہیں اور اور اگر کر اور ایر کی بہترین درمن اتا ہے، اور عصد انے کے لید طاری سے سم می بوجا تا ہے، اس عصد کر اور علی اسے ين مضوراكم مسك المعليه وسلم نه اليه دوكون ك إليه من الرسف وفر ما ما كري والدور بالكر انسانوں میں بہترین انسان بیں ان کے اندرخیری ععفت عالب رہی ہے ہے۔ مل مجمد وه وكسين وبهت جلد عصد آما تا بن مرفق آن كي بعد وريك بالقي أيان إنها، ممت جلاستم ، وجا تا ہے۔ الید وگوں کے بار سامین مین میں مار مان کا ایک ارتباد فرا یا ا كران كامعامله برابرسرا برم، مرقباب تعريف بداوريد في بنديس ويعي عصد يبلداً مركا بنظره مل وه لوگ جن كوسيت طرفعته أنام، ودر در افراسي بالول برخ ها تن اور في استيك الجدجان كاسوال نبس موتا، اسى عمدر السيد الشيدين يتن الدراكم مسكل الشرعلية والمراك إيني لوگوں کے بار سامی ارتباد فرما یا کم الیے لوگ نہا ہے اسٹ الرا ور الینا اول ای بیکیف سے پرتر ہوئے۔ السان، وتے ہیں ، ان محفقہ اور ترکی دئیر سے دوسے ایک مینٹر خطرت ہیں رہے ہیں اوران -سے کے کے رہے کی کورشسٹر کرتے ہیں۔ اللّٰہ قَعْتُ إِنَّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمِ مك كي ده لوك بن يون كوعف ويرس أنا في الورة مندا أن كي بعد صلاستم كمي نهي بوار درين من مواليد تودرمن عصد أنا تواجها مع بكردرس ما نا الحماليس مدر وكس يمي ن قابل تعرلف میں مذهب إلى مذمنت - اسلتے كيرمعا لمدبرابر مَراً برسے - اس كوص برنے شرلف كے اندر ان القياط ك سُناي تعسل كما كما كما بعد: آلأ وان منهم بطبي الغضب بسريع بميث والسافان يوسع فيه وه الوكت من بن كوور من والمدار والماور مسلاتم برما المسين اوركي وه وأكران وفل عمية والمساه الفيئ ومنهم سريع العضيب بسريع الغبئ فتنك بتبك - ألاوات منهم سربع را ورملاري عيم على وفات المستدرالكا دعا ويرابيرا برعدا وركي وه لوگر بن بون کو جا رفت کی ہے دور در شیستم موتا ہے ۔ اور بنے ک الیس العَسَب بطيئ إنفين - الاوخيرهم

ست بهتروه لوگ بی حن کو دیری غصداً تا ہے اور حلدی ستم بهوجا تا ہے اور کرترین وہ لوگ بین حن کو حلدی غصارتا ہے مگر دیریں خصصتم ہوتا ہے۔ دِطِیگالغضب سَریع الفیئ وشرهم سَریع الغضب بطسیمُ الفسیعُ سِلْمُ

(دفوس) اس مدر شاشر من بوئقی شم کا ذکر عبارت میں مذکور نہیں ہے دیکن عبارت سے سنبط ہوتا ہے۔ عصد کا علاج و صور نگر نا جا ہے جب عصد کا علاج و صور نگر نا جا ہے جب اس کو اپنے غصتہ کا علاج و صور نگر نا جا ہے جب انسان میں غصر آ جا تا ہے توعقل تھ کا نے پرنہیں رہتی، اور انجام سوجے

کام و نہیں رہا ہے، اسلے عقد آتے ہی فورًا آدمی کو جوکت ہوجا نا جاہئے، اور اس کو روکنے کا طرفقہ اپنا ہے جات ہوجا تا جاہئے، اور اس کو روکنے کا طرفقہ اپنا ہیا ہے۔ اور اس کو روکنے کا طرفقہ اپنا ہیا ہے۔ اس کو روکنے کا طرفقہ یہ ہے کہ حسب رغصتہ آرہا ہے یاتو فورًا اس کو مطاویا جائے، اور دماغ میں یہ بات ہے آئے کہ شخص جب قدر میرا قصور المرف اللہ میں جا ہت ہوں کہ الشرفعالی میری ہے۔ اس سے زیا وہ میں اسٹر تعرب کی قصور وارموں۔ اور حب کا میں جا ہتا ہوں کہ الشرفعالی میری خطا معان کر دیں ایسا ہی مجھ کو بھی جا ہے کہ میں اس کا قصور معت ف کردوں۔ خطا معان کردوں۔

ورث شریف سی آیا ہے کردب تیز عصتہ آجائے تو کی باراَعُودٌ باللهِ مِنَ الشّیطُنِ السَّهِمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اور اگر شکل بجائے برخوا ایک معلاج ہے کہ بانی بی نے ، اور اگر ہوسکے تو وضوکر لے ، اور اگر شکل بجائے تو عسل کر لے اسلے کر عنصتہ انسان کی تعنیق میں جن جارج نوں کو جع کر دیا گیا تھا ان ہی سے جزئار ہی لین اگر غالب اجا تی ہے ۔ حضور اگر م صلے الله علیہ و سلم نے ارت وفرا یا کہ انسان کے قلب میں آگر کے ایک انسان کے قلب میں آگر کے ایک ایک جزیدے میں کے اثرات غصہ کے وقت میں گردُن کی صفت جوارت ہے۔ اور آئکھوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور آگر کی صفت اُورِ کو جانا ہے ، نیز آگر کی صفت جوارت ہے۔ الله اور آئکھوں کے ذرایعہ سے اس آگر کو بجھانے میں مُدد بل سے میں اور آگر کی صفت جوارت ہے۔ اللہ اور آئک کی صفت جوارت ہے۔ اللہ اور آئک کی صفت جوارت ہے۔ اللہ اور آئک کی حضوت کو ایک کے بیا کہ اور آئک کی صفت کو ایک کو بجھانے میں مُدد بل سے کہ جواری کے ذرایعہ سے اس آگر کو بجھانے میں مُدد بل سے کا میں میں کہ دولینے وہ کی میں کہ دولیا کے دولیا کی میں کہ دولیا کے دولیا کے دولیا کی میں کہ دولیا کی میں کہ دولیا کی میں کہ دولیا کے دولیا کی دولیا کی میں کرد بل سے کہ دولیا کے دولیا کی میں کرد بل سے کا دولیا کی میں کرد بل سے کا دولیا کی میں کرد بل سے کہ دولیا کے دولیا کی دولیا کو میں کرد بل سے کا دولیا کی میں کرد بل سے کرد بل سے کو دولیا کی میں کرد بل سے کو دولیا کو کو کھوں کیا گیا کہ دولیا کی میں کرد بل سے کا دولیا کی کھوں کے دولیا کی کرد بل سے کو دولیا کی کہ کو کھوں کو کھوں کے دولیا کے دولیا کی کھوں کے دولیا کی کے دولیا کی کھوں کے دولیا کی کھوں کے دولیا کے دولیا کی کھوں کو کھوں کرد کو کی کھوں کا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دولیا کے کھوں کو کھوں کے دولیا کے کھوں کے دولیا کے دولیا کے کھوں کی کھوں کے دولیا کے کھوں کے دولیا کے دولیا کھوں کی کھوں کے دولیا کے کھوں کے دولیا کے د

که ترمذی شریف ۱/۲۴م سے بخاری شریف ۲/۳۰ مدیث ۵۸۷۵ سه اختری بیتی زیور ۱۴/۷

ما بان که ذرایدت رامین با با بی بی ای یا ومتوکر ای اینسال کرئے۔ مل بنیج کو بوجات نے راکز کفرا تھا تو بیٹر جائے ، اگر بیٹھا تھا تو الیٹ جائے بیعضو بوشی آئے۔ علید کوشلم نے فرا ایکر ایٹ سے بھی خصر کم بوجا تا ہے ۔ ماریش پاک سے اندر فعصر کے علاق کے لئے الائت مے کہ الفاظ آئے ہیں :

الاوان العندة بمهرة في قلب ابن ادمراً مارأت م الم معرة عبدت برو وانتفاخ اود اجه فمن احراشي من من ذلك فليلصق بالارين -

معاملات كاعتبارس السان كالجادس وناكه الدوانسانون كهانخ

بُرُت بونے کا اسل مداران کے معاملات بہت ، اگر محس کے معت المات ، لین دین اچھے ہیں توری ا یں ایسا لوگ سب اپھا ور بہر بن انسان سمھے جاتے ہیں ، ایسے لوگوں سے کہی کو تکلیف نمیں ہوتی اور بن کے بی بوتی اور بن کے معاملات نما اب بن وہ جائے اپنے شور پر کھتے ہی بڑے بحلی ورت گذار اور تبقی گذار کیون ہوت اور بن کے معاملات نما اس وہ جائے اپنے شور پر کھتے ہی بڑے بحلی اس کے مصور سستے المدر خاری کو انہوا نہ میں سمجھا جا تا ہے ، اس کے مصور سستے المدر خاری کے اس طرح معاملات اور لین دین کے احتبار سے انسانی می جائے ہیں جب ان فرائی ہیں ۔

مل ده لوگ بن که معاطلات نهایت انجه دو تدی جب سی سے قرض لینا بویا آو دوارمعاطم کرنا بوتو نهایت انجه اخلات معاطرکرتے بین و اورجب اوائٹ کی کا وقت آسا ہے تو وقت سے کرنا بوتو نهایت انجه اخلات معاطرکرتے بین واورجب اوائٹ کی کا وقت آسا کہ تو وقت سے کہا کہ کھی تکلیف نہیں کہا جہ تا ندازت ما حب بی کانتی اوا کر دیتے ہیں والیے وگوں سے کمی کو کھی تکلیف نہیں ہوتی، بکد شرخص بیٹ کن کارٹ شرخص بیٹ کن کارٹ شرخص بیٹ کن کرکے ایسے لوگوں سے معاطرکرنے کی کورٹ شرکر تا ہے وصفور اسے کم

ک ترونزی مشرای بر مرام

صلی الله علیہ و کم نے اس طرح کے لوگوں کی میہت اچھی تحسین فرمائی ہے۔ کم انسانوں میں میہترین انسان ہیں -

مل وه لوگ جومعالم کرتے وقت ایھے انداز اختیار نہیں کرتے ہیں بسکن جب اوائی کا نمبرا فا ہے تو بہت ایھے انداز اختیار نہیں کرتے ہیں الیے ہے تو بہت ایھے انداز سے اداکر دیتے ہیں ،کسی ستم کی تا بغیراور طال مٹول نہیں کرتے ہیں ، ایسے لوگوں کے بارے میں صفوص سے اللہ علیہ وسلم نے ارت وفر ما یا کہ ان کا معاملہ برا برسرابر ہے ۔ مذہ من مت باب تعریف ۔

ما کچھ وہ لوگ ہیں جومعا ملات کے وقت میں بھی بھونڈے اندا زاختیارکرتے ہیں ۔ اورجب ادائش کی کا نمبراً تاہے تواس وقت بھی ٹال مٹول اور پرلیٹ ان کرتے ہیں ۔ یہ لوگوں ہی نہا ہت بدترین لوگ ہیں ۔ حضور صک اللہ علیہ و کے مرایا کہ یہ انسانوں میں نہا ہت گھٹیا اور برترین انسانی کا بخرین لوگ ہیں ۔ معساوم ہوتا ہے گئی افرائش معساوہ ہوتا ہے کو یا کہ بین معساوہ ہوتا ہے ہوتا ہے ۔ اورجب ادائت کی کا نمبراً تاہے توسک سے بڑا مکار ثابت ہوتا ہے ۔ اورجب ادائت کی کا نمبراً تاہے توسک سے بڑا مکار ثابت ہوتا ہے ۔ اور لیمنے کے بعد داست بھی بھول جا تاہے۔ دُعا رسک الم بھی ضم کر دیتا ہے، اور کھیلے موتا ہے ۔ اور لیمن کے بعد داست ہوتا ہے ۔ اور اسک فراموش لوگوں کی وجہ سے انسان کا معاشرہ سسے زیادہ فراب ہوتا ہے ۔ ایسے لوگ انسانوں کے درمیان معاشرہ اور ماتول انسان کا معاشرہ سسے زیادہ فراب ہوتا ہے۔ ایسے لوگ انسانوں کے درمیان معاشرہ اور المتان میں برترین ثابت ہوں گے۔ اگر جہ اپنے طور پر کھتے ہی عبادت گذار اور تہجد گذار کیوں نہوں ۔ اس کو صور بیٹ نشریف کے اندر اس مست مے الفاظ سے عبادت گذار اور تہجد گذار کیوں نہوں ۔ اس کو صور بیٹ نشریف کے اندر اس مست مے الفاظ سے نوٹ کی گیا ہے۔ ۔

ا کاه بوجا و بینک ان نوس کچه لوگ ایسے بی جن کی د اُسگی انجه بوگ ایسے بی جن کی د اُسگی انجه بی بی اور کی لوگ تو ده بین بی او اُسگی انجها به اور کچه لوگ تو ده بین بی او اُسکی انجها به بین می انجها به انداز به او السک انجهی می انداز به اور اسک انجهی می انداز به اور ایسکا انداز به اور ایسکا معامله برا بر سرا به بیسے و در مین کچه لوگ وه بین بی او اسکی او اسکا

الاوان منهم حسن العضاء حسن الطلب ومنهم سبّى القصاء حسن الطلب ومنهم سبّى القصاء حسن القصاء سبّى الطلب قبلك بسبك القضاء مسبّى القضاء بسبك القضاء بسبك ساك وان منهم سبّى القضاء

سَيِّى الطلب الأوخاركم حسز الفضاء وحسن الطلب الأوشركم سَيِّ الفضاء وسَيِّى الطلب الشيِّ الفضاء وسَيِّى الطلب - الم

منها مت خراب اورلین دین جی نهایت فراب بے، دونوں طرف کرمنا ملکی ہے بعضور کے استعلیہ دلم نے فرا یا کراؤلوں میں مسے بہردہ اندان ہے بعضور کے ادرلین دین اجھا ہے، اور مشک لوگوں میں مبہردہ اندان ہے بی داریکی ادرائیگی اورلین دین اجھا ہے، اور مشک لوگوں میں سے برترین وہ لوگ ہمی خراب ہے۔ وقت کا معک ملے ملی خراب ہے۔

## برمعامله اور برانطلق عابر كاحشراورامت محربيكامفلس

يهاں مزيدا فادہ كے لئے حضورا كرم سكے اللہ عليہ وسلم كا ايك ارمث ادفق لكر دينا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ست اید اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ترمذی شرکف بی مصور اکرم مسلی الدعالية وم كالرث دې كرد نياس مجه لوگ ده من جونوب عبادت كرتے ميں مهم لرقطے ميں. راتوں كوروتے يبي - نوافل سي مصروف رميتي بين اور دن مين روزه ركھتے ہيں - اور اپنے مال كى زكوۃ كھى اداكرتے بیں ۔ بہر کال اللہ کے مقرر کردہ تمام قرائض کی ا دائتیگی سے کوئی کوتا ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور تفلی عبادات میں بھی ان کا بہت اونجیا مقام ہے۔ نسیکن ان کے معسکا ملات نہائیت خراب ہیں، اور اع ارواقربار اور دوست واحباب کے ساتھ حسن مصلوک کا معاملہ نہیں کرتے، اور نہایت برزیا اور کران لاق بن - بات بات برگالی بکتے بن، اور دوسروں کے عیوب سے بیجھے برا جاتے بن اورکوں يرتبهت ريًا تيب اوربوگون كا مال ناجائز طريقے سے كھاتے ہيں، حلال كمانى كى فكرنبين كرتے ہيں، کمزوروں بطلم کرتے ہیں،اور کسی بر ہاتھ جھیوڑ دیتے ہیں ۔ابسے لوگوں کے بارے میں حصور سلی الندعلیہ وم نے ارت دورایا کہ قیامت کے دن سے رائے مفلس ہی لوگ ہوں گے۔ انہوں نے زندگی بھرعادت کے ارت دورایا کہ قیامت کے دن سے رائے مفلس ہی لوگ ہوں گئے۔ انہوں کے زندگی بھرعادت کر کے جونٹ کی الی دی ہے، کر کے جونٹ کی الی دی ہے، کر کے جونٹ کی الی دی ہے، کا کی دی ہے، کی دی ہے، کا کی دی ہے، کا کی دی ہے، کا کی دی ہے، کا کی دی ہے، کی دی ہونے کی دی ہونے کی دی ہے، کی دی ہے، کی دی ہے کی دی ہے کی دی ہے، کی دی ہے کی ہے کی دی ہے کی ہے کی ہے کی دی ہے کی جس يرتبهت ركائي معجب كا مال كهايا ہے، اورس كا مال لسيكر دهوكر ديا ہے، اورسكو ماراب،

ك ترمذى سف يف ١/١١٨

ان سب کوان ظلموں کے عوص میں اس کی نیکیاں دیدی جائیں گی۔ اور جب تمام نیکیان تم مہوجائیگی توان لوگوں کی برائیاں اور گسناہ اس کے مئر رڈوال دیئے جائیں گے۔ اُخر کا راس کی نیکیوں کو لیکر دوسرے لوگ جبنت میں داخل ہوجائیں گے۔ اور شیخص دوسروں کی بُرائیاں اور گسناہوں کو لیکر دوسرے لوگ جبنم میں جَائیے۔

حضوراکرم سئے اللہ علیہ وہم نے ارکت اوفر ما یا کہ میری است بیں سینے بڑے مفلس ایسے ہی وگ ہوں گے جو بالکل تمالی ہاتھ ہوں گے۔ اس کو حضورا کرم سئے اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ سے ارکت اوفر مالیہ ہے:

حفرت الومررة سے مردی ہے کر حضور صکا اللہ علیہ وکم نے ادر اللہ فرما کہ تم جانے ہو کہ مغلب کون ہے ؟ معا بر نے عرض کیا یار سول میں مفلب و قطف ہے کہ حیا ہیں دو بر پہیئے ہوا و رسکاز و رکا اللہ مہمی مفلس منہو تو حضور صکے اللہ و کر اللہ و کر اللہ میں اللہ میں مفلس منہو تو حضور صکے اللہ و کر اللہ و کر اللہ و کا اللہ و کا ادر اللہ کہ اللہ و کا اللہ و کا اور اسکا مال کھا یا ہے اور اسکا خون مہایا ہے۔

تہمت لگائی ہے اور اسکا مال کھا یا ہے اور اسکا خون مہایا ہے۔

ادر اسکو ارائے تو اس کو بچھا کر اسکی نکیوں سے اس کو بدلہ و کا یا جا تھے ہوگا۔

و کا یا جا تہم ہوگا۔ و روم کی بیار کہ کہ اللہ و کا اور اسکا خون مہایا ہے۔

دلا یا جا تہم ہو تے جب تم مولوں کا بدلہ و را ہونے سیلے ہی اس کی تبدلہ و کر اللہ و تو اس کو بھوگا کر اسکی نکیوں سے اس کو تبدلہ کی تو ان لوگوں کے گناہ و میکر اس کے سکر و کر اللہ و کہ اللہ کہ اور ایسکا خون میکر اس کے سکر و کر اللہ و کہ اللہ کہ اور ایسکا خون میکر اس کے سکر و کر اللہ و کہ ہو تی ہو تی

عن ابى هربيرة ان رسول الله صلى الله على الله على و الكه و سلم قال ا الله و الل

ك ترمذى شريف ٢ / ٢٤ -

دنیامی برمعامله محص کی وکت دنیا کے ماحول اور معاست مرہ کے اندر الیے شخص كى كوئى حيشيت اوركونى ائتيارتهيس بوتات تركي

معامله درست نهور نوگوں سے قرض سے منہیں دست ہے۔ او صارب کر طال مٹول کرتا ہے، آمانت من خیانت كرما بر بن دنیا كے اندرست برا بوقوت اور نامجوادی براس كے كرحب كس ايك دفعه أد صاربيك والمنول ما قرض سيكراداست كي من المال منول كريكا تواس كودو بارويجي قرض اورادهارنهين ديا جائيكا أسهسته أسبتهوه بدمعاملكي من معاشره كه اندرمعروف ومشهور بوجا تيكارا بك زمارة الياآجا تاب كداس كيساتي كونى تنخص معامل كرفي كے لئے تمار مہیں موتا ہے۔ جاہے اس کے گھرس فاقد موجائے۔ قوم مدددی کی بنامر اگر کھی دیا ہوگا تو دیدر گانسیکن کوئی شخص اس کو قرض نہیں دیگا۔ وہ مادا مادا کیر ادبی اور معاشرہ کے اندر ذليل وخوارب كررد جاسيكارا ورنترلعت كاليسكم بم كراتنا قرصدنينا حائز نهبين حبتنا و قت کے اندراندر ا داکرنے کی قدرت نہ ہو۔

اوروناس الصخص كااعز أزوال مواع جوكسي أدهارني وتت

دنياس التجنامعًا ملكرنے والول كى ع

سے پہلے اداکر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ معاشرہ میں اس کی دیا نت داری اور نیک معناملگی مشهور موجاتی ہے۔ انز کا را ک ایسا وقت آجا تاہے کہ معامترہ اور ماجول می ترحض کو اسکے آئے اعتماد ہوجا تاہے۔ اور بہت ہے ہوگ ہس کو قرضہ دینے کے لئے بیٹ محت کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اس كوائده كالبي فكم اندرست برا عقالمنداوردانشمنداور بوستاراوي مے۔ ہوتا ہے۔ ونیا میں معسّا ملہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا بلکہ بار بار کرنے کی صرورت بیشس آتی ہے حضرت شيخ مولانا ذكرا صاحب قدى الشرسرة العزائ كا واقعه بيكران كيهان الي الي وقت مي بعض دفع كى كى برارادى مهان موتے تھے، خاص طور رومضان مي تومهانوں كى تحيية غريب بعظر موتى هي اورغير رمضاك إس محى دونول وقت سينكوول كي تعدا ديس ان كيميان مهان بوارتے تھے جلتا بھر اادمی بھی کھا نا کھانے کے لئے سنیخ سے یہاں بہونے جا انا تھا۔ کسی نے حضرت شیخ سے بوجھا کر کیا آپ کے پاس دست غیب ہے۔ بنظام رنہ کوئی ایسا کا روبارہ اور نہ ہو مفرت شیخ سے بوجھا کر کیا آپ کے پاس دست غیب ہے۔ بنظام رنہ کوئی ایسا کا روبارہ اور نہ ہوں ابنی بڑی جا تیا ہے ، توحصرت شیخ نے جواب دیا کہ میرے پاسس دو دست غیب ہیں :

ا ایک دست فیب تو یہ محروب میرے پاس میت تہ تم ہوجا تا ہے تو میں کی سے تعین وقت کی سے مقین وقت اور کے لیے دوسے رسے لیکر کے اس کا قرضداداکو بیا ہوں اور دوسے رکا وقت آنے سے پہلے میں دو کرسے رسے لیکر کے اس کا قرضداداکو بیا ہوں اور دوسے رکا وقت آنے سے پہلے میسے رسے لیکرا داکر دیتا ہوں ۔ تو اس طراقی سے میرے قرض کا سلسلہ لوگوں کے درمیان گھومت ارتبا ہے کئی کو مجھ سے تکلیف نہیں ہوتی، وعدہ سے بہلے میں اداکر دیا کرتا ہوں ۔ اور آج بیصورت حال ہے کہ برشخص تھے قرض دینے کے لئے بیٹیکش بین اداکر دیا کرتا ہوں ۔ اور آج بیصورت حال ہے کہ برشخص تھے قرض دینے کے لئے بیٹیکش کرتا ہے گرمیں برشخص سے لیتا بھی نہیں میں توجیب دافرادسے اپنا معاملہ رکھتا ہوں ۔ بیکر میں فرج کرتا رہتا ہوں ، دوسہ اور میں اور خرج کرتا رہتا ہوں ، دوسہ را دست فیب یہ ہے کہ میں فرج کرتے وقت گنتا نہیں اور خرج کرتا رہتا ہوں ، دوسہ رفقت اللہ سے دی عاریجی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعرب کا اپنے عیبی فرار تا ہوں ، اور ہروقت اللہ سے دی عاریجی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعرب کا اپنے عیبی فرائر تا ہوں ، اور ہروقت اللہ سے دی عاریجی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعرب کی ایکا نہیں ایس کرتا ہوں ، اور ہروقت اللہ سے دی عاریجی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعرب کی ایکا نہیں کرتا ہوں کا رہتا ہوں ، اور ہروقت اللہ سے دی عیبی فرائر تا ہوں کہ اللہ تعرب کی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعرب کی کرتا ہوں کہ کو کرتا رہتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے کہ کرتا ہوں کرتا

ابیں اپنے مسلمان بھائیوں سے در تو است کرتا ہوں کہ آپ ہوگ ہوستیارا وغفلمند بن جائیں اور اپنے معاملات کو درست فرمالیں ۔ کہ اگر کسی نے بجیبی کی زندگی میں اپنا معاملہ خراب کررکھا ہے تو وہ فوری طور پر دوسروں کے حقوق اداکرد ہے ۔ اور بھیبی کی زندگی میں اپنے کئے ہوئے پر نادم موکر تو رہ کر ہے۔

الله ست الكونت الى نے انسان كے وجود كے ليے انسان كے وجود كے ك

مخلیق انسانی کا دوسرامرگله بدر برای کا دوسرامرگله

بير. مل مطرت ادم عليه السّلام كومنتخب ملى كاكارت سع بدافرما يا عبس كوالتُدت على في الله الله الله الله الله ال وَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مَنْ طِلْنِ سِع ارتنا وفرما يا - یا حضرت ادم علیدات الام کے بعد دوسے رتمام انسانوں کو انسانوں سے بدا فرما یا حضرت کو مصرت ادم علیدات الام کو مصرت ادم علیات الام کا بسید برا فرما یا ۔ اس کے علاوہ بعتبہ تمام انسانوں کو مال باب دونوں کے ذر لعیہ سے بیدا فرما یا ۔ اور اس پیدا فرما یا ۔ اور اس پیدا فرما یا ۔ اور اس پیدا فرما یا که مرد کے صلب سے نطعہ کی شکل میں ترسیم ما در میں منتقل فرما کو محفوظ فرما یا . اور ترسیم ما ورمی اس نطعے کی پرورش کا سلسله شروع قرما یا ، جس کو الله تعدالی نے خدیج عکف نے فعطف نے فی تشرابی کا سلسله شروع قرما یا ، جس کو الله تعدالی نے خدیج عکف نے فعطف نے فی تشرابی کا سلسله شروع قرما یا ، جس کو الله تعدالی نے خدیج عکف نے فعطف نے فی تشرابی کا سلسله شروع قرما یا ، جس کو الله تعدالی نے خدیج عکف نے فعطف نے فی تشرابی کا در میں اس نطعے کی پرورش کا سلسله شروع قرما یا ، جس کو الله تعدالی نے خدیج عکف نے فی نظام نظام نظرابی کے در ایس کا در میں اس نطعے کی پرورش کا سلسله شروع قرما یا ، جس کو الله تعدالی نے خدیج عکف نے فی نظام نظرابی استحمالی نے خدیج عکف نے فی نظرابی کے در ایس کو در ایس کے در ایس کی میں کے در ایس کے د

على اس تطعر كو مي الدين من دن من من درمي يروش فرما كرخون بست كي تسكل ديدي من كوالله تعالى في من المرس المن الشر المن المنطقة عَلَقة من الرست المنطقة عند المنطقة عند المنطقة عند المنطقة عند المنطقة عند المنطقة عند المنطقة المنطقة

علا بهراس خون لبسته كوچاليس دن ك يرورش فرماكر گوشت كه لوته طسك في نسكل منتقل منتقل

عصر بھراس قون کے لوتھ طیے کو اللہ تعالیٰ نے جالیس دن کک پرورش فرماکہ ہم کی شکل دیدی جس کو اللہ تعدید کا میں میں کا میں ک

مل بھراس میری کوجالیس دن تک پرورش فراکر اسے اوپرگوشت کا لباس بہنا یا جسس کو اللہ تعالیٰ نے منگری کو خطام کے شاک العظام کے شاسے ارمث وفرا یہ ۔

مے بھراس ہڑی کو گوشت کی برورش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈال دی۔ اور ایک بہترین خو بصورت انداز سے نئی محت ہوت تیا رفر مائی جو انسانوں کی صورت میں دنیا کے اندر موجود ہے۔ ہے

التُّرِتَّعَالَیٰ نے حِتنی مُخلوق بیدا فرمائی ہے انہیں سسے زیادہ

السَّان مَا مُدسة زياده نولصُّورت محلوق مِ

ے سورہ مومنوں آیت ۱۱ تا ۱۸ ۔

في انسان مي كويدا فرما يا، اس كى بناوط اوداس كاحن وجمال عجيب عرسي ششس كا ماعت م قرآن كريم كم اندر ادمث وفرايا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسُنِ تَقُونِ عِيم فِي انسان کوبہت خونصورت وصانعیں بیدا کیا ہے۔ امام قرطبی تے اس پر ایک واقعہ مکھاہیے، كرعينى بن موسى الشمى رحمة الشرعليدائي بيوى سے با انتہار محبت كرتے تھے، ايك دن انہوں نے بوی سے بحبت میں سے کہ دیا کہ تم بہت تو بصورت ہو، اگرتم جاندسے زیادہ تو بصورت نہیں ہوتو تمہن تن طلاق ہیں ۔ اس وقت انہوں نے اپنے جذر میں کہدتو دیا لکن بعد میں احساس ہوا کرمی تے غلط کہا، کیونکہ میری بیوی تو بیا ندسے زبار فرونصورت نہیں ہوسکی۔ اور او صربیوی شوہرسے الگ بور ترده میں بیکھ گئی۔ اب وہ اس زما نہ کے علمار کے پاس ما جاکرمت لد معلوم کرنے بگے جس می اوجها اس نے جواب دیا کرتمہاری بیوی جاندسے زباد ہ خوبصورت بس ہوسکی اس کے مهاری بیوی برطلاق م محکی میری سے یو نکر مہت محبت تھی اسلیے مارے مارے بھرنے لگے۔ انٹر کا ر ام الوصنيفه مح ايك مُت اگر د كے ماس يہنے اور واقع سبيان كما توحضرت امام صاحبے ث گرد نے بوا۔ دیا کہ آپ کی بیوی میا ند سے زیادہ خولصورت سے۔ المندا طلاق واقع تہیں ہوئی۔ جاقہ ساتق رم و روب بينواب ملاتوان كى جان مين جان انحى ، اور انهول ندان علمار سيب ان كما جنہوں نے طلاق واقع ہونے کا فتو کی دیا تھا۔اب ان سے علمارنے امام صاحب مے ان شاگر د ے اس ماکر او جھا کر آیب نے کیسے بتا یا ہے کہ اس کی بیوی جاندسے زیارہ خونصورت ہے۔ تو اس بر انہوں نے جواب دیا کہ محالی میں بہیں کہتا کہ اس کی بوی جا ندسے زیادہ نوبصورت ہے، سور ہ والتين ريفكر ديجيو، اس مي تمهيس ملے گا كه اس كى بيوى جاندسے زيا دہ خونصورت ہے۔ النّدنعا كي نِ فَرَمَا إِنَّ لَقَدُ خُلُفْتُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِ مِلْ إِمْ فَيَامَ مَعْلُوقَ مِن سِالْسَان كو سُب سے زیادہ خولصورت وصانے میں بیدا فرمایا ہے۔ الندیق الل نے اعلیٰ درصری خولصور تی كااعت زاز صرف انسان كو بخشاہ محسى اور محت لوق كواتنا برا اعز از تہيں ويا ہے بيا ندهي

له تفسیرقرطی ۲۰/۲۰ سورهٔ والتین ایت ۲۲ —

من معری کا ارشاد این اور نیان کومنی کے ایک نایاک نطفے سے بیدافرایا جب تک ایک نطفے سے بیدافرایا جب تک این نظف سے بیدافرایا جب تک این نظف نظفے کی شکل میں رہنا ہے اس وقت مک انسان

اس سے کتنی گھن اور نفرت کرتا ہے۔ گریمی نایاک تطفی جب نظام قدرت کے مراجل طے کرنیے لعد ایک نوبھورت شکل میں انسان بن جاتا ہے ، تو اس کے ساتھ گھن اور نفرت کے معاملہ کے بجائے اسیوپھ متا ہے، بیارکرتا ہے۔ سینے سے رکا تا ہے نعرض یہ کہ دنیا کی ہرجیز سے زیادہ مجبوب اور بیارا بن جاتا ہے۔ یہ فداکی شان قدرت ہے ۔ شیخ سعدی نے ایک شعری قدرت کی اس نشانی کو ایک خوبصورت کشبیہ دیکر و سے رہا ہے۔

م ازان قطب رہ کولوی لالہ کن : دری صورت سے رہالاکن انہیں ناپاک نطفوں اور قطروں سے اللہ تعت اللہ سے اللہ تعت اللہ سے اللہ تعت اللہ سے اللہ تعت اللہ

وتيابي ويرمز كي ومارت الم قرطبي في الم قرطبي في الم واقع فعت لفرمايا م

کرایک دفع صفرت عرش کے زمانہ میں شب قدر کی تعیین برصی کہ میں مذاکرہ ہوا۔ اکا برصی ابسے صفرت عرش نے سوال کیا کو سبت الله شب قدر کس تاریخ میں ہوتی ہے۔ سنے الله اعلم کہ کرلاعلی کا اظہار کیا۔ اس مجلس میں سبتے بچھوٹے حضرت ابن عباس نے مقد بحصرت عرش نے الله نے اس محل کے اور زمینیں الله نے آسمان سات بیدا کے اور زمینیں سات پراکس ۔ اور انسان کی تخلیق بھی سات درجوں میں فرمائی ، اور انسان کی خلیق بھی سات درجوں میں فرمائی ، اور انسان کی خلیق بھی سات درجوں میں فرمائی ، اور انسان کی فرایمی سات پریس بنائیں ، لہذا میری مجھیں ہے آتا ہے کہ شب قدر رشت المسیویں شب ہوگی ۔ توصرت فاروق اعظم نے نیج بیب استدلال شن کر پورے فیم سے فرما یا کہ آپ لاگوں سے وہ بات نہ ہوسکی جو اس لڑکے نے کی ہے جس کے سکر کے بال بھی اجھی مکمکل نہیں ہوتے۔ شامین انسان کے سات درجات وہ ہیں جو ہم نے ابھی ماقبیل میں سورہ عبس آیت کا ۱۳ ساسمی سے اللہ تعالیٰ نے ارت دفرایا ہے ۔ اور انسان کی سات غذائیں سورہ عبس آیت کا ۱۳ ساسمی اللہ تعالیٰ نے ارت دفرایا ہے ۔

فَانْبَتْنَا فِيْهَا حَبَّا وَعِنَا وَقَضْبًا وَنَيْتُونَا وَخُلُا وَحَلَّائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَنَيْتُونَا وَخُلَا وَحَلَّائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَاسَاء له

ہم نے انسان اور جانوروں کے لئے کے استعمی غذائیں بیدا کی ہیں مدا اناج ملا انگور ملا ترکاری ملاز نیون می کھجور -علا گنجان باغ اور ان کے عیال مشاکھاس اور سنبر مایں -

#### انيان وقبيلة بيارالك لك برادري من بداكر يمن خلاك مت

الله تقالی نے انسان کوکن کون مراجل اور سرک دورسے گذار کر وجود بخش ہے۔ یہ آب نے مسلوں ہوتا ہے کہ اللہ تعدالی نے انسانوں کو مسن لیا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی واضح کر دنیا مناسب علوم ہوتا ہے کہ اللہ تعدالی نے انسانوں کو الگ الگ الگ قبیلہ اور الگ الگ فاندان اور الگ اور اس میں کیوں بیب وافر مایا، اور اس میں کیالاز ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کر برا دری کے اعتبار سے انسان کی شرافت و بلندی یاان کی روالت

له تفسير قرطبى ١١/٥٤ ـ ( نوط) يهال سات غذاؤل سوده غذا مرادبي جوزين سيهدا موقي ي-

كامكار بعديه نبايت غلط عقيده بعرشرافت ودذالت كاكادا مدادتقوى وطهادت يربعداكر موئ تبيله انسان مرع ف اورماح ل ومعاشره من بلند اورفائق مجها ما المبعد اورخاندانی اور سی برتری کی دجہ سے اس فاندان کے لوگوں کو توش فہی اور فخرہے۔الدیمے بہال اس کی کوئی حیثیت مہیں ہے۔ اور ای طرح کوئی دوسرا قبیلہ معسائٹرہ اورعرف اور ماحول میں کمزوریا نیجا سمحھا ما تا ہے تو پرصرف ماحول اورمعائثرہ کے اعتبارسے انسان کی غلطی ہے۔ بلک بعض مرتبرا لیسے قبیلہ کے نوك التدك زديك ان قبيله كروكول كمقابلي نهايت بلنداوربرتر اورمقول باركاه بوت ہیں ۔ بین قبائل کے لوگ اینے آپ کوفاندانی اور برا دری کے اعتبار سے بلندور تر محصے ہیں ۔۔ اس لے کرقرآن وحدمیث کی تعب ایات کے مطابق بلندی اوربرتری کا سارا مرا رتقولی برہے۔ جن تحص نے تقوی کاراستہ اختیار کیا جاہے وہ کی تعبیلہ کا ہو،اللہ کے نزدیک وہی سے زیاده مقرب اور بلندوبالاترا ورمقبول بارگاه بے۔اگر کوئی شخص ایسے قبیلے سے تعلق رکھت معين كوعوف، ماحول اورمعاشره من بلندور ترسمجها جاتام، اورنود اس كوايي خانداني ببري کا احساس تھی ہے بمکن تقوی وطہارت اور عملی کردار کی وجہ سے طاہری صلبہ اورصورت وشکل کے اعتبار سے بالکل کورا ہے ، اس کاعمل مصبت کے خلاف اورتقوی وطہارت کا اسکویاس و لحاظ بھی نہیں ، اور اس کی ظاہری صورت اور صلی بھی مصنت رسول علیہ السّام کے خلاف ہے۔ اس کی زندگی نے بیتمبر کی مسنت کو مٹارکھا ہے۔ باہرسے آنے والا اجنبی شخص اجا بک دیکھنے کے بعد ترودس طرحا تاہے کر میں عض مسلمان بھی ہے یانہیں ہے۔ اس کی زندگی کا حال تو یری ہے اور کھر بھی اپنے آپ کو دوسے تعبیلہ کے توگوں کے مقابلہ میں بلندو ر ترسمجھتا ہے تواس سے بڑا اہمق دنیا میں کون ہوس کتاہے ؟ اس کی نوش قہی نے اسے اللہ کے زومک نہا سے ردي وسيس اور كفيها بناركها سهداس كواني بهي خبي نبريس مديث إكسيس آيا سه: من بطأبه عله لم يسيع به نسبة له حضور في ارت ادفرا يا كر وتعض عمل كما عتيار سي يحقيده ما ناء اس كانسب اسے آگے بہیں بڑھا سكتار

کے ترمزی شریعت ۱۲۳/۲ ابواب القرارت

## التركيها المندى وعرفت وشرف كالمرار تقولي بر

اس دنیا کے اندرکسی کے نسب نے اس کو اللہ کے نزدیکے مقبولِ بارگاہ نہیں بنایا۔ اور میغیرزادمی مى كوئى ف الده بهي بهنيا سكى الرعمل ميح بونائد توسب تجه بوتا بد الرعمل درست نبيس ب توجيم بهي بوتكا حضرت نوح عليات لام كيدي كتعان كوييم كابطابو في كاكونى مشرف صاصر لنهي بوا اسلے كم كل ورست تهيں تھا سعدى تے تكھاہے

مه یون کنعان داطبیعت بدم زاود به بینم زادگی قدر شن نیفزود جب كتفان كى عادت اورعمل فراب بوا توبيغير كابيد الموقى كے باوجود الندكے يہاں اس كى عزت اور قدرتہیں ہوئی۔ تو قبی اسٹ اسٹ ایدا کرنے کامقصد اپنے فاندان سے دوگوں کو ہوا ہے ان كے ساتھ صلدتى اورىمدردى كو أسان كرنا ہے۔ اوراسى كے ساتھ الندنعت الى في قودى اس اعتراض کا جواب دیا ہے ، اور فرما یا کرسب سے بلند ورتر لوگوں کے درمیان وہ انسان سے جس نے تقوی اضتیارکیا ہو، جاہے وہ حسف نب کے اعتبار سے کسی قبیل استعلی رکھت ہو يا نومسلم مو، اليه لوگ مقبول بارگاه مول گه- الله تعالى في سورة جرات كه اندرارشاد فرما يا بع : يَا ٱيْهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُ مُرْمِّنَ ذُكُر اعانسالوں بختمکوا کی مرداورا کی حورت سے بدا کیا ہے، اور تمکو

جماعت وقبيلك اعتبارس الك الك بنايام تاكرتم اليمي اليفتبلك كوكول كوبهان كويميثك الدكريان تمس زیا ده کرم وه بهجوتقوی اختیار کرتا چه ببیشک استرتعالیٰ سه

میلیردی کی برکت اور صریت باک کے اندر مصور کا ارت او موجود ہے۔ آپ نے ایک سے اندر مصور کا ارت او موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اینے نسب خاندان کاعلم رکھا کرو تاکہ اپنے خاندان کے دوگوں کے ساتھ صارحی

وَّانْتُنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَا رِعْلَ التَعَارُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَنْقُتُ كُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَيِارٌ وَ الْأَية

که سورهٔ محسب کات آیت ۱۲ –

کرسکو۔ اورصلہ رخی نونی رسنتہ داروں اورعوز نی واقارب کے ساکھ مہدردی کرنے کا نام ہے۔
اورصلہ رخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین تسم کی بشارتوں کا اعلان ہے۔
علا میلہ رخی کرنے سے گھروالوں اور خاندان میں محبت بید اہوتی ہے۔
علا میلہ رخی کرنے اور مہدردی کرنے سے مال ودولت میں برکت ہوتی ہے۔
علا میلہ رخی کرنے اور مہدردی کرنے سے مال ودولت میں برکت ہوتی ہے۔
علا میلہ رخی کرنے سے عمیں برکت ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ملا ضطہ ہوں۔

حفرت الجبرية سعردی ہے کوحفور نے فرما یا کہ تم البے نمین فران کے لوگوں کی اس طرح بہجان دکھو کہ اس کے ذرایعہ سے فاندان کے لوگوں کی اس طرح بہجان دکھو کہ اس کے ذرایعہ سے تم ان کے ساتھ صلاحی کا معاملہ کرئے و بیشک صلاحی سے فاندان میں محبت برحقی ہے، اور ممال میں برکت ہوتی ہے، اور عمر میں محب برکت ہوتی ہے۔ کہ اس سے عمر بری ہوتی ہے۔

عن إلى هُرث وقال تعلمُ الله عنه عزالت عن الله السّلام قال تعلمُ المن النسابِكم عليه السّلام قال صلة الرّحم ما تصلون به الدمامكم فان صلة الرّحم عبّة في الأهل م ثراة في المال منساكة في الأحر الحسديث لم

#### برادران تعصب اور حسب ولست كى برترى

جومعا شره اورما دول مي اوني محصے حاتے ہيں۔

خاندانى حسب اور أوي نيح كالمجسكرا زمائه جالميت سيبت زور بررما بعد قاص طور بر قریش کے لوگ دوسے رقبائل کے مقابلی اپنے کوع ت وشرف کے اعتبار سے بلندوبر ترسمجھتے تھے اور فخریرا شعار بھی پڑھتے تھے، حضور اکرم سکے النظیر کے مے فی الوداع کے دن صحابرہم كحسامة ايك وعظ فرما يااس مي حضور تسلط الشعليه وسلم في ارتشاد فرما يا كراب الترتق ال في تمياد عاندد سے جا بليت كے تعصب اور خاندانى اور قت كى برترى كوت محرد يا ہے-اور تمام مسلمانوں میں مساوات اور بابری قائم کردی ہے۔ اب صرف عمل کی جھوٹائی بڑائی کی تقتیم ہے۔ باقى تمام تقسيمين مط كئي بين - الدّ كے يہاں كل انسان دوسموں يہيں۔ ما وه لوگ جنبول نے تقوی اضتیار کیا ہے، اللہ کے احکام برعمل کرتے ہیں بنی کی مصنت كوايى دندگى مى داخل كرليا ہے۔ خاندانى عربت وكستسرافت ان كے نزد كم مجھ مح يمينيت نہيں رفعتى، بلكتفوى مى سي كيه بعد السي لوگ الله كيمان عن ت و شرف كه منارون يرمون كيد وه لوگ جنبول نے فسق و فجور کا دائسته اختیاد کیا ہے۔ التداور رسول کی نا فرمانی ان کے اعمال اور ان کی زندگی سے ظاہر ہوتی ہے، ایسے نوگ انتد کے زدیک کوئی حیثیت ہیں کھتے برختی کانتیجہ مجلتیں گے۔ جا ہے صدف نسب کے اعتبار سے کیسے ہی اُونے قت کل سے تعلق رکھتے ہو۔ اور حفنود مسئلے اللہ علیہ وسلم نے اور شاوفرما یا کر تمام انسان حضرت اُدم علیہ السّلام کی اولاد ، میں ، اور حضرت اوم علیہ السکام کو الندنے منی سے میٹ افر ما باہے۔ اور جو انسان می سے بریدا ہوئے ہیں ان کو آخر کا رمٹی ہی بنت ہے ۔غرور و فخرسے کسی عاصل ہوگا۔

مدسية مشركف كالعناظ ملاحظهم ماية:

عن ابن عمرات رسول الله صلى الله عن ابن عمرات رسول الله صلى على الله وسلم خطب يوم فتح مُكّة فقال كاليها النّاس الله الله قداده عنكم

را د جالمیت کے ایک دوسرے کے باپ دادا پر بُرتری اور فخت کو منادیا ہے۔ اب لوگ دوسم کے بین سا وہ جونکی وکا داور پر بِزگار فین اللہ کے نزدیک بھرم دمعزز میں ملا بدکا د ظالم بدخت بی جو اسٹہ کے نزدیک بہایت معولی اور بیج بیں اور انسان سنب حفرت آدم کی اُولاد بین ، اور اللہ نے حضرت آدم کوسٹی سے بیدا فرمایا ہے۔ اور تم کو جماعت اور قبیلے کے اور ایک گورت سے بیدا کی ایک اللہ کا متعبار سے الگل لگ سے بیدا کی ایک بیا ہے۔ اور تم کو جماعت اور قبیلے کے اعتبار سے الگل لگ بنایا ہے ، تاکہ تم این قبیلے کے لوگوں کو بیجای سکو بیشک اللہ کے بیا میں سے زیادہ کوم اور محتم وہ ہے جو تقوی اور بر بیر گاری اختیار کے اسٹہ کے میا تا اور خرر کھت ہے۔ اور خرر کھت ہے۔

### مضنح الانبلام هفرت مولانا سيرسين احمصا مرتئ كاارشاد

اب بیمال نبی بلندی اورفخ و مها بات کی است لام میں کیا حقیقت ہے۔ اس کے متعلق حضرت مثین خالف کی است کی است کا است کی متعلق معنوت مدنی و متنا است کی میارات بلفظ بفت ل کر دنیا است کیلئے فائدہ سے نمالی نہیں جضرت مدنی و نقت میں تاریخ بین کر دنیا است کی کی است میں تحریف رائے ہیں کر

كدوه باندى تقيل منشرفيا راورسادات محازمن كواينه نسب بربرائ ووغرور سميته رما بهمه اورشامان ترك ان كابيدا حترام كرتيب - ان مين بهت سے نفوس يا نديوں كے بطن سے ہيں - بيجيز بہندوستا شرفا رکی غلط ہے۔ اور غالباً ہندووں کے بڑوس سے پیدا ہوئی ہے۔ ہندوستان میں جومسلان بالبرسة أئي موئي بي عمومًا عورتين بالبرسة اليفسائة نهين لائة ميهان في نكاح يا ملك يمين كة درنيه سے سلسلة تنا سل جارى كيا - كيربرس ايسے تقيدات كہاں كا محيح كيے جا سكے ہيں۔ قدىمى زمانه سے ہمارى ان سادات اورسنيوخ ميں بھي رست ترداري على أتى ہے جو كرست عدم مرسب رکھتے ہیں۔ اور پیمرض اُودھ کی شیعی حکومت کیوبہ سے تمام یو بی اور بالخصوص اُود ھیں بہت يهيلا - اوراگراس زمانيس چندا كابر اوليار الشه خاندان سي ته بوت تو غالبًا بهاراخاندان سي ال لعنت مع فحفوظ ندره سكتا الم آخريس بغيراس كے جاره نه بدوسكاكنا ناحس على شاه صاب مرحوم نے جو کہ اپنے زمانہ میں تمام خاندانی جائیراد کے متولی اور متصرف تھے ایک امام باطرہ بناویا اورجه فرم كى شب كومهندى كالنا اور برك زك واختشام سيتمام شهرس روشنى اور بابون كے سُا تھ گشت كوا نا سارى كوديا يوس كا بقيراب تك جيلا أربا ہے۔ نيز خاندان كے ہر گھـــان ميں تعزيه ركفنا جارى موا بوكه ماريخيين كه جيلنا رما . الحدللند البهت ترامست ميصيبت تمام خاندان سے اٹھ گئی ، مگر مہندی کی لعنت اب یک مرتفع نہ بہوئی نیزنت بیعوں سے درشتہ داری تھی تقریرًا بند بہوگئی اگر میں قدر ہے قلیل اب تھی یا تی ہے۔ نب می تفاخر اور غرور بقت نا نہایت بیح مرض ہے۔ جس کے ازالہ کے لئے اسٹ لام نے نہایت جدوجبر کی ہے۔ بارگاہ خدا و ندی بین عملی جدوجبر کی ہی لوجه تا جهرب منسب بغيرتمل صالح اوربغيرا خلاقٍ كالمه اورعقا ئدصًا وقد كو في وقعت نهي ركهقا به المسلام كينصت العين من حضرت بلال أورحضرت المان اورحضرت صهيب كوبور ملندى اور رفعت صل موفی، ابولهب اور ابوهبل ، امتر اور ولید کے انساب عالیہ نے اس کا کرورواں حصّه می حاصل نربونے دیا۔ ان سرداران قران کے غرور نے ان کو دورخ کا کندہ سن کرچھوڑا۔ حضرت الویکرصداتی ما وجود بعبر بسی اینے اخلاص اور سی قربا نیوں کی بنا پرخلیفه اول اورص بین ابر

بنكر صفرت فاتم البيتين ملى البيطليه وسلم مح ميلوس مدفون موت كرحضرت عباس اورحصرت على كو باوجود قرب بى يرتشرافت عابل ترموسكى . ذلك فضل الله يؤمتيه من يشاء ـ افسوس كرمسلمانان سندس اب تك يرجموه ماغرور اورغلط تهمند حلااتنا سي حسب كواذ مان قلوب سے بالکل ہی لکل جانا جا مئے تھا۔ انقش حیات ہر اوا ما مدا۔)

# حضرت سيرالعارف سيراحي شهيركا رشادين الاسلام كي قلم

حضرت شيخ الاث لام مولا ناحسين احمد صاحب مدنى قدس الترسر والعزيز في تقش حيات كاندر برادرى أورخ نبي مصعلق حضرت قطب العارفين سيداحد شهديد كاارت دايغ قلم سے نقتل فرمایا ہے جو فارسی زبان میں ہے۔ اس فارسی عبارت کو اُردو ترجمہ کے ساتھ نفت ل کر دنیا است كے لئے فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ جوسب ذل ہے۔

مالميت كى رسوات بي عصم لمان رسوات كے جوامت محديث محل طور پرمیسایی اورانتهائی شهرت کو بنهی مبوبی میں جنیکے اندر ادني اوني خاندان مشلاً سادات اوربيرزاد يكرفنا راور منلا بین آبار دا حدا دیجاخلاق دنشر فنه برخر کرنا اورانگی شفاعت يرعمروت كرليبا كرحسك سيب ان تمام جرون كو بصور نا اور تقلاينا جوابل اسلام كے شعائر اور الل ايمان كے بہترين مناقب من سربین مُثلًا تواصنع وا مکساری بقوی وطهارت عفیت و باكدامى وغيره ال جنرول كو تكے سے ديگانے كے بجائے فيزو كبركرتے س اوربرعات کے اظہار ردلیری سے کام لیے ہی مینکرات ساخة وبحائ كبرو بختروج أت بإطهاد ومعت مي كالحف محصلة التكاب برتي بي-

ازجله بقايات رسوم جامليت كه درس امتت مرحومه کمال انتشاره غایت شهرت يافة وارياب نفاندان عالى مثل بها دات وبرزادما دران كرفت اراند افتخار كمكام آيارومناقب أجدا داست، داعتما دير شفاعت الشاب حتى كرسبيب مبي التخار واعتماد وتواضع وانكسار راكه شعار ابل اسلام!ست، وتقولي وصلاح راكرفضل ماقبل لما ايمان است رسيا منسساً برعت وارتكاب منكرات صاصبل تمود

يز كلام الله اورفرمان رصول كو بداعتنائى كے سَاعَقْ مِينِ بِيتِ ولا اللہ ديتے ہيں -

و کلام الندوکلام رسول را بس بیتت نود انداخته اندر (نفتش حیات ۱۸۸۱)

شیخ الات لام حفرت مدنی قدس الله مرق العزیز فرماتی بین کرسفرت سید صاحب او جود کمید مادات میں سے ہیں ، بہت بڑے پریزا دے ہیں ، اور تکیدرا تے برلی کے مشہور ومعروف خاندان سے واب تہیں ۔ ان کے اسلاف میں سے بہت بڑے بڑے اولیا راکٹر گذر ہے ہیں ۔ مگر ندکورہ بالاالفاظ میں کس مُؤثر پرائے میں اس نسبی تفاخر کی شناعت بیان کرتے ہیں بسحت ضرورت ہے کہ اس نیال فام کو دماغ سے نکال دیا جائے ، اور اپنے اعمال وانحال وعقائد کو درست کیا جائے ، تاکہ کما لات اور قرب خداوندی کی وہ بے بہانعمتیں ماصول ہوں عبن سے نصرف نجات ہو سکے ، بلکہ تمام خاندان کے لئے دینی ودنیوی عزتت واف بخار کی شرافت ملے ، اور پرورد گارِ عالم اپنی رصا و نوست نوری سے سرفدان ایس میں اور پرورد گارِ عالم اپنی رصا و نوست نوری سرفدان ہے۔ سرفدان ہے۔



# ۳۵۶ فرادری اورنسټ پر فخر کرنے والول کی ترفینی

مدمث شرىف من آيا م كر مجد لوگون كواپنے خاندانى حداف نسب كى برترى بران كرنے ميں برا مزااً تاہے۔اور ایس میں دوسرے قبائل کی مقارت اور اپنے باپ دادا کی برتری بیان کرتے رہتے بين، اور ان كو اسكاخيال نهي بوتا ہے كرانكے باپ دادا اور وہ بہم كا بندهن ين بوت بين اورحضورسكا المنعليه وسلم نے الميے لوگوں كو ايك مثال ديكر بتلا يا كه گوركى گندگى اور نجاست میں ایک قیم کے کیرے ہوتے ہیں، اور وہ کیرے گوبر اور گندگی کھاتے ہیں۔ گوبراور گندگی کھاتے وقت ان کیروں کی ناکسی غلاظت لگ جاتی ہے بھروہ کیرے اس غلاظت کو اپنی ا بگوں اور پنجوں سے جھارتے ہیں تو حضور اکرم سے الدعلیہ وسلم نے فرما یا کہ گوبر کے کیرے جو غلاظت اپنی ناک سے جھاڑتے ہیں اللہ تعت الی سے نزدیک باپ دادایر فر برنے والوں کی حیشت گور کے کیڑے کی ناکسیں جو غلاطت ہے اس سے بھی گھٹیا اوربد ترہے - اب جو لوگ الیے باب وادا کے ذریعہ سے بی برتری اور خاندانی باندی برکان کر نے ہیں ،ان کی نادانی اوربیوتو فی کا اندازه برشخص لگا سکتا ہے کہ تنی بیوتوفی کی بات ہے، بلکہ اللہ کے نزد مک توسئ سے باع بیت اور محت م وہی ہے سے نتھولی اختیار کیا ہے، جاہے کسی مجمع نها ندان کا بهو- آنرسب بی حصرت ادم عرکی اولاد بین - اس کئے عور وف کرکرنے کی بات ہے۔ بجائے ان لغوبات میں پڑنے ہے ہر شخص کو اپنی آسٹ رہ کا ف کرکرنا جاہئے۔ این فضول اور لغوباتون سي وكر اين اعمال كوبرباد مركس-

مدریت شرکت ان الف اظ سے مروی ہے:

حضرت ابوبررہ سے مروی ہے کہ حضور اکم صلے اللہ علیہ و کم نے ارت دفر کر تی ہے کہ حضور اکم صلے اللہ علیہ و کم نے ارت دفر کر تی ہے ان باب دا دا پر فحر کر تی ہے ہو مرکز بہت نے کو منے بن جکے ہیں ہو مرکز بہت نم کے کو منے بن جکے ہیں

عن ابي هُرِيْرِة عن النبي صَلى الله عليه و سَلم قال بشته بن اقدام بيفتض ون بأبائهم الذبي مَا توا انهاهم فحم جهتم وہ یا تو اپنی اس حرکت سے باز اُ جائیں یا یہ لوگ اللہ کے نزدیک فلاطت کے اس کیڑے سے بھی برتر اور گھٹیا ہوجائیں گے جو کیڑے این ناک سے فلاظت جھا رقمتے ہیں۔

اولیکون اهوی علی الله من الجعت ل اتذی ید هده الخداء بانفه سه

اگر کوئی شخص ایسے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے جو ماحول اور معت شرہ میں برتر سجھا جا تا ہے اگرچہ اللہ کے نزدیک اس برتری کا اعتبار نہیں اوداگراس شخص نے تقولی اور پر مہر گادی میں اعلیٰ در جہ ماہ کر کرا گا ہے۔ معاملات میں ،عبا دات میں معاشرہ میں شریعیت اور سنت بنوی کے مطابق اس کی زندگی ہے۔ نسبی برتری اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ، اس کے نزدیک اصل چرتھوئی ہے ، تو سونے پر شہاگہ ہے۔ دنیا میں بھی عزت و شرف کی زندگی ہے اور اندیک اس کے افرات میں بھی موسیا ت اور سنت بنوی کے مطابق زندگی گذارنے کی توفیق عطار فرمائے۔ آمین

اب آخرین بیربات کہ دیتا ہوں کہ اب تک برادری اور تسیے متعلق جوبا بیں کہی گئی ہیں قرآن وحدیث کے مطابق النداور رسول کی باتیں کہی گئی ہیں ، اگر کسی کو ان باتوں پر آنسکال اور اعتراض ہے تو رہ اپنے بارے میں فٹ کر کے کرس پر انتسکال کر رہا ہے اور کس پراعتراض کر رہا ہے ، احتراف سے کوئی بھی بات نہیں کہی ہے، اس لئے احترابی کی اعتراف تہیں کہی بات نہیں کہی ہے، اس لئے احترابی کی اعتراف تہیں

بیناکی این قطرت میں نہ توری ہے نہ ناری ہے

عمل سے زندگی نتی ہے جنت بھی جنبی تھی

#### قوميت اورعلاقا تيت كا تعصب

مؤمن کوگالی دینافسق ا ورگئ الم بیر ہے۔ صحیح بخاری وسلمیں حصرت عبدالندین سعود است میں دون میں حصرت عبدالندین سعود سعد دوایت ہے کہ حضورت نے فرمایا کر مسلمان کوگالی دینا فسق ہے، اورمسلمان کوقت ک کرنا

ے ترمزی شریف ۲۳۲/۲ ــ

كف ريك بهونيادستاب-

عَنْ عَبْدِ اللهُ بِي مَسْعُودٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ

الله صلى الله عليه وسلم سياب المؤمن

مسلمان کوگانی دینافسی به درسلمان سے فتال کرنا

فسق وقسالة كفر له اورگانی تعرفی بیرے کری قوم کو ایسے الفاظ کے ساتھ موسوم

اورمتصف كيامات والعاظوه قوم الميحق م معبوب اورعار محى

مو اس طرح كى تتحق معين كو قوميت اورميت من اليد الفاؤك سأكة متصف كما جائج والفا وة تحض ا بين عن من عيوب اور عار سمحة ما بور مت ألا علاقاتيت كاعتبار مص معيوب اور عار سمحة ما بور مت ألا علاقات كاعتبار مص معيوب اور عار سمحة ما بهور مت ألا علاقات كاعتبار مص معيوب اور عار سمحة ما بهور مت ألا علاقات كاعتبار معيوب اور عار سمحة ما بهور مت ألا علاقات كاعتبار معيوب اور عار سمحة ما بهور مت ألا علاقات كاعتبار معيوب اور عار سمحة ما بهور مت المعالم والے کوسیتی کہنا معیوب تھا، حبتی لوگ اینے ای کو ایسے الفاظ سے موسوم کرنے می تکلیف محسوں كرتي عقير اسي الركوني شخص فيوع عن من من روح كالموالي تحف وسبتي كها معيوب كرتي عقير الركوني من المعنوب سمجها ما تعا، وه اس كوابيخ ق من كالى مجهة الحماء البندائسي حبشه كدادي ويتى كبكرك ال

اسى طرح عن لوگ جميول كوحيتيت كے اعتبار سے كھٹيا سمجھے تھے ،

جارُز نه ببوگا۔

المذاكسي كي كے ليے كسى عجى كو عجى كہ كركاڑا گانى ہے-اى طرح ہمارے سبندوستان میں بہارے لوگوں کے لئے نفظ بہاری کہرکریکارنا معیوب ہے۔ اس سے کیم اس لفظ کی حیثیت عرفیہ کھط گئی ہے۔ لہذا کسی مہارے رسنے والے کو بہاری کہدر کیکار نا گالی ہو۔ مهارت کی پی صنع ی طرف منسوب کرنے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہی ال لفاظ استعمال کرتے ہی ال لفاظ ہے اپنی جگہ باقی ہے ، اس کیے ان الفاظ کے ساتھ منسوب کر مے لکا رنا

له بخادی شریف ۱/۱۱ مدت ۱۸ بخاری شریف ۱/۱۹ ۸ مدیت ۱۰۸۵ ۲/۱۷۸۱ صدیت ۱۰۹۷/۲ مد

ای طرح قومیت سے اعتبار سے بعض قوموں کے لئے جوالفاظ کسی مانہ میں استعمال کے جاتے ہے اس الفاظ کی حیثیت عرفیہ گھٹ گئی ہے، قصائي كهنا كالي

ده قوم الن الفاظ کے ساتھ منسوب کرنے کو اپنے لئے معیوب اور باعث عاریم جستی ہے، اس لئے ان اتوام کو الن الفاظ کے ساتھ منسوب کرنا گائی ہوگی۔ منشلاً مهندوستان کے اندر جوقوم کو شت کا کام کرتی ہے الن کے لئے لفظ قصائی گائی ہوگی۔ لہذا کسی ایسے مسلمان کو قصائی کہ کر دیکار نا جائز نہ ہوگا جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ لیسے من اسکے برخلاف نفظ قریشی کہر کرپکار نا معیوب جائز نہ ہوگا جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ لیے یا عیش عرب سے جستے ہیں۔ اس لئے قریش کہ کرپکار نا گائی ہوگی۔ میکارنا چاہئے ، اور قصائی کہ کرپکارنا گائی ہوگی۔

اسى طرح بوقوم كيرابنغ كاكام كرتى ہے اس كوجولا ما كہركر دكارنا معيو ا اور باعث عادمے اس كئے كہ بدلفظ ان كرحق ميں كالى ہے دسيكن اسكے

.ولام كمنا كابي

اورباعت عادید استوم کو انصاری کے لفظ کے ساتھ منسوب کرنا یاعث عاربہیں ہے۔ بلا لفظ انصادی کو وہ قوم اینے لئے لئے تعارف کا لفظ محسی ہے، اس لئے ان کو انصاری کہ کریکا رنا جا ہے، جولا ہا کہ کہ کریکا رنا جا ہے کہ جولا ہا کہ کہ کریکا رنا جا ہے کہ جولا ہا کہ کہ کریکا رنا گائی ہوگی ۔ پیچند مثالیں ہیں، اسی طرح دیگر تمام اقوام کے بارے ہیں بھی ہم شرعی ہیں ہے۔ پیچو بات بھی جارہ ہے۔ پر حدیث نبوی کے عین مطابق ہے۔ اس لئے اس کے دیل میں بہی ہے۔ پر جوبات بھی جارہ ہے ہوں میں ہوتا ہے۔ برگاری شریف میں روایت ہے کہ جب اصحاب فیند جد میں نا ہوا تھے ہوئے کہ اسمار بنت عمین جوجوب اصحاب فیند میں اورا صحاب فیند میں اورا صحاب فیند این این طالب کی ہوئی تھیں ایک واقعہ ہوئے ہوئے کہ اسمار بنت عمین خوصور اسلام میں ہو صفرت کرتے تشریف کے گئی مقیں ، ویا بھی دفیرت اسٹا ہو صفرت عربی کے ساتھ حضرت اسٹا ہو صفرت عربی کے ساتھ حضرت اسٹا ہو صفرت عربی کے باس تھیں ہو صفرت عربی کے باس تھیں ہو صفرت عربی کے باس تھیں ہو صفرت عربی کے باس آئے تو ہو چھا کہ دیکوں ہے ؟ تو فرما یا کہ دید اسمار بنت عمین ہے۔ تو حضرت عربی نوایا کہ دید اسمار بنت عمین ہے۔ تو حضرت عربی نوایا کہ بیران میں حضرت اسمار کی دیر بھی ہے۔ اس کے بارے میں توان کو دیا ہو کہ بیران میں حضرت اسمار کی دیر بیران میں حضرت اسمار کی دیر بیران کے دیران کے دورت حضرت اوران کو دیران کے دورت حضرت اسمار کی دیران کے دورت حضرت اسمار کی دیران کے دورت حضرت اسمار کی دیران کی دیران کے دورت کے دیران کی دیران کی دیران کے دورت کے دیران کو دیران کی دیران کی دیران کی دیران کے دورت کے دیران کی دیران کیران کی دیران کی دیران کی دیران کی دیران کی دیران کیران کی دیران کی دیران کی دیران کی دیران کی دیران کیران کی دیران کیران کیران کو دیران کیران کی دیران کی دیران کیران کی دیران کیران کیران کی دیران کیران ک

سخت غصدایا ، اورت کھاکرفر با کریں اس وقت کے کھا نانہیں کھاؤں گی اور کوئی چرنہیں بیوں گی جب تک جف ورسے اسمار نے خصورت اسمار نے خصورت اسمار نے خصورت اسمار نے خصورت اسمار نے کہ دیا ہے تہ کہ اور فرط یا کر عمر نے حضورت اسمار نوکی دلجوئی فرطانی اور فرط یا کر عمر نے کھا بلیسی تمہاری فضیلت زیادہ ہے کیونکر تم نے دومر تر ہجرت کی ہے ۔ اور حضرت عرض نے صرف ایک مرتبہجرت کی ہے۔ یہ حدیث تشریف کائی کمی ہے کہ اسکے منتخب الفاظ نعت ل کئے جاتے ہیں ۔

حفرت الدموسى التعرق فواتين كراسما رمبنت عمين فو بها رس ساه معبنه سيراً في تحقي ام المؤمنين حفرت حفظه كى زيادت كرفي معبنه بين اور وه كمركور سيرنجانتى كے باس معبنه بچرت كرفے والول مي هيں ، توحفرت مخرص خوش كے باس اس وقت تغرلف لا كر جرب حفرت اسمار والى حق توفورت عمر الله والى بي توحفرت عفوش في قوا يا كر بر برخوت اسمار والى كر بر برخوت معرف في الله مي من الله وقد الله الله والى اله والى الله والله والى الله والى الله والى الله والله والى الله والله والله

عن الى موسى قال دخلت اسماء بنت عيس وهي من قدم هنا على خفصة دوج النبي كى الله عليه وسلمزائرة وقل كانت هاجرت الى النباشى في من ها جرف دخل على حفصة واسماء ها جرف دخل على حفصة واسماء عنها فقال عرجان راى اساء منها ذله المعربة ها دلا قالت اساء نعم الى فوله فعضبت وقالت الى قوله وايم الله فالمعم طعامًا ولا الترب شرابًا حتى اذكر ما قدنة لرسول الله والما الله عمر طعامًا ولا الترب شرابًا حتى عليه وسم المن المنافق المنافق المنافقة والمنافقة وال

دیجھے حضرت اسمار خیصب یک افغط اپنے لئے معبوب اور گالی سمجھا اس لئے ان کوسخت عصر ا ایا اور صفور صئلے اللہ علیہ و کم سے تسکایت کی ۔ اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت الو ڈر غفاری اور حضرت بلال کے درمیان کچھ گفت گوہوگی تو دوران گفست گو حضرت ابو ڈرٹر نے حضرت

له بخاری سنسرلف اله ۱۷۰۶ حدیث ۵۰۰۸ -

بِلَالٌ كُوكِهِ دِياكِهِ يَا اِن السَّوْءُ اء: اسكالى يورت كربيعِ، توصرت بِلَالُ كورِ بات كرال گذرى انہوں نے اس کو اپنے لئے گالی سمھا معضور سکے اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شرکاریت کی ، توصفوم نے صرت الو ذرغفاری کوسحت تنبیہ قرمائی اور فرما ماکرتم نے اپنے اس بھائی کو گالی دی ہے۔ حضرت ابوذر من فرما ما يا رسول الله انهول في كما به كروا قعة من في ال كو كالى دى سم المير آسيك التدعليه وتلم في ارت وفر ما ياكدا الوور تهارك اندرجا لمبت كى صفت موجود ا حضرت بلال کی ماں تو کا لی تھیں ،حضرت ابو ذرائے نظا ہر کوئی بات علط نہیں کہی ، لیکہ کی بات یہی تی ، گرمعاشرہ میں کالی عورت اینے سے اس بات کومعیوب اور عار سمجھتی ہے، کہ دوسراآدمی اسے کا لاکھے، اگرصے وہ فی تعسیمی کی کی کی کیوں نہو، مگراس کے لئے یہ قابل برواشت نہیں ہے۔ اورندی اولاد کے لئے۔ اس لئے کہ کا بی کا لفظ وہ لوگ اپنے لئے گالی سمجھتے ہیں۔

ا سى طرح مسى لسن گرا اوركسى نا بىناكواندها اندها اورلت كواكها كالى منابعي كالى بداى طرح سى سن والموسى المباكلي المنابعي كالى بداى طرح سى ليخ كولتجا كها بي كالى

ہے۔ بھاتبوہم سیمسلمان اس سے کی باتوں کواہم نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ مہت معمولی سمجھے ہیں۔ حالا نكه اس كى وجه سے گست وكبيره كا ارتكاب بوجا- ماسے اگر بھی غلطى سے كسی مسلمان بھا تی كوس طرح كاجمله كبرما جائة توفورًا اس معافى ما بكريسي جامية - الشرتعالي ترتمام انسانون كويدافرمايا، الندك زديك سك كيان بي ، اورع بت وشرف كا تعلق صرف تقولى يرب -اس مصنمون کی حدیث تنریف نجاری تنریف می مختلف الفاظ کے ساتھ تین مقامات میں ہے جن

كے تعص الفاظ سيب -

عن ابي ذر الى قول افقال كان بَيْنِي وبأن رجُلِ كُلامٌ وكانت امَّهُ عجميَّة فُنِلْتُ مِنهافَ ذَكُونَى إِلَى النَّبِي صَلَوْلِيَّهُ عَليهِ وَهُمْ فَقَالَ لِي أَسَابَدُتُ فَلا نَا قَلْتُمْ

حفرت الوذرغفاري فرماتے بي كرميرے اور ايك دى تفي حفرت بلال کے درمیان سخت ممکلای ہوگئی ، اور انکی مال عمیر تھیں ، یں نے اکی مال کوعرب سگایا توانہوں نے مصوصی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری تما بیت بنہا دی توحضور نے بوجھا کتم نے اکو گالی ی مِن نَهُ كَهَا بِي إِن ، مِعِرِفرا يَا كُرَّمُ فَي الْ مُو مَال كاعيب لَكَايا ، مِن نَهُ كَهَا بِي إِن ، اس بِرَّا نِي فرا يا كرتم الدرجا لمبت كي

صعت موبود ہے۔

 قَالَ افْنِلْتَ مِنْ أُوِّهِ وَافْغُنَّرْتُهُ مِنْ أُوِّهِ وَافْغُنَّرْتُهُ مِنْ أُوِّهِ وَافْغُنَّرْتُهُ مِنْ أُوِّهِ وَأَفْغُنَّرْتُهُ مِنْ أُوِّهِ وَأَنْكُ إِمْرَ وَمِثْ لَكَ أُمْرِهُ وَمِثْ لَكَ أُمْرِهُ وَمِثْ لَكَ أَمْرِهُ وَمِثْ لَكَ مُا هِلِنَّهُ لَهُ مُا هِلِنَّهُ لَهُ مُا هِلِنَّهُ لَهُ مَا هِلِنَا لَهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفى العبنى والفتح النّ الرَّجُلُ المُدَكُورِ عِنْ السَّوْدُاءِ عَلَى السُّودُاءِ عَلَى السَّوْدُاءِ عَ

میرے بھائیو اور دوستو! احادیث شریفہ اور صفرات صحابہ کرائم کے ان واقعات سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ آج اس من کی باتیں ہماری زبال زبیں یہارے نزدیک اس قیم کی باتوں کی واضح ہوجاتی ہے کہ آج اس من کی باتیں ہماری زبال زبیں یہ دوست ہے۔اللہ تعالی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالا نکہ اللہ کے نزدیک یہ جیزیہ ت برطے گئ وکا باعث ہے۔اللہ تعالی مہم تمام مسلمانوں کی حفاظت قرائے اور اپنی آخرت بنانے کی ف کے عطام فرمائے۔

میں تمام مسلمانوں کی حفاظت قرائے کو دیکھیو بیا جی کو جا ہے سکہا گن وہی ہے میں ترسیمی ہو مرزا تھی ہو افغال بھی ہو تی سیمی تجھیم و بیا قراقہ مسلمان بھی ہو یہ وی ترزا تھی ہو افغال بھی ہو تی ترسیمی تو میں تا قرائے اور افغال بھی ہو تی ترسیمی تھیم ہو تیا قرائے کا دولا کا کہ کا دولا کا کہ کا دولا کا کہ کا دولا کا دولا کا کہ کا دولا کا کہ کا دولا کا کہ کا دولا کا کہ کا دولا کا دولا کا کہ کا دولا کا کہ کا دولا کا کہ کا دولا کا کہ کا دولا کا دولا کا کہ کا دولا کا دولا کا کہ کا دولا کا دو

ریں نیک ہوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، مگر ضلا پر نقین ہے کہ التاریعت الی مجھے بھی نیک لوگوں سے محبت کی بندیت دیر نیک بہت دے)

#### متلكفارت كے ذرایع سے اشكال كا بواب

يهاں اشكال بربدا بموسكتا ہے كه اگر الترك نزد كي تمام بى آدم برابر درج كے بين البادى

نه بخاری شریف ۱/۱ حدیث ۳۱ ۱/۱۲ میریث ۱۹۲۸ میریث ۱۹۳/۲ میریث ۱۰۸۵ سریت ۱۰۸۵ سر کله فتح البادی بیروت مطبع انترفیه د یوبذ ۱/۱۱مطبع دارالربان ۱۰۸/۱ عمدة القاری طبیع دارالف کر ۱/۱۳۱ س

اوربرتری کا مدارصرف تقوی برہے۔ تو صفرات فقہار نے بیاہ شادی میں کفارت کامسکا کیوں رکھا، ج اس کا جواب یہ ہے کہ النتر کے نزد یک برتری اوربلندی کا سارا مدارتقوی سی بیرہے بیکن اسلام یں جوبیاہ وننیادی میں براوری اور کفارت کا محاظ رکھا ہے وہ اس لئے تہیں ہے کہ کوئی قوم الند ے زدی بلندور ترب ، اور کوئی قوم گھٹ اور نیجی ہے۔ ملکہ اس کئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ ایمی کے زدی بلندور ترب ، اور کوئی قوم گھٹ اور نیجی ہے۔ ملکہ اس کئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ ایمی كے لئے ہرقوم كو الگ الگ بيداكيا ہے۔ اور قبائل وخاندان الگ الگ ہى ۔ اوريہ بات دنيا كے برانسان کومع اوم ب کر برقبها کا رمن سهن ، کھا نابینا، طرزگفت گواور محا در سے سب الگ الگ ہوتے ہیں سیباں تک کراگر کسی ایک گاؤں میں دورادری کے لوگ ہیں تو ان کے محاور ب ان کے الفاظ اور رمن سہن، کھانا بینا سب الگ الگ بروتا ہے، تو اس کئے اگر کسی ایک قلبیلہ اوربرادری کی روک و وسے تعبیلے اور دوسری برادری میں جاتی ہے تو وہاں جاکر اس برادری کا رمن سہن ،گفت گو، کھا نا بنا نے اور کھا ناکھلانے کے اعتبارسے شوہر کی مرصنی کے مطابق نبھاؤ نہیں رسکے گی، نتیجہ ریم و گاکہ میاں مبوی کے درمیان مبرقدم بر ہرگفت گومی لوائی اور تھیگرانے کا سلسانتروع بوجا سُرگا، أمر كار اس لوائى كاسلسله دونول طرف سے خاندان مين بهونے جاشگا، اب دونوں خاندان میں میں لڑائی ہوئے تی ہے۔ اور بہت مبدطلاق واقع کرنے کا واقعہ تھی میت اسكتاب اسكيرخلاف اراطى اين قبيله اوربرادرى بين بنجتى معتواينه ما توليس كفل مل عانا اس کے لئے اسکان ہوتا ہے۔ ماحول اورگفت گواورمعت استرہ اور کھانے بینے کے معاملات کے ناموافی نهرونے کی وجہ سے طلاق کامعا ملہ بیت نہیں آتا، ملکہ اگر طلاق کامعاملہ بیش آجائے تو کسی اوروج سے اسکتا ہے۔ اور شریعیت نے میاں بوی کے جوڑ کے بقار کا بہت زیا وہ لھا طار کھا ہے۔ اس لئے شریعیت نے برا دری کفنو اور برابری کا کا ظربیا ہست دی کے اندر رکھا ہے، تا کہ فلت کم میواور یر اور فنن کے سرباب کے لئے رکھا ہے۔ اس لیے نہیں کربراوری اور نے نیے کا النز کے نزویک اور شراعیت کے زریک اس کا اعتبار ہے -

دوسرا اشکال: - اس پر ایب دوسرا اشکال به وارد میوتا بے کوف ومعاشره مین برا درایوں کو

اونیا محصا جا تا ہے، ان کی لؤکیوں کی سے دی دوسری برادر لوں سے کیوں نہیں ہوتی - اور اس کے برخلاف جن برادراوں کو ماحول اورع ف بیں کمزور اور حیوط اسمحھاجا تا ہے ان کی لوگیوں کے شادى ان برادرلون مي كيون جائز بيين كو ماحول مي اونجا سمحها جا تا ہے۔ ؟ جواب: تواس کا بواب بی ہے کہ در حقیقت کسی قبیلہ کے لوگ برھ لکھ کر ہوشار ہو ماتے ہیں توان کے بہاں کے رہن مہن کا طراقیہ ، کھانے پینے کا معیار ، گفت گو کا سکیقہ بہت اچھاا درممتا ز ہوجا "ماہے، اور آہے۔ تراہستہ ایسے قبیلہ کے لوگ اینے آپ كوع تت وشرف كا عتبارسے دوسرت قبيله كے مقابليں بلندو برتر مجھنے لگتے ہيں بھيے كم مغل بادشاہوں کے زماز میں بو لوگ بڑھ لکھ کرسر کاری عہدوں پر فائز ہوجاتے تھے یا سرکار اس قوم سے نوش ہوجاتی تھی توان کو خان بہادر کا گفتب دیدیتی تھی۔ بہت سی خان و بیٹ ان برا در لوں کا سلسلہ کہیں راجیوت سے ملت ہے اور کہیں کی اور قبیلہ سے ملت ہے۔ اسس طرلقة سے بہ لوگ اپنے آپ کو بلندو برتر سمجھ لیتے ہیں۔ اور سمجھا ان کی اپنی بات ہے۔الندنعا کی طرف سے کہیں وی کے ذرائعہ سے ان کوکوئی بلندم تنبہیں ویا گیا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر کسی دوسے رقبیلہ کی برادری کے لوگوں نے اس طرح پڑھ لکھ کر ا بغيمها متره كوعده تهيس بنايا سے تو نلا ہر مات ہے كرك ليقة سيكھى ہو فى لاكى بےسليقة خاندان - پین اکر نبههٔ بین سکتی، وه برا عتباری اینے شوہرکو گری بیوتی نگاه سے دیکھے گئی راور شوہر اور اس کے ماں بایب اور اسکے بھائی بہن کا ماحول ،گفت گو، رمن سہن اس لطکی کولی ندنہیں آئيگا. ايك نفرت كاسلسله فورى طور پرسيدا به و سكتا ہے. اور مبہت حبله بات بات يرفتسنه اور تھے گوا ہونے لکے گا۔ آخر کارطلاق کا واقع میش ہما تھا۔ اوراسے برخلاف بے سکیقہ خاندان کی لوکی ہے، وہ سلیقہ مندقبیلیں جاتی ہے تو وال لوکی اینے آپ کو شو سر کے مقابلہ میں فائق نہیں سمجھے گئے ۔ اس کو سرمعاملہ میں شو سرکی بات ماننی ہوگی -للذا دونوں کے درمیان نبھاؤ آسان موجائے گا۔

اس کے ایسے قبیلہ کی لوگی کی شادی جو ما تول میں کمز ور سجھا جا تاہے دوسرے ایسے قبیلہ میں! ز ہے جو قبیلہ اپنے آپ کوع تت و تنرف میں برتر سمجھا ہے۔ اور اس کے برخلاف اس لیے ممنوع ہے کہ اس میں نبھاؤ مشکل ہے رسکین شریعیت میں اس کی تھی گئیا کش ہے کراولی سے والدین اگر راصنی ہوجائیں تو پھرمیہاں بھی جائز ہے۔ اسلے کہ وار نتین جس لاکے کو بیسندگریں گے اسس کو اینے ما حول میں برابر مجھتے ہوں گے۔

اگركونى شخص يره ملكه كرعالم دين بن جا تاہے تووہ دنيا كىسى يھى برادری کا مم کفوین جا تا ہے۔ اورشر بعیت میں اس کا اعتبار ہے

کہ عالم دین بڑی سے بڑی برادری کا مم کفونن سکتا ہے۔ اس کے کریر طور لکھراس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ سالیقہ اور موسیاری آگئ ہے۔ لہذا یہ برطرے کی سلیقہ متدلو کی کو نبھا لیگا۔ اسی حکمت اور را ذکی بنا پر تنربعیت نے برادری اور کھو کا مسئلہ رکھا ہے۔ اس معنی رکھا كم كوئى براورى فى نفت ما ويخى اوركوئى براورى فى نفت م يجى م - الله اكبركبارًا والحمدُ سُّهِ كَتَبِرُّا وْسُبْحَانَ اللهِ مِصْكُولًا وْ أَصِيْلًا \_

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُاتَصِيَّعُونَ ر

واشعبان لمعظم سبهلاه بروز حمعه

صریب معادن الناس سے اشکال کا بواب کسی کوری شد ہوسکتا ہے کہ

صرات المعسادن الماس » من صور سلے الدعليو ملے ارت و فرما ماہے كرجو جا ملہت كے زمان ميں اچھے تھے وہ اسلاميں می ایھے ہوں گے۔ اور جو جا بلیت کے زنانہ یں الھے ہیں تھے جاتے تھے راور معاشرہ اور رس سین میں کمزور تھے وہ لوگ سلام میں داخل ہونے کے بعد تھی محزور ہیں . لہذا اس صربت تنربعت سے كسى كويدكين كاموقع مل سكتاب كربرادرى اوراويخ ينح كوتوسركار فيبيان فراياب.

جواب وستوس شبكا جواب سركاردوعالم مسك التعليه وسلم فخوداس مديث شريف من دمام و روكون فيسوال مركما كفاكر « من اكره الناس ، لوكون مسك ا تھا اورعزت و شرف میں بلندو برترکون ہے ؟ توصفور سیلے الله علیہ و کم نے فرا یا کروشخص لوگوں س سے برامتقی اور برہر گارہے وہی لؤگوں سے برط امکرم وجمرم ہے ۔۔ يمرلوكون فيسوال كميا توصفور في فرما يا كرحضرت يوسف عليه السّلام توكول مي سي يطب مكرم اورباع تسبي مالانكه ان كو غلام تعبي سن الياكيا تها مبيل مي مي داخل كرديا كياتها، اس كے بعد بھي ست بڑے متنقى اور يرم نرگار تھے، اس لئے ست برطے مكرم اور قابل احترام تھے لوگوں نے پھر سوال کیا ، توصفور سے اللہ علیہ وسلم نے ارمت دفر مایا کرجو لوگ زمان جا ہمت مى ربن سبن اورع بت ونترف ميں بلندا وربرتر سمجھ جاتے تھے وہ است لام س وافیل ہونے کے بعد اس وقت قابل اعز از اور قابل احترام بن سکتے ہیں بب کمانہوں نے علم اور تقویٰ کے اعتبارسے اعلیٰ مقام حاصبل کرلیا ہو۔ اور اگر علم اور تقوی مہیں ہے تو اسٹ لام میں داخل ہونے کے بعد دوسرے سلمانوں سے فضیلت میں محسی طرح بھی بڑھے ہوئے نہیں ہوسکتے ۔ ملکہ اگرالیے قبيله كالمي المشلام كاتسة جفس زمائه جابليت من حجوف اور محم و محص حات تقيم راور المصارمين داخل مونے كے بعد علم اور فضل كے اعتبار سے اعلیٰ معتبام ما مور لي فسيلے کے مسلمانوں سے مکرم اور باع بنت ہوں گئے جوز مانہ جا بلیت میں اپنے آپ کو ملند اور بر تر متمحقة تقر للذاحدمت معادن سيجوك بموسكما عقااس كاجواب خوداس بعديث شرلف بس موجود ہے۔ ای وجہ سے ججہ الوداع کے موقع برحضور نے فرما یا کہ آج سے الترتعالی نے تمہارے درمیان سے جا بلیت کی برتری اور اونے نیج کونے تم کرکے سئب کے درمیان مساوات اوربرابری

له ترمزی سندی ۱۹۲/۲ مر۱۹۲/۲ -

حفرت الجهررة في موى ب فراقي بي كرحضور سي سوال كرائي كروسوال كيا كيا كرائي كروكون بي الواتية فرا يكرائي بوست برامتنى به تو توكون في كما كريم بينهي الإنها توحفور فرا يا كرست برامتنى به تو توكون في كها كريم بينهي الإنها توحفور فرا يا كرست برامور منفرت الوسع بين جوالله كرني بي بي بي بي اورت الرابيم مليل كرفي إلى بي بي بي اورت فرت الرابيم مليل كرفي إلى بي بي سوال نهي كرت الوحفور ك في المرت المرت المرت المرت المراب المراب المرت المراب المراب المرت المراب المراب المرت المراب الم

مومين معت اون ملافط فراسية .
عن ابى ه مريزة تال قيل يارسول الله من اكرم الناس قال اتقاهم فقالواليس عن هذا نشأ لك متال فيوسف نبى الله ابن بنى الله ابن فيل الله قالواليس عن هذا الله قالواليس عن هذا الله قالواليس عن هذا الله قالواليس عن هذا الله قالوا فعن معادن العرب تسألونى قالوا نعت مقادن العرب تسألونى قالوا نعت مقال في المناه اذا فقه واله الله في المناه اذا فقه واله اله الله المناه اذا فقه واله اله المناه اذا فقه واله المناه المناه

حب علم اورتقوی ان کے اندر آجائے۔ اب بیں ابنی بات حضرت شیخ الاسٹ لام مولا ناصین آجمد مدنی کی رنقش حیات ،کی ایک عیارت پڑستم کرتا ہوں ، جو لفظ نفش ل

ا تری گذارش

ر الدن کوئی مسلمان کم از کم لفظ الله زبان سے نکالئے میں کوتا ہی جہیں کرتا ہنواہ ایک ہی دو مرتبہ ہو۔ اور یہ لفظ نہا بیت ہی بڑا مرتبہ رکھت ہے ، اور اس کا اجر و تواب بے حکد اور بے بایاں ہے۔ اس لفظ باک کی وجہ سے کہنے والے میں بھی بڑائی و عظمت آجاتی ہے۔ (ب) است رامیں ہرشخص خواہ کست اسی بڑا کیول نہ ہو تطفہ (منی کا قطرہ) بھر علقہ (خون کا جما ہوا قطرہ) بھر مضغہ (گوشت کا مکرٹا) بھر بے جان انسانی ڈھائے بھر جاندار ایساڈھائے ہے مقا کہ اس میں مجھے شریعی ، اور جلنے بھرنے بولئے و غیرہ تمام ضروریات زندگی اور اسباب شرف و

ل بخاری شریف ۱/۳ ماری صدیث ۱/۳۸ ماریم مدریث ۱/۳۲۱ ۱/۹ ماریث ۱/۳۲۱ ماریث ۱/۳۲۱ مارید ا ۱/۳/۲ ماریث ۱/۵۰۲ ماریث ۱/۵۰۲ ماریث ۱/۵۰۲

عرت سے عاجزوبے کارتھا ، اور ان تمام باتوں میں تمام انسان برابر ہیں بہرانسان کو اپنی تمام ابتدائی ما متوں کے ہوتے ہموے ہمادے لئے ابتدائی ما متوں کے ہوتے ہموے ہمادے لئے فوق کی ما دوروں کی حقارت کی کوئی مختجا کشت ہے یا نہیں ۔

(ج) انسأن كواينا انجام سوخيا جاسئ و دوحاني حيثيت سے خاتمه الك عظيم الشال امريم. جس يرتمام زندگاني اوراس كے اعال واخلاق اورع تت وستسراوت وعزه كا مرارم، اگرفائر مبتر مواتودست دی تمام عرشرافت دع بت والی م اورتمام اعمال سوارت مین اور اگرف ا تخواسته خائمة خراب ببواتو اعمال اكارت بوطحة اور شرافت نبى تودركنا د، شرافت انسانى بمي مد اوراسفل السّافلين من داخل موكي واورسور سي ذليل رّحيوا بات سي محمى كركما . اور دوزخ كاكنده بن كيا، مكر اس خائمة كاحال كى كومعسام نبي كركيسا موكا كبس خدانواسة اس مغرور اور گھمٹری انسان مترلف النسب کا خائمہ میرا نہوجائے، اور وہ جویالوں سے بھی بَرْتر مِومِائے۔ اورکبس استحض کا خاتمہ حس کو یہ ردیل اور ذلیل کست کھا بفضلہ تعالیٰ اعلیٰ اور جن موجائے۔ اوروہ ایڈ تعرب لی کے مقربین اور اصحاب نجات میں سے موجائے اور جہانی حیثیت سے بی مرفے کے قریب جب کہ ہوش وجواس ا وعقل وقوت میں فرق آگیا تو کوئی شرف ا في مزراج وَمِنْ كُومَنَ يُحَدُّ إِلَى اَدْدَلِ الْعُدُمِ لِكَيْ كَا يَعْلَمَ مِنْ بَعُدِعِلْمِ شَنْاً -اور روح نطخ كے بعد توجيم انساني خواہ شركف كام ويا رؤيل كا، بادمتاه كام ويا فقير كا، قوى كا بويا ضعيف كاجس الت يرمبون عا - اب وه سب كومعام م بجاد محض بوكر كيولت محمدنام يمر تا كلت م بكرك را الله الماتين است بداويدا موجاتي مديس ادرابوبهاب. اور زمن بن الرمى موجًا آم بها نوسترا فت نسبى كيوفرق كرتى م، مردولت وتروت مرصوت

(د) رحمت اورانعام خداوندی کی بے نیازی اوروسعت اس قدربر طی موتی ہے کہ دم کے دم میں فرق کو کہ اور انعام خداوندی کی بے نیازی اوروسعت اس قدربر طی میں اور قطرہ کو کہ الاقطاب فردہ کو کہ الاقطاب الاقطاب الاقطاب الاقطاب الاقطاب الاقطاب الاقطاب الاقطاب الاقطاب المان کو قطرت الاقطاب المان کو قطرت الاقطاب المان کو قطرت الاقطاب المان کو تعرب کی بات نہیں ۔عامی مسلمان کو قطرت الاقطاب المان کو قطرت الاقطاب المان کو تعرب کی بات نہیں ۔عامی مسلمان کو قطرت الاقطاب المان کو تعرب کی بات نہیں ۔عامی مسلمان کو قطرت الاقطاب المان کو تعرب کی بات نہیں ۔عامی مسلمان کو قطرت المان کو تعرب کی بات نہیں ۔عامی مسلمان کو قطرت المان کو تعرب کی بات نہیں ۔عامی مسلمان کو قطرت الاقطاب المان کو تعرب کی بات نہیں ۔عامی مسلمان کو قطرت المان کو تعرب کی بات نہیں ۔عامی مسلمان کو قطرت المان کو تعرب کی بات نہیں ۔عامی مسلمان کو قطرت المان کو قطرت کی بات نہیں ۔عامی مسلمان کو قطرت کی بات نہیں ۔

بنادے ماہل کوعالم ، اور دیوانہ کو افلا طون کردے تو کچھ مستبعد نہیں۔ ایک پروام سے اہمار کے ایک پروام سے ایک پروام سے ایک پروام سے ایک پروام سے ایک برت کو کیا بعد ہے کہ آیک ای برس کے ایک ای برت اور بروں کے بجاری کو نغمت ایمان عطام کرکے قطب زماں اور غوست دوراں باد تو کچھ بعید نہیں ۔ نا قابل کو قابل بنا نا اور ناا ہل کو اہل کر دینا اسکے بائیں ہات کا کھیل ہے مدوری داوس سے داوس سے داوس ما ایک ما بلیت دادس سے ما بیت کے مطابعیت ما بیت کے داوس سے ماکاری وال بالیت دادس سے داوس سے دارس سے داوس سے دارس سے دا

فلاصد سرک فخر بالانساب بوسلمانون مین برعگه اور بالخصوص بهندوستان مین اور بالانحض سادات اور بیرزادون اور شیوخ مین با یاجا سامی رنهایت همونما، مکتراور بهت می فرابیون کا بائث ہے۔ باوجود کیداٹ لام نے اس کی جو کھود والنے میں کوئی کمی نهمیں کی ، مگر برستی سے اس کا قلع قع نهمیں ہوا ، بلکه بهندوستان میں آگر برا دران وطن کی دیکھا دیکھی اور بڑھ گیا۔ تقیقی کمال علم وعمل عمدہ افعلاق اور الله کی رضا بو کہی میں ہے بوب کی بنا پر اسلاف کرام کو شرف و امتیار این مهمدہ افعلاق اور الله کی رضا برا مواتھا ، ان کی او لا د اور احتفا دکو بھی اگر اخلاف کا امتیار این مهمد میں کہا مواتھا وار میں اور افعلا ف وغیرہ حاصل بول تو اس کے ستی ہیں کہ ان کو خلف صد ت اور سیون کہا ہم اسکے ۔ ور مند مشل بہر حضرت نوح علیا اسکام خضرت مدنی قدس الله مرالد فرنگ اور کی کا موقع کی اموقع میں کہا موقع کی اس کے بعد شیخ الاسٹلام حضرت مدنی قدس الله مرالد فرنگ میں کرگذاری کا موقع کی ایک موقع کو میت ور دلگت اے ادر شرا

معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ اعمال وا خلاق اور اس کم مائیگی بیر سید ما پیرزادہ اپنے کو کہوں یا کھو۔
اور ابنی اس سند پرفخ کروں ، مگر اس میں بھی جو نکہ سٹ کی بیر ہے کرغیرا ختیاری نعماءِ الہد میں سے
یہ بھی ایک بہت بطری نغمت ہے بعنی جیسے کہ انسان کا بدا ہونا ، تمام اعضار کا جمع دس الم ہونا ،
فونصورتی اور اعتمار کا "ناسب ، ذکاوت و صافظہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی ال نعمتوں میں سعیر جنیں
بندہ کے اختیار اور ارا دہ کو کوئی وضل نہیں ہے ۔ اور آن پر بندہ کو ہمیشر سٹ کرگذار رہنا جا ہے ، اور اللہ تعت کرنا اور دل میں سوچنا اور اللہ تعت کی گذاری سے خوش کرنا چاہئے۔ ایک علیہ عمد دی گذاری سے خوش کرنا چاہئے۔ ایک علیہ کو دی گذاری سے خوش کرنا چاہئے۔ ایک علیہ کے دین کے اس کی دیا ہے۔ اور ان پر بندہ کو گذاری سے خوش کرنا چاہئے۔ ایک علیہ کا دین کا دیا ہے۔ اور ان پر سے کرنا دور دل میں سوچنا اور اللہ تعت کی ان اور دل میں سوچنا اور اللہ تعت کی اور ان پر سے دین کرنا ہوں کہ میں کرنا چاہئے۔ ایک ان کا در ان پر سے دور آن کی کرنا کرنا کرنے کرنا ہوں کرنا ہونے کرنا ہوں کہ دیا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کہ دور آن پر ساتھ کا کرنا ہوں کرنا ہے کہ دین کرنا ہوں کرنا ہوں

رشرامت نسبی می ایک فیرانتیاری نعمت اورعطید ندرا و ندی سند اس پرمشکرگذاری کرنا عزوری بر برا میدرد ارس تاسس را نعش میات ارزا ۱۲۲ میدید ارس تاسس)

الله أكبركبيرًا والحمل للدكيثيرًا وسيمان الله بكرة و آصيت لار يادي من المديدة و آصيت لار من من المديد من المديدة و المعالمة المديدة المعالمة المديدة المعالمة المعالم



آب اینے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اورائی ا نصحت کے ذریعہ بلا سے اوران کے ساتھ اچھ طریقے سے بحت کیجیتے بیشک آب کا پر ور دگاری اس محص کوخور اليمى طرح مانتابيجواسك راسته سيجعظك سأناب اور وی بدایت کے راستے برجلنے والوں کو خوب جانتا ہے ۔ کی دمرداری

الله تبارك وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ڈرنعبرسے

دعوت وسبلغ کے کام کرنے والوں کو نہایت اہمیت کے سکاتھ تین باتوں کی صدایت فرمانی ہے۔

دین کی دعوت دینے والے اور صدایت کی را میربلانیوالے کو اخلاص، بمدر دی اور شفقت شن اخلاق ، دلسوزی ، نرم خوتی کی صفات رمونا جائیتے،جب وہ لوگوں کے سُامنے دینی دعوت کی بات بیش کریں تونہا

میر نصبحتوں سے بیش کیا کریں ،جس سے بھرکے دل بھی موم ہوجا میں ر

اله سُورة النحل الت الما

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ

الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي

مِي آحْسَن ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعُلُمُ لِيمَنُ

ضَلَّعَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اَعْسَلَمُ

داعي كامنصب اوراس

بِالْمُهْتَدِينَ ٥٥ الأية) له

مهلی بات

مرده دِلوں مِن سُان مِرحامِن اس کی نصیحت امیزبایں اور ترغیب وتربیب کے مضامین اوربشارت و وعیدی رواتیس شنکرتوم جرهبری لیکرهری بوطایتی،اور تونر وعظاور بند وتصیحت سے عمل کی ایسی آئیم قائم ہوجائے جوٹری اوبی عالمان تحقیق کے دراجہ ممکن نه بو یه ایسے لوگوں سے مکن بومکنا ہے جنہول نے اپنے آپ کو پہلے سے مثار کھا ہے۔ اور جن کے دلوں میں میشہ این کمزوری کا آجئاس اور صدایت کا داعیہ ہو اور اپنے آپ کو ذكر وتعل من ممينه مشغول ركها بمو فضول اور لا بعن ما تول سے كريز كرركها بو ايت كريم إلله تعسالي في يرجوار شاوفرما يا مع : أدع إلى سَبِيلِ دَيْكَ بِالْحِيكُمَةِ: اسمیں جکمت سے قرآن وسنت مرادیں۔اسلتے داعی کے اوبرلازم ہے کرجب کم بن کر بات كري توصرف قرآن ومنت كويش نظر كهكر بات كري، اور غلط سلط موصوع اور صعیف روایات سے کام نہ لے راس سے بہت بڑا نقصان یہ ہوجا نا ہے کان علط سلط موضوع اور كمزور الول كوعام مسلمان ابن ادين تمجه بيطنة بن راورالله شبارك وتعالى في الموعظة إلحسَنة كالفظ بواستعال فرمايا بعاسين اسبات كي هدايت كي تي بع کہ جب تھی کی سامنے دعوت کی بات بیش کی جائے تو نہایت خبرخوای کا انداز اختیار کیا جائے جس سے مخاطب کے دل سے شکوک وشبہات دور ہو کائیں۔ اور اسس کا دِلَ بوری طرح مطین ہو کاتے۔

دوسری بات استین مینی کو این استین مینی کو اور استین کریم کے اندریار شاد فرمایا مینی کو استین بات بین مینی کو ایسے دہتے ہی جنکا کام ہرچیز میں انجینا اور بات بات بین مجتبی نکالنا اور کی بحثی کرنا ہے، ایسے لوگ نہ حکمت کی بتیں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو ابنی اصلاح مطلوب بوتی ہے بلکہ جا ہتے ہیں کہ مرسکے میں بحث ومناظرہ کا بازار کرم کریں اور ان لوگوں کی گفت گوٹ کو بنا اوقات اہل فہم واقصاف اور طالبین حق کو بھی سنبہات کھیر لیتے ہیں ۔

۳۷۳ اور ان کو بغیر بحث وممیاحته کے کسی بات بی سلی نہیں ہوتی ،جب ایسے لوگوں کے برا منے دین کی دعوت بیش کی جائے اور رُشدو صدایت کی بات کہی جائے اور وہ بحث ومباحث كے ساتھ سامنے آجائيں توالند تبارك و تعالیٰ نے داعی كو مخاطب كر كے فرمايا وَجَادِلْهُمْ بِالْيَى هِي أَحْسُ "كُالْحُرايسًا مُوقع أَجِائِ تُوالِي لُولُوں كُوجواب ديم مطبين كرسن بي بهترین طریقے سے تہذیب وشائِستگی ،حق ثناری ا ورانصاف کے ساتھ آئی بحث ومباحثہ كا جواب دورا ورا يغ مريف مقابل كوبهترين اسلوب سے جواب دينے كى كوشش كرو اور خوابی نهخوای دل آزاد، اور دل خراش باتی مت کیا کروجن سے مناظره کا زارگرم موجائے اورمعًا مله طول تصنيح بلكم قصود افهام وتفهيم اوراحقاق حق مونا بيابية رعونت بهنونت بداخلاقی سخن بروری برط دهری سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ الندتعالی نے داعی کو پرصیحت کی ہے کہ دعوت و بیغ کے داستے اضتياد كرفي مي تم كوفداك بتات بوت داست بركلن بهاست اس کی صدایت اورطر لقے برا بنا کام کرتے رہنا جاستے۔ اس فکرس بڑنے کی صنرورت نہیں کی نے مانا اورس نے نہیں مانا بہارا کام حکم خدا کی تعمیل ہے منوانا ہمار سے ذمہ نہیں ہے۔وہ اللّٰہ کا کام ہے۔اللّٰہ ہی راہ برائے والوں اور نہ انے والوں کے حالات کو بہتر طانتام جيسًا مناسب بوكان سع معامله كرلكاراى كوالترتعيًا لي في ان الفراط الطاع ارشادفرمايا عورات ريبك هواع لمربِمن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُواعْلَمْ بِالْمَهْتَ دِين " بمشک ایپ کارب بی اس کی راه سے تحصیلنے والوں کو بخو بی چانتا ہے اور وی ان لوگوں کو لسُّلام نے این قوم کو ساڑھے نوسوسال تک ایمیان کی دعوت میش کی اوراینا کام کرتے رہے اور کہتے دہے مان عُاوّ! کامیّاب ہوجاؤ کے ورنه خلا کا عذاب آنے والا ہے مگر قوم نے مان کرنہیں دیا اور قوم کے زمانے کیو جہسے حصرت نوح على السّلام نے ابنا كام نبيس هيورا بلكا بناكام جارى ركھا اور قوم كا انجام اور نير مراك مراك المسلم المسلم المرائي في المواني الما المرائي قوم کی بات کومبرین انداز سے بیش فرمایا ہے۔ نوح نوص دس ال دعوت مي منود به دم مرم انكار قومت مي فسنرود نوح على الصلوة والسّلام نے نوسوسال كسابى قوم كودين كى دعوت بيش كى اور أن كى قوم كانكار رابرط صنا علاكما -ليك دعوت وارداست از كردگار بني باقبول و ناقبول و راست كار سین دعوت کا کام توالندی طرف سے مقرد کردہ ہے اسے کرتے رہنا ہے۔ لوگ قبول كري بإنركي سيمونا ملك كرماننا اورقبول كرنا الله كي توفيق سيمونا مهاي لة الترف داعي كومنوان كاذمة دارنبين بنايا اورالتد تعالى نے حضور صلى الته عليه ولم كو مَا طِب كرك قرما يا "إِنَّكَ لَا نَهُدِئ مَنْ أَحْبَدُتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهُدِّى مَنْ يَسْنَاء " (الأية) سے بیکورہا میں ہدایت یا فنہ نہیں بناسکتے مگرالند جبکوجا ہے ہدایت عطام کرتا ہے۔ ا گر صدایت یا فتر بنانا داعی کے بس کی بات ہوتی تو ابوطالب صرور کلمہ سرِ صکر جانا ہمگریہ كام داعى كے بس كى بات نہيں ہے۔ اسلتے ابوطالب دُنیا سے کلمہ سے محروم ہو کر گیا ہے۔ حس سے اسلی الدعلیہ ولم کوبہت افسوس اور صدمہ می ہوا۔ ین بانیں دعوت و بیغ کے کام کرنے والے کے اندر لازمی طور بر ہوتی فلاصئه سے ایک بات بھی نہوں میں سے ایک بات بھی نہوتو داعی اینے دعوت

له سوري قصص ايت مه

قِمول پریس ۔۔۔۔۔

لیمی وه لوگ من کے سات اسلامی ایمان واسلام کی دعوت منهیں مہونی اور وہ لوگ اسلامی سے دوشناس نہیں بن السے لوگ اور لود میں جب است لائے ایک اور اسلام کا شہرہ جمار دانگ

أمرت وعوت

مضروع اسلام میں تھے۔ اور لبور میں جب است لائے ایکی اور اسلام کا شہرہ جہار دانگ عالم میں تھیل جکا ہے اور لوری دُنیا میں اٹسلام کا ظہور ہوجی کا ہے۔ توالیسی قوم بہت کم رہ گئی ہے جب نے اسلام کا نام نہ صنا ہو۔

وه لوگ جنهول نے اسلام فبول کرلیا ہے اور اللہ تعتالی فی ایک جنہوں نے اسلام فبول کرلیا ہے اور اللہ تعتالی فی دولت سے آن کو مالا مال کردیا ہے توامّت

أمرش ابابت

دعوت کوایمان کی دعوت بیش کرنے کو دعوت ایمان کہا جاتا ہے جو شروع اسلام میں فرض یا واجب نہیں رہی ہے فرض یا واجب نہیں رہی ہے بلکم وقع پاکراس دعوت کا کام کرنا مستحب اورفضیلت کے درجر بیں ہے۔ اورامیت اورامیت احام کرنا مستحب اورفضیلت کے درجر بیں ہے۔ اورامیت احام کرنا مستحب اورفضیلت کے درجر بیں اورعقائد اورامیت با احام کی مسلمانوں میں اسلامی شمعا نشرہ اوراسلامی تہذیب میں اورعقائد میں ،عیادات میں ،اخلاقی اس برگار طرید اموجانے کی وجہ سے ان کواصلاح کی دعوت میں ،عیادات میں ،اخلاقی اس برگار طرید اموجانے کی وجہ سے ان کواصلاح کی دعوت میں ،عیادات میں ،اخلاقی اس برگار طرید اموجانے کی وجہ سے ان کواصلاح کی دعوت میں ، میں اسلامی جو سے ان کواصلاح کی دعوت میں ،عیادات میں ،اخلاقی اس برگار طرید اموجانے کی وجہ سے ان کواصلاح کی دعوت میں ، میں ، میں اسلامی خوات میں ، اسلامی خوات میں ، اسلامی میں ، اسلامی میں ، اسلامی خوات میں ، اسلامی میں ، اسلامی خوات میں ، اسلامی میں ، اسلامی میں ، اسلامی میں ، اسلامی خوات میں ، اسلامی ہیں ، اسلامی میں ، اسلامی ہیں ،

وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِوا ولَا عِلْكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، (الآية).

لعنی تم میں ایک جاءت مہیشرایسی رمنی جاستے جونیک کام کی دعوت دہتی رہے۔

له سومه العمون ايت سا

اور ایھے کا دوں کا بھم کرتی رہنے اور تراتیوں سے روتی رہے ، اور یہی لوگ کامت بی اور مراد كومهو نجنے والے يا -متبلغ واليكسي كودعوت دينے كيلئے سُاتے ابك اشكال كا جواب میں اوران سے ریکیتے ہیں کہم ایان کی دعوت دینے اسے ہیں تو وہ اشکال کرتا ہے کیا ہم توہن نہیں ہیں ؟ آپ ہم کو ایمان کی دعوت دینے سے یں کیا ہمارے ایمان یں آپ کو شک ہے؟ \_\_\_\_ تواس اشکال کاجواب بیہے رصحى دعوت اصلاح كو دعوت ايمان كے الفاظ سے تعبركيا جانا ہے كرايمان بولكر صلاح مرادلیاجاناہے ۔۔۔۔۔ امام بخاری نے اسی اصطلاحات بہت استعمال کی ہیں۔ ا در الندتعالی نے بھی قرآنِ کریم میں اس می اصطلاحات کثرت کے سًا تھ استِعال فرمایا ہے۔ سُورة بقره أيت علكا بن النّرتعالى في ارشادفرمايا "وَمَاكَانَ اللّهُ لِيضِيعَ إِيمَانَكُمْ" يعنى الدينبارك وتعالى تمهارے نيك عال كوضائع نہيں كريكا --- يرايت كريمياكس وقت نازل ہوتی تھی جب قبلہ بدل گیا تھا۔ تو تحویلِ قبلہ سے مہلے جن لوگوں نے بیت المقدس كى طرف نمازا دا مرفهماتى ہے اور بیت اللہ كى طرف قبله بدلنے سے پہلے وفات یا بیکے ہیں۔ ان کے پارمیں مہودیوں نے طعمہ وشنیع تروع کر دی کرانی مدّت کے بونمازی بیت المقدی کی طرف پڑھی گئی میں وہ سئب ضائع ہوگئی میں اس سے کمزورمسلمانوں کے دلوں میں کھی مشبہہ مِن الله الله الله الله تعدالي في آية الله فرما في كرالترنعالي تمهار م الكراكو صَيَّى الله المربطالة ومسلمانوں كے دلوں سے شكوك وشبہات وور موكتے تو و تھيئے البرسے نے آزاورنیک اعمال کیلئے ایمان کا نفظ استعمال فرمایا ہے ۔۔۔ وليه ليري إيمان كالفظ بول كراصلاح اعال مراوليت بن راسلية كوتى اشكال نه وناح سنة-موٹرایس تمام سلمان اپنی اصلاح کے. موتاج بین اوراصلاح کے اصولی تطور پر

وقداستين - راهِ نبوت اور راهِ ولايت ـ

را و نبوت الماملاب یہ بے کیام الاہ کا استہ بے کیام طاہری اور علوم نبوت کا داستہ بے۔
اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیا علیم السّلام نوع انسانی کو دا و نبوت کا ما اس اسلتے مبعوث فر مایا ہے تا کہ حضرات انبیا علیم السّلام نوع انسانی کو دا و نبوت کا ما اس بنا میں اور الله بنا میں اور الله بنا میں اور الله تبارک و تعالی نا میں اور الله تبارک و تعالی نے انسانوں کو اولاً ایمان لائیکا مکلف بنایا بھرا ممان کے دائرہ میں رہ کر امور شرعیہ برعل کرنے اللہ میں اور الله اور تمام انبیا علیم السّلام کو اللہ نے تام انبیا ماور شرعیہ بنایا ہے اور اللہ تعالی نے تمام انبیار اور ان کی احت کو انہیں علوم ظاہرہ کا مکلف بنایا ۔

ان کی احت کو انہیں علوم ظاہرہ کا مکلف بنایا ۔

راق ولا برت الم ولایت کا مطلب بر ہے کہ علام با ورعلوم باطنہ کا صامیل مواجع و لا برت کا مطلب بر ہے کہ علام کا حامیل مواجع و الراب علم اور ایساعلم اور ایساعل میں کی حقیقت کو ہر انسان نہیں تھجھ سکنا، بنظا ہر غلط معلوم ہوگا لیکن در کر دہ اس کی کوئی حقیقہ تنہ ہے۔ جیسا کہ حضرت خضر علیا کہ اللہ تعالیٰ نے رعلوم عطا فر مَاسے قیے۔

بنا بخرجب معنرت موكى عليات الذي والتكلم في حضرت فضر عليالتكام كے ساتھ مؤتروع كرديا توسلسل ايسے واقعات حضرت موكئ كے سائے آئے نئے ہو بظا ہر غلط ہیں۔ لسكن حقیقت میں بیب بیکردہ وہ صحیح بھی بھی جھے جبیع صفرت خضر عرائے تناق فی الکڑی كا تواد دینا، بظا ہر غلط تھا، علط تھا مگرب بردہ اس كى كوئى حقیقت تھى، اسى طرح بچے كوقت كى دیا ابظا ہر غلط تھا، اسكان بیب بردہ اس كى كوئى حقیقت تھى، اوراسى طرح غلار قوم كى دیوار كوسيد صاكر دینا، بظا ہر غلط تھا، عمل منار قوم كى دیوار كوسيد صاكر دینا، بظا ہر غلط تھا مگرب بردہ اس كى كوئى حقیقت تھى ۔

تو عَالَى نِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كامكف بس بنايار

المنظر آو بوت الي والمات مع زياده افعل اورزياده أفع الداعلى بوق م- اب بمارت ساعة اس زماز من حدايت كم يمن دلست بما منارس المنظر به المراس مع المرف علم بوت كي تعلم دس كردا ه بوت كا عامل بنايا ها تلب م

امیں برف فضا کُل کھائے جاتے ہیں ساکل واحکام نہیں اسلے کہ فضا کل کے ذریعہ سے اُن بڑھ اور کم علم اُوگوں کے اندر دین کی ترغیب جذر پریا ہوجاتی ہے بسائل واحکام ہونکہ مشکل ہیں۔ اسلے اس واسے کے اندر سائل نہیں بھھائے جاتے ہیں اور نری سائل سکھانے والے ہوتے ہیں جرصرف فضا کی سکھائے جاتے ہیں جس کے تتیجہ میں دین برعمل کرنرکا شوق بیدا ہوجا ناہے۔ اور اسلام کے فراکیض برعمل کرنا نہایت اسان ہوجا ناہے۔

بہت جَلد بے نمازی نمازی بن جَاناہے، شرابی شراب ترک کر دیتا ہے، بواری جُوا ترک ریتا ہے، بواری جُوا ترک ریتا ہے، بورچوری ترک کر دیتا ہے، بے داڑھی، داڑھی رکھ لیتا ہے، حسرام بر بحری

وام زک کروتام ۔

الريد عالم دين اورشيخ كامل كادرجراس مصحاصل نهيس بوسكنا راورنري وبال تك بهونخام مكن مع بريكن اس داستين لكنے كے بعدا كمسلمان كيلتے دين برجلنا آسان بوجا آب ان نینوں راستوں میں سے منب سے افضل اور نبیادی راستہ مدارس اسلامیہ کا ہے اسی يعلم بنوت كى شعائي علي بن قالَ الله وقالَ الرسول كے عاملين اور جناب رسول الله سلى الدعارة ولم كے نائبين بيدا موتے ميں العلماءُ ورثة الأنبياء، علمارا نبيازا كے وازبين اورنا تبين بي رانسكا در رَجراس ونياين اوركوتي نبيس يا سكنا يسكن مسلمان كابا قاعده مدارس من رئاخل بمكر علوم تربعيت كاحًا بل بننا اور رسول الترصط الترعليه ولم كانات بنن آمان نہیں ہے۔ اسلے کاس کام کیلئے تسلسل کے ساتھ دس بارہ سال بندرہ سال مدارس بى لگانالازم بوجًا تاہے \_\_\_\_ اسكى بعدد ورسے تمبر كادر جرخانقا بول كاہے۔ اسى صاحب تسبت اورصا حب شرىعيت اورعامل بالطِّنت على لوگول كوشرىعيت كاعامل بنانا ہے اوراسيس علمار اورعوام دونوں قيم كے لوگ آكرشنے كامل سے استفادہ كرسكة بن مِكراسين ره كريمي منزل مقصود بك بهونجة بن كافي وقت ليكانا برتاب. نيشر سیکٹوں ہزاروں جسلمانوں کا ایک شیخ کے پاس جا کہ مدتوں قیام کرنا اور تھے۔ لورى طاح استفاده كمرنامشكل ترين مستله بيئے بلكاسيں مہت مخصوص مخصوص اور كئے سته به اسمی اوی نین دن کیلتے جاکر دین کی چند باتی ت خيا کر کھي سيکھ کراسکڻا ہے۔ اور جاليس دن

کی مشق کرکے اسکنا ہے۔ کوئی جار مہینے کیلئے جاکر کوئی سال محرکیلئے جاکر کچھ سیکھ کوئمل کی مشق کرکے اسکنا ہے۔ یہ ایسا اسان داستہ ہے کہ اومی جب جاہے اپنی اصلاح کیلئے زکل سکنا ہے اسلنے عامۃ المسلمین کی عمومی اصلاح اور عومی هدایت کیلئے نہایت ہل ہت زکل سکنا ہے اسلنے عامۃ المسلمین کی عمومی اصلاح اور عومی هدایت کیلئے نہایت ہل ہت رکس موکر بہت آسانی کے ساتھ ابنی زندگی کی اصلاح میں شریک ہوکر بہت آسانی کے ساتھ ابنی زندگی کی اصلاح

# كرسكتاب تبليغي جدوجهدس اكا برعلما مركى تنبركت

جب حضرت مولانا الیاس صاحب دحمة الله علیه نے نہمایت ترطیب اور دِنسوزانداز سے لینی دعوت کا سلسله شروع فرمایا تو بڑے بڑے علمار دین اور بزرگان دین اور مفتیان کرام نے ان کے سامنے حضرت مولانا الیاس ان کے سامنے حضرت مولانا الیاس ماحب اور ان کے سامنے حضرت مولانا الیاس ماحب اور ان کے اس کام کا تعارف کرایا خلوت میں مجلوت میں ہرطرح سے اس کام کے خیرو برکات سے امری کا مرمایا۔

حضرت شنج الاسلام مولانا حساق صاحب مدنی علالر حمد نے دلو بندسے سفر کر کے حضرت مولانا الیاس مرکا حیات میں اجتماعات میں شرکت فرمًا تی معاوت کے علاقے میں اجتماعات میں شرکت فرمًا تی معاوت کے علاقے میں اجتماعات میں شرکت فرمًا تی معاوت کے مناسجہ دہنی اور اطراف دہنی اور میوات کے علاقوں میں اجتماعات میں شرکت فرمًاتے رہا ہے اسی طرح حضرت علا مرب یہ سلیمان ندوئی اور حضرت مولانا منظورا حمد نعمانی ہرا ور حضرت مولانا عبد لشکور کے مناب میاں ما دب فریکی محلی ہران حضرات نے مکھنوک اجتماعات میں اور حضرت مولانا البیاس صاحب رحمۃ الشرعلیہ کے ساتھ شرکت فرماتی .

اله عضرت بولا أالياس صاحب اوران كي دين دعوت صلاا

اسى طرح دارالعكوم ندوة العلمار كم يتم حضرت مولانا حافظ عران صاحب اورحضت بت مولانا عدالخنان صاحب اورحضرت مولا ناجان صاحب مجدّدی، اورمضرت مولا نا فواکٹر سدعيدالعلى صاحب اوردادالعسلوم ديوبندكم بتمم مضرت مولانا قارى محدطت صاحب اورمولانا محدثين صاحب ، تمم مدرسم عبدالرّب دملى اورمولانا عبدالطيف صاحب الملاعلي مدرسة مظابرعلوم سهارنبور حضرت يتن الادب ولانا اعزاز على صاحب استاد وادالعلوم ديوبند اور حضرت یا الحدیث مولا نامحدز کریا صاحب اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے بوري، اور حضرت مولانا طفراحمرصاحب تهانوی نورالتُدم و فديم نے اپنے اپنے علاقوں سے سفر نركے حضرت ولانا الياس صاحب كے ساتھ دلمى كے اجتماعات ميں شركت فرماكرتقريري مجىكي سي عامة المسلين كواس كام كى الميت سے روست اس فرمايا له نيز حضرت مولانا عبيدالته مصاحب نورالته مرقده كوجب لي مرتبه افغانستان روانه فرمايا توصرت سيخ الاسلام مولانا حيين احد مكرني رحمن الترعليه في افغانستان بن اين تلامذه کے ماس خطوط روانہ فرمائے کہ مولانا عبیدالترصاحب کویں جمعے رما ہوں اب لوگ افغانستان كى عوام كواس كام سے واقف كاركرنے من مولانا عبيدالله صافت كى بھرلورا عانت كري جنا نجہ وہاں کے بڑے بڑے علمار نے مولانا عبرالتُدصًا حیّے کے سًا تھے ہوکرافغانستان كے مختلف علا قول مي عوام كواس كام سے روست ناس كرايا۔ نير صرت ولاناالياس صاحب كے ہروفت ساتھ رہنے والے ہونہار توجوان على رقعے۔ مضرت ولانا احتشام الحن صًاحبٌ كاند مَلوى جنهوں نے بلیغی تھے تمبری ترتیب دی تھی۔ مصرت جی مولانا پوسف صاحب، حضرت مولانا منظورا حدنعاتی پر ، حضرت مولانا سید الوالحين ندوى ، حضرت جي مولانا انعام الحين صاحب، حضرت مولانا حسن شاه صاحب ج مفرت مولا نا عبیدالتّد ص*احبٌ ، حا فظ مقبول احمد صاحبٌ ، پرسب حضرات علما ، ک*رام ہر

له حفرت ولانا الياس صاحب اوران كي دين دعوت صليا الماس صاحب ا

MAY

وقت حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ ان کے ہاتھ بیرینے ہوتے تھے۔ اور انہیں حضرات نے بھی حضرت مولانا الیاس صاحرے کے سَاتھ اور بھی الگ الگ،عرب ونسیّامیں جاكر عربول كواس كام سدروستناس كرايا \_\_\_\_ حضرت ولازا اختشام الحن صاحب رو كاندهادى بهت برك عالم معى عقداور عربى الن كركا برهى عقر، شابزادون سيملا قات كركے اس كام كى اہميت ان كے دلوں من والى بيرعرب ونرايس يكام كرناآسان ہوكيا۔ تناه خالد کے آخری دوریں آزا دانہ کام کرنے پریا بندیاں شروع ہوگیں اوراب توغیر تعلدین اور ملى جواينے اب كوابل حديث كيتے بى ان كاسخت ترين علبہ ہے ان كے علبه كى وجہ سے حجازِ مقدس میں اس کام براور زیادہ یا بندی آگئی ہے۔ اور نفی مسلک کے علمار کو نہتایت غلط نگاه سے دیکھا جانا ہے۔ اور تبلیغی جاعت کے اکا بیلمام اور نفی مسلک کے مفتیان کرام كيا جازمقدس كى مرزين كونك كرديا كيا ب. الدتعاني كى ذات سے الميد بے كم حجاز مقدس کی مُرزین میں دو بار خیفی مسلک کے علما ماور رہنما وں کیلئے آزا دا زعلمی میدان فراہم فرادیں۔ اور بنی جاعت اور بینی دعوت کواڑا دانہ طور پر حجب از مقدس میں عام کرنے کا ميدان قوامم فرمادي \_

بانى شبلىغ حضرت جى مولانا مخدالياس صاحب

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه ابنے والد حضرت مولانا اسماعیل میاحی اور اپنے بھاتی حضرت مولانا کی صاحب محضرت مولانا خلیل احد صناحب مهار نبودی وغیرہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے آخریں دلو بند تشریف لا کر حضرت نی البند ولانا محودی صاحب دیو بند تشریف کی تعلیم حاصل فرماتی ۔ صاحب دیو بندی فورا لله مرفدہ سے دورہ حدیث شریف کی تعلیم حاصل فرماتی ۔ حضرت علامه اراہیم بلیا وی علیا لرحمہ فرماتے میں کر اسلامالی وانچریں داوالعلوم دیو بندی شریف میں مرشد کی دوس دھے۔ اور بخت اری شریف بن میرے ماحد ورہ حدیث شریف بن مرتب می اور بخت اری شریف

اور فرانفسك سكه إمد مدرم تطام موم مها رتورم وتدين خدمت كاسلسكمارى فسرمايا اور ويلى بين الله كريسه مها في مولانا عد صاحب الله مد والدصاحب كا بمكر برشكله والى معيدين مداري خدمات انجام وسيقه مقدميب الدكاء بثقال بوالوم منرت مولانا البياس مناعب كومظا براوم سهار نودسه معضرت مولانا جرمية عديدى جدركام كرسف كدليلا ميا مستديد بهمان وفي تشريب لاسترك بعدد الديم اطراف اورموات كما قدين مركالله المحاقيام كاسلسله شروع فرما إيواب المرابسة الماعي وموت وبينا كاسلسله يمي تشروع فرما با بعواله كودني فيكرا وركومس تنهي وه ايلا مثال أبيابي بمعراب تهمة عمام مي وعوتی سلسله شرورع قرمایا اور برطرف مند برسید برسید علمار نیدان کے ساتھ مل کراسس کام ين شريك ، وكرعام المسلين ك ورميان دين كى دعه ين كاسلسل واري قرمايا \_ أن التدللة عضرت مولانا الياس صاحب كالراكا إبراغ جهادوا فك عالم س تعيل حيكا بها-مؤنيا كاكونى مسلمان اس كام سند ناائم شيائي بالسندي ونيا من عالم كيربط يراد للديد اس كام كو قوليد سيد سرواز قرما ياسيد ادراس مسيد عوام مسلمانون مير جو د از ار باسده و و کسی برخفی ترمین سرے.

لله علابت مولانًا الديسًاس، صاحبت اور ال كي وسي، دعور شاريط الله

کی خدمت میں جب ما خری نصیب ہوتی تو مسوس ہوا کان کو النہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا علم عطا ہوا ہے جو مدر سرا ورکت خانہ کا علم نہیں ہے اور بھران کی وفات کے بعد حضرت مولانا محدلو سفت ازم اللہ علیہ میں وہی علم صوس ہوا ۔۔۔۔ اوران کی تقریروں کو ستیدنا شیخ عبدالقا در حبیلانی قدس سرف کے ہوا خطاسے بڑی قریب مشابہت تھی ۔ اور حضرت بولانا سیدا بوالحن ندوی علیار چر فرماتے ہیں کہ تجھے دنیاتے اسلام کے دنی مملی اور روحانی صفرت بولانا سیدا بوالحن ندوی علیار چر فرماتے ہیں کہ تجھے دنیاتے اسلام کے دنی مملی ورکوحانی صفوں کو بہت قریب سے دیکھنے اور بُرینے کا اتفاق ہوا سیکن حضرت بولانا اور حضرت مولانا مفتی نہم احدصادت فریدی امروہ وی علیار جمہ فرماتے ہیں کہ میں نے صفرت اور حضرت مولانا مفتی نہم احدصادت فریدی امروہ وی علیار احمہ فرماتے ہیں کہ میں نے صفرت

اور مضرت مولانامفتی نهیم احمد صاحب فریدی امروم وی علیالرحمه فرماتی بین کرمی نے حضرت مولانا یوسف صاحب کو قریب سے دیکھا، قورت دیکھا، سفرس دیکھا، حضریں دیکھا، خلوت بین دیکھا، جلوت میں دیکھا، خصوصی میا فیل ومجالیس میں دیکھا، ان کی دوح برور باتیں میں دیکھا، موری اجتماعوں میں دیکھا، خصوصی میا فیل ومجالیس میں دیکھا، ان کی دوح برور باتیں مصنیں، ان کی ترقیر بریم میں ان کی تقریر کی محفول میں بسکا او قات ایک دِن میں آدمی کی کا بلیط، مورم ان کی مقریر میں ان کی تقریر کی محفول میں بسکا او قات ایک دِن میں آدمی کی کا بلیط، مورم ان کی حق کے

مسلمعي دعوت سر لم رسول العربي نشارت

عفری عبدالدان سخور فرماتے میں کم حضوراکم ملی سرعلیہ وکم کا رشان ہے کہ مین کے میں اسلام میں بھیلا ہے اور عنقرب اسی کی حالت میں شروع اسلام میں بھیلا ہے اور عنقرب اسی در سروسا مائی اور اجنبیت کے ساتھ دو بارہ طہور ندیر ہوگا اور دنیا میں بھیلانے والوں کیلئے جنت کی بشارت ہے اور یہ میں ان ستوں کی اصلاح کریں گے۔ اور یہ دو اور کی دو کریں گے۔ اور دو کریں

عَنْ عَبْدالله الله عَلِيهِ وَالله عَلَيهِ وَسَلَّمُ النَّهُ الله عَلِيهِ وَسَلَّمُ النَّهُ الله عَلِيهِ وَسَلَّمُ النَّهُ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ النَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَ عَرِيبًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَرْدُ اللَّهُ الْحَرَاءُ الْحَرَاءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

له ميانات حفرت جي مولا نامحرنوسف صاحب رتب فتي رون جمة بكلة ناصلا سه ترمدي شركف ١/١٩

توحفودا کرم ملی الدعلیہ ولم نے یہ مین گوئی فرمائی کی جبسلمانوں میں برگار انجائیگا اور میری سنین مط جائیں گی اور سلمانوں کواسلای طرفے برزندگی گذار نے کوئی فرنہیں دہے گا۔ اور شریعیت کے احکام برعمل کی کوئی ترطیب ہیں دہے گی اور مسلمانوں کے عقید خواب مونے لیس کے ۔ اور مسلمانوں نے مرعا شرہ میں سنسرک وبدعات عام ہوجا بی گی۔ تواللہ تعالیٰ ایک اُسی جاعت تیار کرے گا۔ جوجاعت بے سروسامانی اور اجنبیت اور انوکھے انداز اور ای نہج برمسلمانوں کے معاشرہ اور است لای زندگی کوزندہ کرنے کے لئے نکلے کی جوانداز شروع اسلام میں تھا کہ حبطرے صحابۂ کرام رضی اللہ عذائی جان ومال اور وقت خرج کرکے دورت ایمان کیلئے نکلاکرتے تھے ، اور سفر کیا کرتے تھے ۔ اسی طریقے اور وقت خرج کرکے دورت ایمان ومال اور وقت خرج کرکے بورئیا بات رہی کر گے طری ہوتے حالات

کے شدھاڑنے کے واسطے دعوتِ اصلاح کا فکرلیکرنکلے کی۔ کے شدھاڑنے کے واسطے دعوتِ اصلاح کا فکرلیکرنکلے کی۔ اس جاعت کیلئے حضوراکرم کی الدرعلیہ وم نے دسیعود غریبًا کا بکدا فطوبی للغرباءِ وه مرات ذین یصلیون ماافسدالیّا س مِن بَعْلِی مِنْ سُنتی کے الف ظراسیہ

بیش گوئی فرماتی ہے۔ سرکارِ دوعالم سلی اللہ علیہ ولم کی بیشن گوئی برخی ہے۔ آج دنیارِ اسلام میں بڑسے سے بڑے تجربہ کار، تاریخ نگار سروے کرکے دیجہ لیں کراہے کی اس بیشن گوئی کا مصدا ق کون سی جاعت بنگتی ہے بہیں تواس بیشین گوئی کا مصدا ق اس جاعت کے علاوہ اسی بھی برکوئی دوسری جاعت نظر نہیں آتی ۔۔۔ اسٹیلام جس عالمگر انداز سے جبہار دانگ عالم میں مجھیلا تھا اسی ہم گیرانداز سے اس وقت دنیائے اسلام کے اندر بلیغی دعوت کا کام

تمی کھی بیا ہوا ہے۔

مذکورہ حَدیث شریف کے اندربینی دعوت کیلئے جناب رسول الد ملی الدعلیہ وہم کی طف سے مثبین کوئی بھی ہے اور ب ات تھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دعوت کے اس طف سے مثبین کوئی بھی ہے اور ب ات تھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دعوت کے اس کام کواسی نہج پر باقی رکھے جس نہج پر بلیغ پاکیازا ور مقد سی علمار نے جاری کیا تھا۔ آھیں مضرت نے الحدیث بولانا محد دکر کا ما است من میں جماعت برا عشراصات نوراللہ مرقدہ نے تبلیغی دعوت اور کام

کرنے والی جاعت پر جو بحوی اعتراضات لوگ کرتے رہتے ہیں ۔ نہایت عالمانہ شان سے
ان کے اطبینان بخش جوابات اپنے قلم سے لکھ دیے ہیں بہت ان براحق مختصر طور پر صرف
تین اعزاضات کے جوابات نقل کر رکا ہے تمایدان سے کسی اللہ تعت الی کے بت دیے کو
فائدہ بہونچے گا۔

WWWWW

اعتراض ابنی حگر بالکل درست ہے کہ واقعت ہے

غرعالم كو واعظار اورخطيبار اندازس يافران وصديث كونصوص كوذريه سعببان كرنا جائز نہيں - اگر اسى انداز سے سيان كرس كے تو مت كيرين ميں داخل موں كے بسيكن

له مت وه مشريف مسي

دعوت وتبلیغ سب کے لئے جائزہے۔ اور دعوت وتبلیغ کے بینے جن باتوں کی صرورت برقی و وقت برقی کے میشواوں اور برگوں کی طرف سے ہے وہ تبلیغ کے چینمبر کے دارہ میں داخل ہیں۔ اور تبلیغ کے میشواوں اور برگوں کی طرف سے ہمیت یہ بہایت دی جاتی ہے کہ ہم لوگ چیھ نمبر کے صرور میں رہ کہ دعوت و تبلیغ کا کا اگر نا۔ ہمیت یہ بہایت دی جاتی ہوئے اور خطیباند انداز اختیار کرتا ہے، یا قرآن و صدیت کے تصوص اب اگر کوئی غیر عب المون اور خطیباند انداز میں سب ان کرتا ہے تو وہ اس کی صرورت ہے۔ اور اس کی وج سے بور سے بین کرتے ہوئے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی وج سے بور سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی وج سے بور سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی وج سے بور سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی وج سے بور سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی وج سے بور سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی دی سے بور سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی دی سے بور سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی دی سے بور سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی دی سے بور سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی دی سے بور سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی دی سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی دی سے بور سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی دی سے بین کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کی صرورت ہے۔ اور اس کی دی سے بین کرتا ہے۔ اس کی اس کرتا ہے کو سے بین کرتا ہے۔ اس کی اس کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کی خوات کو کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کی کرتا ہے کرتا ہ

سربروی الرام ہیں ہے۔ سینج سے اس جواب برمولانا موصوف کو بڑی شفی ہوئی اور احقر نے ایک زماز سینج سیح اس جواب کو نوط کر کے اپنے یاس دکھا تھا،جو بہاں لکھ ویا ہے۔ سک حضت سینے سیمے اس جواب کو نوط کر کے اپنے یاس دکھا تھا،جو بہاں لکھ ویا ہے۔

## اعتراض يو تبليغي كام كوجهاد كيس كهاجاسكا سے

حضرت نیخ فو الله مرقده اپنے تسلم سلامی کا بعض لوگ یدا شکال کرتے ہیں کہ بلغوا ہے جہاد کی احادیث کو اپنے اسفاد کی تاریخ کا سیاسی کرتے ہیں۔ اور تعجب اس برے کہ باشکال عوام کے بجائے ہل علمی طوف سے زیادہ آیا۔ ابل علمی طرف سے اس اسکال کا وار دم و نازیادہ موجب تعجب ہے۔ اس لئے کہ جہاد کے اسفاد میں قت ال اگر جبوی فی زیادہ معووف ہے بسکی نعت اور نصوص جہاد کو قت ال کے ساتھ محصوص نہیں کرتے۔ اصل جہادا علار کلمۃ الله کی سعی ہے۔ اور نصوص جہاد کو قت ال کے ساتھ محصوص نہیں کرتے۔ اصل جہادا علار کلمۃ الله کی سعی ہے۔ حس کا در ترجیجوری اور آخری درج قت ال بھی ہے۔ قت ال اصل مقصور نہیں، بدر ترجیج مجبود کے جس کا در ترجیجوری اور آخری درج قت ال بھی ہے۔ قت ال اصل مقصور نہیں، بدر ترجیج مجبود کے فضیلت تمام نیک یوں میں اس وج سے ہے کہ وہ اشاعت اسلام اور برایت خلق کا سلیب فضیلت تمام نیک ہوں میں اس وج سے ہے کہ وہ اشاعت اسلام اور برایت خلق کا سلیب فضیلت تمام نیک وہ شن سے برایت یا شرکا اس کی حسنات بھی ان مجام دین کی حسنات

مين داخل بول كي -اوراس سين الرافضل علوم ظاهره اورعلوم باطنه ي تعسليم سيد-اس ملك كر اس میں حقیقت اسلام کی اشاعت زیادہ ہے۔ فقط اس زماز میں بین سے مبتنی ہرایت تھیلی اور تھیں ان ہے اس سے تو تھی مخالف کو ان کا رتہیں ہو سکنا۔ ہزاروں ادمی بلکہ لا کھوں بے تماری یکے نمازی بن گئے سیکٹوں غیرم ان لوگوں کے باعوں اوران کی مساعی سے ممان بن کیے جهادی لغوی اورشرعی تحقیق به ناکاره این کست اوین المئالک شرح مؤط امام مالک اور لامع الدرارى عسلى جامع البخارى كے جاستى يرتفصيل سے تكھ جيكا ہے جہا دك نوى معسنى مشقت المحانے كے بيں۔ اور تنبر عامشقت كا الحفانا كف اركے قتال ميں بھى اور اس كا اطلاق مجابره نفس برعبي أتاب - اورشيطان سے مجابره يرعبي أتاب ، اور فاسقوں كے ساتھ مجابره يرهي اوركفار سے جہادير بھی ہوتا ہے۔ زبان سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی ہوتا ہے۔ قرانِ باك اور ا کادیث میں کثرت سے اس مسلم کی آیات اور روایات وار د بوتی ہیں یتی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كاارت دب ألجياه كمن جاهد نفسد اصل مجابروه بعوايد نفس سعيها دكرك مثكوة شرلفي مي روايت شعب الايمان للبهقى كرحواله سينقس كى ب- اين عربي ني ترمزى شريف كى شرح ميں لكھا ہے كرصوفيا مركا مذمهب يہ سے كربہا داكر نفس كاجها دہے- اور قرأن يك كي أيت وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِبَ بَهُمْ سَبِلْتَ مِي اس كى طرف استاره ہے. اور صدیث یاک میں ہے کہ وہ اصل محابر نہیں جو دور کے دشمن سے جہا دکرے اصل محابر وہ جے جواس دشمن سے جہا دکر ہے جو ہروقت سے اللہ ہے۔

نبى كرم صنط الشعلية وسلم الك عزوه سے والي تشريف لائے توحضورا قدس في ارشاد فرمایا دَجَعْنَامِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَی إِنَی الْجِهَادِ الْاَثْ بَرِینی ہم جیو طحی ہما دسے بڑے جہادی طرف لوٹ آئے ہیں الی اخر مابسط فی الا وجذ۔ اور طاہر ہے کہ بیاں جہادا کر کامصداق جہاد بالسیف اور جہاد مع الکفار نہیں۔ اس بی بیجی ہے کہ علامہ باجی نے لکھا ہے کہ رہسیل اللہ ، کالفظ تمام نہیں کیوں کو شامل ہے۔ حدیث دجعامن الجھاد الاصعی الی الجھاد الاصعی الی الجھاد الاحصی ب

مختلف طرق سے نقل کی گئی ہے۔ اہل علم والہ دیجھنا جائیں تولامع الدراری کے حاست پر ملاحظہ فرمالين - مصرت تهانوى تورالترمرقرة ني «المتشرف بمعرف الماديث المنصوف من تعمر روح المعانى سينقل كيا ب كرانهول نے قرآن ياك كاكيت جاهد و في اللهِ حق جهاديد میں حضرت جائزی روایت کہ تی کریم صلی الندعلیہ وسلم کے پاس ایک جماعت عزوہ سے والیں آئی توحصورا قدس في ما يا كرم مبت اليها أناأت كرجها دِ اصغر سع جها دِ اكبرى طرف أف ال روایات س جو محیضعف ہے وہ اول تو فضائل سی معتبر ہوتا ہے، اورتعدّ دطرق سےمند فع ہوجاتا، علمار نے تصریح کی ہے جسیاکہ لا مع کے صامت یم سے کہ فرائض نماز، روزہ وغیرہ يونكه مقاصدلعينه بي، وه جها دسے افضل بيں۔ اسلے كرجها دى اصل غرض ايمان اور اعمال حسّت نهى يوعمل كوا تا ہے. لامع كے حاست يدس ابن عابدي سينقل كيا ہے كه اس ميں ذرا بھى . ترة دنهيس كرا دائے فرائض برمواطبت اپنے اوقات میں جہاد سے افصنل ہے۔ اسلے كروہ فرمنِ عین ہے اورجہا دفرص کفایہ ہے۔ اورجہا دصرف ایمان اور نمازی کے قائم کرنے کے لیے مشروع مبوائد اسلة اس كاحسن نغره ب اورنماز كاحسن لعينه، اسلة يه اقضل ب - اورظا مرب كر دو محير كونست مى نمازوغيره كے قائم كرنے كے لئے كى جائىگى و وافضل الجہا دىپى كے حكم مي شمار كى جائے گى۔ امام بخاری نے تمعہ كى نماز كے لئے ياؤں چلنے ير باب المشنى الى الجمعت تميں حضرت ابوعبس كى صرمت ذكر فرما فى سے من اغارت قدما لا فى سبنيل الله حرَّم الله على النَّارِ جو شخص کہ اس سے دونوں یاون اللہ کے رامستہ میں غبار آلو د موئے موں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس برحرام كرديتي س-

ا می روزیم مردیے ہیں۔ اگرا مام بخاری اس حدیث یاک ہے جمعہ کی نماز کے لئے یاد ن جلنے کی فضیلت پر استدلال کر سکتے ہیں تو بھراگر مبتنین اللہ کے راستہ میں اعلار کلمترالیّہ کی خدمت کے لئے یا وُل جلنے پر

اس حدث سے استدلال کری توان برکیاالزام ہے۔ سر سے حضرت شیخ نوراللہ مرقدۂ فرماتے ہیں کہ ابل عسلم بر مراتعج تب ہے کہ وہ فی سبیل للہ ك نفظ كوجهاد بالفِتال كم سائق مخصوص قرار ديتي بي جبك تصوص قرامير العراصاديث كتيره اس كم عوم برد لالت كرتى بي - (تبليغي جاعت براعتراضات مح جوابات سلاتاسك)

### اعتراض علموجوده في سابق طرز برنها

حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب نورالٹرمرقدہ کھتے ہیں کہ ایک احتمالہ جا ہلا نہ اعتراض مرحی کانوں میں گا کہ بہت اور مسلاح کے درمیان یقینًا اسی ہی اعتراض مرحی کانوں میں بڑا کہ بہت افا دریت، ہرایت اور مسلاح کے درمیان یقینًا اسی ہی تعقی جیساکہ لوگ بناتے ہیں ،لیکن اب موجودہ تبلیغ چونکہ حضرت دہلوی کے طرز برنیہ بیں رہی اسلے اب رہندالت و گراہی ہے۔ ؟

مضورا قدس سئے النزعلیہ وکم کامشہور ارست دہے کہ میرا ذما نہ سے بہتر زمانہ ہے، بھراس بعد کہ وہ بعد کا زمانہ ، اسلے نیرالقرون سے جتنا بھی بید بوتا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ سئلاح وفلاح ، نیروبرکات ہرگز نہیں رہ سکتیں جوست یدالکونین سے اللہ علیہ وسئم کے دور سسکتیں جوست یدالکونین سے اللہ علیہ وسئم کے دور سسکتیں وکھراہی کہا جا میگا۔ ؟

مث کوق شریف می بادی شریف کی دوامت سے تقل کیا ہے حضرت زبیرین عدی کہتے ہیں کہ ہم وک حضرت زبیرین عدی کہتے ہیں کہ ہم وک حضرت اس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جائ فالم کے مظالم کی شکا سے کی قوانہوں نے صبری المعین کی اور فروا یا کوئی زمارتم ہر الیما نہیں آئیگا کہ اسے ببدوالا اس فیارہ مجالا نہیں گئی ہوئی کہتے ہیں کہ میں حضرت امام زمری کہتے ہیں کہ می حضرت المام زمری کہتے ہیں کہ می حضورا فلائ کے المناق کی فرمت میں دشتی میں تاخر ہوا تو وہ دور برج تھے اور فرما دبے تھے کو حضورا فلائ کردیا۔ زماز کی کوئی چیزالی نہیں رہی جو تم نے برل نہ دی ہو۔ ایک نمازرہ کی تھی اُسے می صفائے کردیا۔ (یہ رقوع مذتی کا کارشا دب کر مواد کی سے زماز میں جو کہ اگر مامور دب کا دسواں حصد بھی چیوڑ دو تو مالک ہو جاؤ کہ سے مناقریب ایک زماز آئے والا ہے کہ اگر وہ نوگ کا مور دب کے دسویں حصد برجی عمل کرائیں گئے عنقریب ایک زماز آئے والا ہے کہ اگر وہ نوگ کا مور دب کے دسویں حصد برجی عمل کرائیں گئے اس مناقریب ایک زماز آئے والا ہے کہ اگر وہ نوگ کا مور دب کے دسویں حصد برجی عمل کرائیں گئے دیں۔

تونجات يالس كرر مت كوة ماك) مت كوة من برواسة تريزي حضرت الس كا ارت ونقل كما بسر تحس وان ي كريم سال له عليه وسلم كى مزينه ياك تشريف أوري عبونى، مرينه ياك كى مرتب ينه روت ن جولتى ، اورس؛ لت نبی کریم کا وصال ہوا مرجیز ہے نور مولئی، اور حضور کے دفن کے جدیم مانچہ متی سے جھارتے بھی ہیں یائے تھے کہم نے اپنے داول می تغیر ! یا۔ اسٹے اکا برکے دور کی برکات اور ان کے انواراب، مي دهوندنا يا بعدوانون كو ان كے معياد اركانينا نا دانى كے سواكيا بوسكنا ہے۔ مي توان سَال سے دیجد دیا ہوں کہ اکا برس سے جو تھی گیا اپنی تھگہ بالکل خالی جیٹور گیا۔ وہ برکات ، انواز جرات جو ان اکا برکے دورس تھیں بعد مین ندمل سکیں رمفی فمود صاحب نے اس نوع کر ایک اعتراض برامن المحاكب مي خطامي جوحيت مرافت المي حيب بي كميا ب برى شدت سے كميري ب اس كي النومي لكها بيكر تبليغي كام كسى خاص طبقه كى مى اصلاح كا درايد نبس بكارتمام دين ك درياء اورتمام مسلمانون ك اصلاح أور نست كى كا ذراعه ب راور دائرة أستام كيمش ازمش وسعت كا ذرايه ب. اور ديكر إقوام كرمطالعه كا ذرايعه ب كربو خلط بيزين علط ماحول اورجها

### انصاف کی بات

دی مراس اور خانقاہ اور سلین یہ تعینوں داستے ہوایت کے دیے بہتری دوائع اور وسلیمی ان بی سے ہرا کہ ہیں دین کے کا ملین اور قائدین ہی ذیر دار ہوتے ہیں، اور دین خاص کی کرنے کے لئے یہ تینوں بہترین داستے ہیں۔ اور ان تمیوں یں اچھے اور تیک ہوتے ہیں، کسکن ہرا بھی می کسکتہ بوتے ہیں، کسکن ہرا بھی کے ساتھ بوتے ہیں۔ اور ایسے ان کے ساتھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور پیھائی کے ساتھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور پیھائی کے ساتھ خامیاں بھی ہوتے ہیں اور پیھائی کے ساتھ اور قامی کسلیم ہوتے ہیں اس لئے اس ایس ایس کی ساتھ براتیاں اور اصولوں کے ساتھ براتیاں اور اور کی ۔ تو کیا کسی کی بدا صولی اور قلطی کی بنا پر لورے کمتی کی کرنے اس کی بات د ہوگی۔ جسیس کی کشاخہ براتیاں اور اور کسی ہوتے ہیں، تو کیا این کی وجہ سے بوری خانقا ہوں میں بڑے لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں، تو کیا این کی وجہ سے بوری خانقا ہوں میں ایسے کہ اگر پر بڑا یکوں کا الزام اسکتا ہے۔ ایک ڈوا دی بڑے ہی خرور ہوتے ہیں، تو کیا این کی وجہ سے بوری خانقا ہوں کا الزام اسکتا ہے۔ ج

ان می ایک دو صرور بر مے می ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک دو برے ہونے کی وجہ اور ایک دو سے فلطیاں ہونے کی وجہ سے اسب کے اور غلطی کا الزام نگایا جاسکتا ہے۔ ایسا ہر گزنہیں ۔ یہ منہایت بے افضانی کی بات ہے۔ بلکہ بڑا تیوں پر خیراور خوبیاں غالب ہیں۔ اور جب سب ہی نوبیاں غالب ہیں۔ اور جب سب ہی نوبیاں غالب ہیں قو ہمیں خوبیاں دیکھنا چاہے۔ جو کچھ بڑائی اور غلطی ہوتی ہے اس پر اور نہ نہیں رہ اچا ہے۔ بلکر حب سے غلطی ہوجاتے اس کی اصلاح کرنے کی کوششش کرنی چاہئے۔ بلکو میں سے غلطی ہوجاتے اس کی اصلاح کرنے کی کوششش کرنی چاہئے۔ اس کی اصلاح کرنے کی کوششش کرنی چاہئے۔ اسٹر علیہ و کھی اور جناب رسول النہ صب اللہ علیہ و کم کھی اور جناب رسول النہ صب اللہ علیہ و کم کی برایات پر علیہ کے قونیق نصیب فرمائے۔ آمین ۔

مشبيراحمرقاسمي عفاالترعنه

## حضرت جي مولانا مخرالياس صاحب كانواب

 پننت بناہی ماصل ہے. اورتم کوحضرت سہار نیورٹی کی بیٹت بناہی ماصل ہے۔

#### حضرت جي مولانا الياس صاحب كينه ملفوظات

حفرت جی مولانا الیاس صاحب کے جند ملفوظات جن کو حضرت مولانا منظور نعمانی کے خصرت کی خدمت میں رہ کر قلمبند فرما یا ہے بلفظ نفت ل کردیتے جاتے ہیں۔ شاید ان ملفوظات کو بر صفے کے خدم میں مال کو دینی فائدہ ہوگا۔

ایک بارفرما یا ۔ ستیدنا رسول الله صلی الله اعلیہ وسلم ابتدار اسٹ لام سے زمانہ میں

ملفوظ عدا بتدار اسلام كى دعوت

رجب دین ضعیف تھا اور دین آقری تھی ) بے طلب ہوگوں کے گھر جا جاکر ان کی مجالس ہی بلا طلب پہنچکر دعوت دیتے تھے، طلب کے متنظر نہیں رہتے تھے ۔ بعض مقامات پر حضرات صحابہ کو اذبود بھیجا ہے کہ فلاں مگر شب لیغ کرو۔ اس وقت وہی ضعف کی حالت ہے۔ تو اب ہم کو بھی بے طلب لوگوں کے باس نور جانا جا ہے ۔ ملحدوں ، فاسقوں کے مجمع میں بہنچنا جا ہے۔ ( بھر شکی غالب ہوگئی اور بات نہ کرسکے توفر مایا) مولا ناتم میرے باس بہت دیر میں بہونی ، اب میں تفصیل سے کھے نہیں کہر سکتا ہیں جو کھے کہد دیا اسی میں غور کرتے رہے۔

(ملفوظات حضرت مولانا الياسٌ منه)

ایک بارفرمایا ۔۔ بین ابتدار میں است طرح ذکر کی تعلیم دتیا موں کر میر تمان کے بعدت بیج فاطمہ اور تسیم اکلمہ ( شبعکان الله ملفوظ ملا ذكرويت

وَالْحَمْدُ يِنْهِ وَلَا آلِهُ وَاللهُ وَاللهُ أَكُبُو وَلاَحُولَ وَلاَفْ قَةَ إِلاَّ بِاللهِ) اور من وشام تنوسو بار درود شرلت واستغفار وتلاوت قرآن مع تصحیح قرارت اور نوافیل می تهجدی تاکید اور ابل ذکر کے باس جانا ، علم بدون ذکر کے ظلمت ہے ، اور ذکر بدون علم کے بہت سے فتنوں کا دروازہ ہے۔ (ملفوظات صفرت مولانا الیاس منا : صفرت مولانا الیاس منا نواس منا ن

ایک دن بعد نماز فی میکداس تو یک مین علی معتبر این والدن کا زندام الدین کی معیدیس برای بخار ملقوظ عدد وريه والمقتري

اورسرت مولانا کی طبیعت اس قدر کی ورسی که بستر پیسے بیسط بھی دو بیارلفظ با وارشین فرماسکت سفر آوا به بیما مدای سام می ایک سامس خادم کو طلب فرما یا اوراس که واسط ساس بیماعت کو کہا ہوا یا اوراس که واسط ساس بیماعت کو کہا ہوا یا گرا ہوگا ، اگر اس کر سارت موجود بیما دیا اور فرکر اور کا اورا ایر تمام آپ کہ بین کیا دی بارگا وار بی بی میاسکی ) بلکہ موزون فطرہ اور قوی اندلیشہ ہے کہ اگران دو کر بین وار نہیں کی بیاسکی ) بلکہ موزون فطرہ اور قوی اندلیشہ ہے کہ اگران دو کر بین وی کی طرف سے تعاف فل برنا گیا تو یہ موجود میا دا فیتند اور ضلالت کا ایک نیا دروازہ موجود کی طرف سے تعاف ل برنا گیا تو یہ موجود میا دا فیتند اور ضلالت کا ایک نیا دروازہ می بین ما اس طارت کا ایک نیا دروازہ می بین موجود می مراسم فلرت ہے ۔ اور علی طفرا آگر علم دین کے بغیر و کر اللّٰد کی کشرت بھی بو تو اس بی می برا خطرہ ہے ۔ اور علی طفرا آگر علم دین کے بغیر و کر اللّٰد کی کشرت بھی بو تو اس بی می برا خطرہ ہے۔

انغرص علم میں فور ذکر ہے آ تاہے، اور بغیر علم دین کے ذکر کے تقیقی برکات و تمرات ماہل نہیں ہوتے۔ بلکہ بہا اوقات ایسے جاہل صوفیوں کو سٹ پطان اپنا آلہ کاربنا لیتا ہے۔ لہذا علم اور ذکر کی اہمیت کو اس سلسلہ میں فراموش نزکیا جائے۔ اور اس کا ہمیشہ خاص اہمت مام رکھا جائے۔ ورنہ آپ کی بیٹ لینی تقریک ہمی سبس ایک آوادہ گردی ہوکر رہ جاسی کی، اور قدا اذکر دہ آپ لوگ سونت شارہ میں رہیں گے۔

(ملفوظات حضرت مولانا الياس صًا حريم ص<del>وم تا بهر</del>)

فرمایا: -- بهاری تبلیغ میں کام ملقوظ عكرتين طبقول سيخصوص ملاقات كالمقصد

کرنے دانوں کو تمین طبقوں میں تین ہی مقاصر کے لیم خصوصیت سے کیا نا ہیا ہے۔ مل علمارا درصلحاری نعرمت میں دین سیکھنے اور دین کے ایتھے اثرات لینے کے لیے۔ مل ایتے سے کم درج کے لوگوں میں دینی باتوں کے بھیلانے کے ذرایعداین محمیل اور اپنے دین میں دسوخ برسداكرنے كے ليے ۔

سے منتلف گروموں میں متعزق نوبیاں جذب کرنے کے لئے۔

( ملفوظات مصرت مولانا الياس صاحب مهي)

ملفوظ عد علم سفل منهوتوظ لمت ا فرمايا -علم سعمل بيدا بونا جا بقرادر عمل سے ذکر بدا ہونا جاستے جیمی علم علم ہے۔

اورعل، عمل ہے - اگر علم سے عمل بریدانہ ہوتو سرا سرطلمت ہے - اورعمل سے الندی یا د ول میں تربیدا ہوئی و تھیس میساہے۔ اور دکر بلاعلم بھی فنسنہ ہے۔

ملقوظ عدايي كوتا بيول كوسجهو فرايا على است ببلااورام تقاضايه كم ا دی این زندگی کا احتساب کرے۔ اینے فرائض اور

ابی کوتا ہیوں کوسمجھے، اور ان کی ا دائے گی ف کرکرنے لگے سکن اگر اسکے بجاتے وہ آیے علم سے دوسروں ہی کے اعمال کا احتساب اور ان کی کوتا ہیوں کے شمار کا کام بیتا ہے تو پھر علمی کبرو عزورب - اورج المرعلم كے لئے برامبلكہ الله على المؤكن كاربر كان مكن " ( ملفوظات حضرت مولانا الياس صاحب مولا)

الدرتبارك تعالى اين فضنل سيهم ملاؤل كوا قائة نامدار عليالصلوة والسلام كاستنت اوران مقدس اور پاکبار بزرگوں کے تقتش قدم رحلنا تصیب فرمائے اور آسکان فرمائے ، اور

# بِسَمِ اللهِ الرَّحْمٰ فِ الرَّحِبُمِهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِبُمِهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِبُ فِي الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ اللّهِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلُمُ لِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ

جناب رسول الدُصلی الرُعلیہ ولم نے ایک دفعرامّت کو خطاب کرکے فرما یا کرجب میری مت میں بندرہ م کی بُراسیاں آئیں گی توامّت کی خیرنہیں اور کہا ئیں اوراسمانی مصیبتیں اسطری ہے دریے آنا شروع ہو جائیں گی جیسے سیج کا دکھا گا ٹوٹ بجانے کی وجہ سے سلسل کے ساتھ میل بعد فرقیا تا اسمانی آفتیں آئے لگیں گئی ۔ فرقیا میں موا ڈبات اسمانی آفتیں آئے لگیں گئی ۔ اس کے متعلق انشار اللہ عبرتن کٹ معلومات سکا صفاقی بہلے حدیث تعریف مگا خطرفرما ہے۔ اس کے بعداس کے متعلق انشار اللہ عبرتن کٹ معلومات سکا صفاقی آئی گئی ۔

حفرت علی شے مروی ہے کہ آپ کا ارتباد ہے کہ جب میری امّت بر بلا اور میں بین در قہم کی بُرائیوں کا از دکاب کریگی تو امّت بر بلا اور میں ؟ آبر بنگی تو ہو چھا گیا کہ یا رسُول اللہ وہ کیا کیا گرائیاں میں ؟ تو فرما یا لے جب کما نی غیمت کو اپنے لئے دولت ہجد لیا جائے گا۔

میر اور لوگوں کی امانت کو اپنے لئے غیمت کجھ لیا جائے گا۔
میر اور زکوۃ کی ادائیگی کو تا وان ہجھ لیا جائے گا۔
اور زکوۃ کی اطاعت کرنے لگے گا۔ اور آدمی اپنی کمال کھے۔
ان فرماتی کرنے لگے گا۔ لا اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ ایکی اور رواداری کا معاملہ کر ریگا کے اور اپنے باپ کیساتھ ایکی اور رواداری کا معاملہ کر ریگا کے اور اپنے باپ کیساتھ ایکی اور رواداری کا معاملہ کر ریگا کے اور اپنے باپ کیساتھ ایکی اور رواداری کا معاملہ کر ریگا کے اور اپنے باپ کیساتھ ایکی اور رواداری کا معاملہ کر ریگا کے اور اپنے باپ کیساتھ

ا عن عَلَى ابى طالبُ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ وَسَلَّمَ الْحَالُةُ وَسَلَّمَ الْحَالَةُ وَسَلَّمَ الْحَالَةُ وَسَلَّمَ الْحَالَةُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالَةُ وَعَلَى اللّهِ فَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّه

المتنور أدة له مُ وَاكْرُمُ اللّهِ الرّبِهِ لَا عَنَافَة شَدِيمُ الرّبِهِ لَا عَنَافَة شَدِيمُ الرّبِيلُ المحموم، ولُبكُلُ وهُ رَبِيلًا المحموم، ولُبكُلُ المحدد والمعالمة الله المعالمة الرّبة الرّبة

(و في روّا ديرة ) أو في د قاوايات شتابع كنظاه ركيال قطع سلكه فنت ابع -

ما شيركا

مختى اور بداخلاقى اورنا فرمانى كريكايث اور تبدول مي بازار كمشور كى طرح شور ما يا جايتكاس يرروك تهام ز بوكى . و اورلوگون کانما تنده اورسرماهان ین سب سے معنیا کم علم بعقل اوربي دين رويل كميتنص موكا ملاأ دى كا اعزاز واكرام اس كاشرادت سے بھے كے لئے كيا ما يركا علا وكوں ين شراب كى كترت بوكى مالا مرديمى رشم مے كير مين الى مع علانا يض كان والى د الديون كانوق بوكا سام في اور بجانے کی چیزی عام ہوجا بن گی، ورای کا توق ہوگا۔ عظ اس امنت كانزك لوك كذرب موت وكوكون بلوطين كري كي ببرس انارطام موجع تواسوقت مرسا اندمي زلزله، زمین کے وس کیائے شکل مگرا جانے ، تھروں کی بارش كانتظاركروا دران نشانيون كانتظار كروجو يكي بعدويكر السلسل كم ما ته آنے والى من كر حبطرة باركى لاى توف 

#### مِرْدُهُ عَلَامًا تِ بَلامِي سِيمِرايك في وصاحت

اس صورت ایک کے اندر جاب رسول الشرصنے الدعلیہ وسلم نے ارت دفر مایا کہ بندرہ قسم کی برائیاں الیں ہم ہم ہم کے اندر جا ب رسول الشرصنے الدعلیہ وسلم نے ارت دفر مایا کہ بندرہ قسم کی برائیاں الیں ہم ہم ہم اندر داخل ہونے کے بعدا مت پر کبلاء اور مصیبتیں تسلم اللہ کے ساتھ آٹا شروع ہو جائیں گی ۔ ان میں سے ہم ایک گرائی کو الگ الگ طور پر واضع کیا جارہ ہے تاکہ ان کو دیجھ کر ہم اپنی زندگی کی خاصیوں کو دور کر دیں ۔

## مراتى ما مال عليمت من حيانت إذا كان المغنم و ولا-

مَالِ عَنيمت تقيم بوني سے بيلے كى كے لئے قطعًا بيم اُئر بنيں ہوتا ہے كراس ميں سے اپنے واسط كوفى بيز الك سے لے لے ميخيات ہے۔ ان بندرہ برائيوں سے سب سے بہاجاب رسول الترصيط الترعلية ولم في مال عنيت كي نوات كواسك بان فرما يا كراب كے زمان ميں جهاد فی سیل النرتمام عیادتوں سے افعنل ترین عبادت تھی سلطنت اسٹلامی کی ہر کیا رہائی اعلام كلمة الندميد اسلامي حياكس موري تعين ، اوربرطرف سه مال غنيت عيى عاصل بورما عقا اس من المحيت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے سُب سے بہلے مال غنیمت كى فئے اس كى اہميت كے لئے اس كے اس ك تاكمسلمانون برمرفرد أس كا المين بن جائے۔

مال عنمت من حیات کی وعید بناری شریف می مال عنیمت می خیانت کی وعید كاايك واقعة من مقامات ير ذكر كياكيا بي كحد

حضورت لى الدعلية ولم وحيرك موقع يرقبيلن ضبيب كايك شخص مضرت دفاعبن زيدن ا يك علام بطورهدرين فرمايا ، اوروه علام جناب رسول الدسك السرعليه ولم كى سوارى كے محياوه اورسامان سفروغير كوكسيك كرتا تفارين اركترلي الهوم حديث ٢٩٤٧مين اس تعلام كا تام كركره بتلايا كيام - اور تجارى تنريف ٢٠٨/٢ حديث ٤٤٠ بم اور ٩٩٢/٢ ، حديث ١٥٦١ ين اس علام كا نام مدعم ستاما يا كياب - اوربورامفقسل واقعه ١٩٢/٢ ٩٠٠، حب جيرے قادع موكر مديت المنورہ كے لئے واليي موئى راستنس وادى القرى نامى مقام برقت م كياكيا. وبال ريدية غلام آف كالحاوه تهيك كررما تفا اجا نك الك غيبي تيراكر لكا، جس سے وہ فور ا بلاک بولیا. تواس کے لئے بوگوں کی زبان سے بیجملہ نکلا هنسٹاله الجنة-وس كالمع المارك وو. تواس إلى أي عَفْرُوا يَا : كَلَّا وَأَلَّا فِي نَفْسِي بِعَيْدِهِ انْ الشملة التى اخدى يورخي وسالمغانع لونصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا الحديث

ہرگز الیانہیں اس ذات کی قبم س کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیشک نیبر کے دن ال نغیت تقت میں مور نے بھائی تھی وہ جا درجہ ہم کا گئے۔
تقت میں دونے سے قبل غنیمت میں سے جو میا در اس فی خفیہ طور پر اٹھائی تھی وہ جا درجہ ہم کی آگ ۔
بن کر اس پر بھر کس رہی ہے ،کتنی عبرت کی بات ہے کہ صرف ایک جیا در کی وجہ سے بغیر کے خادم غلام کو بھی جہنے میں جا نا پڑر لگا جب صحاب نے دیست نا تو کسی نے جب لاکر وابیں کی اور کسی نے جو تے کا تسمہ لاکر وابیں کر دیا۔ وغیرہ وغیرہ اے

#### مرانى عرامانت سي خيانت - والأمرائة مغنمًا

دوسری برائی امان کو اینے ہے مال غیمت ادر اوٹ کا مال سجھ لدیا جب امانت میں خیاست کا سلسلہ شروع ہوجائے گا توامت کی خیر نہیں ۔ امت طرح طرح کی بلار وصیبت میں مبت لا ہوجائی کی بہت کی ایک دوایت (جوالٹر کے رسول سے مح مجت) کے تحت نقال کی جائے گئے ہے کہ امانت میں خیانت کرنا منافق کی جارعلامتوں میں سے ایک ہے۔ اور کا منافق کی جارعلامتوں میں سے ایک ہے۔ اور کا منافق کی جارعلامتوں میں سے ایک ہے۔

ميار عُلامتيں يہ ہيں۔

عل إذا حَدَّتُ كُذبَ عِبِ لُوكُوں سے بات كرے توجيوت بولے۔

م والدائتمِن حسَّان - جب اسكے پاس امات ركھى مَائ توفيان كرے ـ

س وَاذَاعَاهَدُعُدُ حُدُد جبي قوم سعمدويمان كرت توغدارى اورعبد في كريد

ملا وَإِذَا خَاصَمُ فَجُدُتُه حِبُكِي سِ حِمِ الْوَاكِرِ فِي كَالَى بَيْ لَكَ.

که بخاری شریف ۱/۲۳۱م حدیث ۲۰۸/۲ – ۲۰۸/۲ حدیث ۲۷ بر ۱۹۹/۳ حدیث ۱۵۲/۳ معدیث ۱۵۲/۳ میلی سورهٔ نسار آیت ۸۰ رید بخاری شعراه میلی سورهٔ نسار آیت ۸۰ ر

رقع أمانت كي حَريث إنحاري مسلم، ترمذي من حضرت عذيفة اليمان سعامانت کے بارے میں دوایت مروی ہے۔ ہم اختصار کے طور روم ف

اسے تہ کا خلاصہ در کر دیے ہیں بہتا یکی کوف ارد ہو۔ مصرت مذلقة فرماتي بي كرم كوجناب رسول المدصك الشعلية فلم في أمانت كم بارسي دوفاريا بنائی بن ان سے ایک تعدیث کا بس منظر ہم نے این نگاہوں سے دیکھ لیا ہے اور دوسے کا

یا سلی حدیث یہ میکرآیس کے السرعلیہ وہم نے ارت دفرمایا کر امات اوگوں کے دِلوں کی جرا اور گہرائی میں او یکی ہے۔ مزید برال ان وگوں کے سامنے قرآن نا زل ہور ماتھا اور سالت آب صلی الدعلیہ ولم کی زبان مبارک سے حَدیث یاک منفے کا شرف بھی حَاصِل ہور ما تھا۔اسلتے کہی کے دل میں خیات کا خیال جی نہیں گزرتا تھا، اورمعًا ملہ اورلین دین کرتے وقت کسی کو کھی رہنہ کھی نہیں ہوسٹنا تھاکہ ال مٹول کر ریکا ہوک بے خطر ہوکر نہایت اطبیان سے اوراعتماد کے ساتھ لین

وَين كرتِے تھے۔

٢ دوسرى حديث يهب كرات نے ارشاد فرما يا كراس كے بعدا يك دَورا ليكا الميكا كرجيمي امانت لوگول کے اندرسے اہستہ اسلم الکا ختم ہوجائے گا۔ اس کی شکل آج نے اسطرح بتلائی کہ آدمی تھوری دیر کیلئے سوتے گا تواس کے دل سے امانت اسطرے اٹھالی جَائے کی کہ اسکا ایک نشان مسلے رث كى طرح ره جَاير كا يجردوباره أيك نيندني كاتوامات دِل سے بالكافتم موجائے كى اوراس كے دل میں جلنے كی وجہ سے جوا بلر ٹرنا ہے اس طرح انجوا ہوا جوا لرسًا بڑ کیا تھے۔ اس کلے كا كراسين كي گوشت برى وغيره ہے۔ حالانكه كانى كے علاوہ اسين تيونبين ہوتا ہے۔ اور طاہرى حالف سے لوگ وصور کھاکرلین دین کریں گے بھر ریتیان کرنا دہ کا اور خیا نت کا سلسلالیا عام موجا میگا كبزارول لا كھوں میں سے سے اگر کھوا مات كامعًا ملركيا ہے تو دور دُور تك اس كى شہرت موجاً كى كرفلان قبيلين ايكشخص ايسًا إيها بوشيار بع عقلمند سع م كالانكريركوني تعريف كي جينز بين اسلتے

کراس نے جسکاحق ہے اس کولوطا دیا ہے جواس برلازم تھا اسیں تعریف کی کیا بات ،مگر لوگوں کی ، حَالت اس قدر بَدِ ترمونے کی وجہ سے قابلِ تعریف بَن جَایر گا۔ جب ایسا وَور آجا بیرگا توامّت کی فیرمنہیں لیے ۔ فیرمنہیں لیے ۔

ستی اما سرار ستی اما سرار ین موجود ہے ، اور بم نے اس صدیت شریف کوعوبی عبارت کیسًا تھ دالتہ

اور رسول سيري محبّت ) كے عنوان كا جومضمون بد اسين فل كرديا ہے ، يہاں تھى مختصراً ذكر كردينا فائدہ سے خالی نہوگا۔

ایک خف مندریار موکرد وسرے کنادے میں جو مالدارلوگ رہتے تھے ایس سے سی سے ایک ہزار دیناد قرض مانکا مالک نے کہاکہ گواہ لاو اس نے کہاکہ میرے اور تہا دے درمیان اللہ کو قاہ بے بھر مالک نے کہاکہ کو تی ضائن لاؤ تواس نے کہاکہ میرے اور آب کے درمیان اللہ کو ضائن ہے۔ بھر مالک نے کہاکہ کو تی ضائن کا رنہیں ہے تو مالک نے ایک ہزار دینار دیدیے اش فی نے اپنے گھر پہنو نجکران بیسوں سے اپنی صرورت بوری کی اسکو بعد بھر وہ ایک ہزار دینار فرایم کرکے ادائیگی اپنے گھر پہنو نجکران بیسوں سے اپنی صرورت بوری کی اسکو بعد بھر وہ ایک ہزار دینار فرایم کرکے ادائیگی کیلئے روا نہ ہوا۔ مگر سمندرمین ٹوالدی کو تی سمندر کے نام لکھ دی اور یہ کہر سمندرمیں ٹوالدی کے مران کے کرکے اسیں ایک ہزار دینارا ور ایک بری سمندرکے نام لکھ دی اور یہ کہر سمندرمیں ٹوالدی نے دوسری طرف مالک بھی آیا ہوا تھا اس کو بھی سواری نہ جلی ابنا تک و کھا کہ ایک کو گئے گھر لے آیا ایک و کھا کہ ایک میں ہوائی اور ایک بری شمنی تواس نے اسکوا طاکرا بیندھن کے کام کیلئے گھر لے آیا جب اُسے چیرا تو ایک ہزار انٹر فی اور ایک بری شمنی تواس سے آسے طری عبرت ہوتی ۔

س بخاری ۱/۲۰۰ صرف ۱۲۲۷ - ا/ ۳۰۲ صدف ۲۲۳۹ طویل -

کے بخاری ۱ ا ۱۰۹ مکریٹ ۱۰۸۰ - ۲/ ۱۰۸۰ حدیث ۱۰۸۰ - ۲/ ۱۰۸۰ مریث ۵ ۱۹۸۰ مرابان ۱۰۸۰ مریث ۵ ۱۹۸۰ مرابان ۱۰۸۰ مریث ۱۰۸۰ مربث ۱۰۸۰

مُعَاینوں اما نتداری نیت جب صحیح بو تو فدا کی مُدد اسطرح آتی ہے کہ سمندرا ورخشک لکڑی می اس کے تابع ہو کیاتی ہے۔

سے نے ارشا دفر کمایا کر جبیں امانت نہیں اسکا ایمان کا مل نہیں ، اور مشخص کا

اماست مخال ایکان کی شرط ہے

عهدويكيان ب - اورع بدسكى كرتاب وه بددين ب مديث شريف ملاحظه مو-

خاب رسول الدملى الدعلية ولم نے ارمشاد فرمًا باكراكرتم نے ميري جوج پيروں كى ذرردارى

#### بهمكام سيتنت كي ذمه داري

کے لی تویں تمہارے لئے بنت کی ذمر داری لیتا ہول یا جب بات کر و تو ہے بولو جبوث نہ بولو۔
علاجب وعدہ کرو تواسکو بوراکر واور وعدہ خلافی نہ کرو علا جب تمہارے پاس امانت کھی جائے
توحُن انداز سے اسکوا دار کرو خیانت مت کرو ملا اپنی ترم گاہوں کی حفاظت کرور ان کونا جائز
مقامات میں استعمال مرت کرو ہے اپنی تھا ہوں کو نیجے دکھا کرو بذرگا جس سے بچاؤ ملا اپنے ہاتھوں
کورو کے دکھو کسی برانی زبان یا ہم مسطلم مست کر وقویں تمہار سے لئے جنت کی ذمیر داری لیتراہوں
اسیس آئے نے امانت کی بھی اہم بیت سے ناکیر فرمائی ہے صدیت یہ ہے۔

مَّ عن عُبادة بن الصَّامِتِ عِن النَّي صَلَى الله عَليهِ وَلَمْ قال اضمنوا لِي سِتَّامِن صَلَى الله عَليهِ وَلَمْ قال اضمنوا لِي سِتَّامِن الفَسَمُ أُضِمِن لَكُمُّ الجِنَّة اصل قوا

حضرت عبادہ بن صامت فات سے نقل فرماتے بن کرائی نے ارشا دفرمایاتم میرے لئے جھ جینروں کی ذمہ داری لے لو میں تمہارے لئے جنت کی ذمرداری لیتا ہوں مل جب

له مسندامام احمد بن صنب ل ۱۳۵/۳ م

بات کروتو یکی بولو ملاجب وعده کروتو بوراکروسلا امانت تنهارسے پاس رکھی مُبائے توا دارکر دو ملک اپنی شرکا بونکی خاطنت کرو ملا اپنی نسکا ہوں کونیجی رکھا کرو ملا اسینے باہموں کوظلم سے روکے رکھا کرو۔

إِذَا حِلَّاتُ تُعُرُوا أُوفُوا إِذَا وَعَلَى تُعُمُّ وادُّوا إِذَا أَسُمِنْ ثُمُ واحفظُوا قَرْحُكُمُ وغَضَّوْا أَيْصَادِكُمُ وَحَفُوا أَيْدِ بَكُمْ الحَديث لَهِ

#### رُانَ سِرَرُونَ وَاوال محمدا- والزّكوة معتدماً:

ما حب نصاب کی دولت کو جالیس حقول بی تقیم کرکے ایک حقد اللہ کے فقراء اور مساکین کو دینالازم ہے صاحب نصاب در حقیقت اس جقہ کا مالک ہی نہیں بلکا سکا صرف منتظم ہوتا ہے کر جس فقیرا ورجن بھی کو بجا ہے اپنے اختیار سے دے سکتا ہے اور اسلامی شریعیت کا حکم ہے ہے کہ صاحب نصاب کو خود یہ مجھ لینا کیا ہے تکہ ہم اپنے مال کے بجالیت ہوں حقہ کے مالک ہی نہیں ہی ما جب یہ نظریہ لنشیں ہو جا بیگا تو بھر آدکوۃ کی اداشی کھی جی طبیعت برگراں نہیں گذرے گی۔ بخوشی اداکر نے لگیں گے ،، اور جی فقرار براینا احسان بھی نہیں تجھیگا: الم ذاجب ایسا زمانہ آبھائی گلک جس بی لوگ اپنے مال میں سے زکوۃ ٹیکالکرادار کر نیکو اپنے اوبر تا وال تحقیق لکس کے۔ توامّت کی خیر نہیں اور امّت برطرح طرح کی بلارا ورصیتیں آبٹیں گی ۔

نخاری شریف می ایک مدیث تنریف بخاری شریف می ایک مدیث تنریف بے اسمیں جناب رسول التاریلی الدعلیہ وم

زلوة ادا مرنے پروعب

کادر او موجود ہے۔ جون اپنی کا اور اور نہیں کرتا ہے قیامت کے دن اس کا مال اس کیلئے خطر ناک ہم کا از دھا بنرائی کا اور اس از د کھا گئے میں جھا گئے۔ ہوگا اور اس کی انکھوں میں کالے خطر ناک ہم کا از دھا بنرائی گا اور اس از د کھا گئے۔ ہوئی علامت ہے۔ یہ سکا اس مالک میں کالے کالے کالے کھے ہوں گئے میں ایس کے کھے میں لیسٹ کراسکوڈستار ہیگا۔ اور بی کہنا ہوا ڈسیکا کرمیں ہی تیرا مال ہوں اور میں

اله مسندام احمد بي بي المراه - الترعيب والترميب للمندري سم/ا -

حضرت ابوہر رقی ہے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کے جکوالئر نے مال عُطار فرمایا ہے بھراس نے اسکی دکوۃ اوار نہیں کی توالئر تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مال کو اور نہیں کی توالئر تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مال کو اس کیلئے خطرناک از دکھا بنا دیگا جو گنا ہو گا اسکے مندیں جھاگ اور دونوں انکھوں میں کالے کالے نکتے ہوں کے جوسنے ترم بلا ہو گا وہ اسکے کھے میں لیسط جَائے گا برکہتا ہوا دونوں گلیم وہ اسکے کھے میں لیسط جَائے گا برکہتا ہوا دونوں گلیم وہ اسکے کھے میں لیسط جَائے گا برکہتا ہوا دونوں گلیم وہ اسکے کھے میں لیسط جَائے گا برکہتا ہوا دونوں گلیم وہ اسکے کھے میں لیسط جَائے گا برکہتا ہوا دونوں گلیم وہ اسکے کھے میں لیسط جَائے گا برکہتا ہوا دونوں گلیم وہ اسکے کھے میں لیسط جَائے گا برکہتا

مى تيرا تزانه بول - مدين تترفي ملا خطه وعن عَن ابي هُرنيرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ ابي هُرنيرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ ابي هُرنيرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ ابي هُرنيرة قَالَ قَالَ اللهُ مَالَة بَوْمُ القِيلَة اوا،
فَلَمْ يُورِّ ذِكُونَة فَي مُنْ التَاهُ اللهُ مَالُهُ بَوْمُ القِيلَة اللهُ عَنْ اللهُ الله

مي بي تراخزانه بول -

بخاری شریف ولم و ترمذی کی ایک روایت می حضور کی الدعلیہ وام کا ارشا دہے جن کا نوروں

بخاری شریف ولم و ترمذی کی ایک روایت میں حضور کی الدعلیہ وام کا ارشا دہے جن کوانوروں
کی زکوہ ادار نہ کی گئی ہووہ جانور آخرت میں بہت بڑے وزنی ہوکر مالک کو یہ کہتے ہوئے بیروں
سے روندیں گے ہم ہی تیرا مال ہی اور سنگوں سے کا رقے دہیں گے۔
سے روندیں گے ہم ہی تیرا مال ہی اور سنگوں سے کا رقے دہیں گے۔

عضرت امام منذری علیالر ممرن جم اور اطرانی سے عضرت ابو ہر تریه کی کیس۔

مجھ کاموں سے حبنت کی ذمہدداری

روایت نقل فرمًا کی ہے کہ آپ نے ارشا دفرمایا کہ میرے لئے جھے کاموں کی ذمرداری نے لو۔ توہی تمہارے لئے جنت کی ذمرداری لیتا ہوں توصحا بہرنے پوچھا کہ بارسول الندوہ کیا کیا گام ہم تواہیں نے فرمًا یا۔

یں واپ سے رمایا۔ یا الصّلوۃ نمازی یا بندی کی ذمرداری لو کر برنمازا بنے وقت می اجاعت اواکیاکرو۔ یا الدیکوۃ اپنے مال کی زکوہ مع طریقے سے نکالاکرواس کو اپنے لیے ناوان نہ مجبو۔ یا الدیکوۃ اپنے مال کی زکوہ می طریقے سے نکالاکرواس کو اپنے لیے ناوان نہ مجبو۔

له بخاری شرای ا/ ۱۸۸ مرت ۱۳۸۷ - ۲/۲۲ مرت سر ۱۸۸ مرد ا

سل الامانت امانت كى اوائيگى بين المطول مت كروراسين خيانت كا داده كيمى نهكرو۔ سلا الفرج ابنی شرمگاه كی حفاظت كروراسكونا جائز جگواستعمال نهكرو۔ الله تعالی نے اس كيلتے جو كائز داسته بت لليا ہے اس كواختيا دكرو۔

ے البکان : اپنے بیٹ کی خفاظت کروکبھی تمہارے بیٹ میں حرام غذا نہ جَانے بائے جب انسان کلال ہی کی فکر کریگا تو حرام کا تی اور حرام مال کا بھی ارا دہ بھی نہیں کرسکنا۔ لہذا جب طلال ہی کا فکر کریگا تو حرام کا تی اور حرام مال کا بھی خیانت کریگا۔
علا البیکان : ابنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت کا مطلب بیئر یہ بھی جھوط بولے اور نہ بان سے کسی کو گائی دے اور نہ ہی کہی کھاتے۔ لہذا اگر زبان کی خفاظت ہو جاتے تو ہرفتن سے محفوظ رہے ۔

اس طریت تنریف بی جناب رسول النصلی الندعلیه ولم نے اوارِزکوہ کی نہایت اکید فرمًا نی ہے۔ حدیث تنریف ملاحظہ ہو۔

مِ عَنُ أَبِي هُرِيْرِةٌ عَنَ رَسُولِ اللّٰ مِ عَنَ أَبِي هُرِيْرِةٌ عَنَ رَسُولِ اللّٰ مِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّم النّهُ قَالَ لَـمَنُ حُولُهُ مِن أُمَّتِهِ اكْفُلُوا لِي لِسِبِّ اكْفُلُ مُولِهُ مِن أُمَّتِهِ اكْفُلُ اللّٰمِ الْجُنّةِ وقلت مَا هُنّ يَارَسُولَ اللّٰمِ لَكُمُ بِالجِنّةِ وقلت مَا هُنّ يَارَسُولَ اللّٰمِ لَكُمُ بِالجِنّةِ وقلت مَا هُنّ يَارَسُولَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهِ وقلت مَا هُنّ يَارَسُولَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ ال

حضرت ابو ہر ہر ہے سے مروی ہے کرائی نے ابنی اُ میت میں سے جو اُسے کے پاس موجود تھے اُن کے سامنے ارشاد فرمایا کرتم میرے گئے جھے جنروں کی ذمر داری لے لویں تمہارے کے جنت کی ذمر داری لیتا ہوں ۔ تویں نے کہا وہ کیا کیا گئے جنت کی ذمر داری لیتا ہوں ۔ تویں نے کہا وہ کیا کیا گئے بیل بیار سول اللہ م توفر مُایا سانماز قائم کروستا ذکو تا ادار کروستا اُکا نت اداکر و سے این شرمگاہ کی حفاظت کروستا اُکا نت اداکر و سے این شرمگاہ کی حفاظت کروستا کہ و ملا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروستا کہ و ملا اپنی زبان کی حفاظت

له الترغيب والترسيب للمنذري ١/١ –

# من من من من من من اطاعت من الماعت من

#### مَرَانَى عَدْ مَانَ كِي نَافِرَمَانَى: وَعَقَ أُمَسَهُ

جب آومی اپی مال کی نا فرمانی کریگا تواقت کی خیرنہیں بالرا ورصیبتیں ایری گی۔ مال کی فرمان برداری آولا دیر واجب ہے۔ حکدیث تریف میں آیا ہے کہ حضرت بہزین کیم نے اپنے والد کے واسطہ سے اپنے دادا کی روایت نقل فرمانی کرانہوں نے آپ سے در کیا فت فرمایا کہ میں

له ترمزی سنسرین ۲/۲۵-

کس کے ساتھ خیرخواہی اور رکا داری کروں تواہی نے فرمایا کراپنی مال کے ساتھ مچر لوچھا تو بھی بہی جواب دیا اور بھر لوچھا تو بہی جواب دیا بچوتھی و فعرائ نے فرمایا کرانے باب کے ساتھ دروا داری کرنا ہے۔ باب کے مقابلہ میں مال کے بار بمیں تین مرتبہ اسلتے فرمایا ہے کہ مال نے تین تکلیفیں ایسی اطحالی بیں جن کی باب کو نبر بھی نہیں ہے۔

مله ۹-۱۰ مبینے مکتمل کے زمانہ میں طرح کی تکلیفیں کال نے اٹھا میں بوری بوری وات کبھی اِس کروٹ میں اور بھی اُس کروٹ میں بے جینی سے پورا زمانۂ عمل گذار دکیا۔ باب کواس تکلیف میں کوئی حضر نہیں۔

یل ولادت کے وقت کیاں کئی کی سکیف کمال نے اعظائی۔ باب کواس کیات وموت کی سکیف کی کوئی خبرنہیں ہوئی ۔

سے ولا دست کے بعد سال دوسال کی اینے جیم کا جو ہر ماں نے بلایا بنر بیشاب کا تخار خبکو روزاند دسیوں دفعہ دھونا ہوتا تھا وہ بھی مال نے کیا کیمی مسلسل کئی کی رات بیچے کے رونے کی وجہ سے پوری بوری رات شب بیداری کی تکیف مال نے اعمانی ہے۔

اسكے آئے مال كاحق بن كنازيادہ بتلايا ہے يې وه كال ہے جبكوا ولا دائى انكموں ميں بنين لاتى يك مال كے كا تھوا بدين معامله كيا جانا ہے۔ كورث شريف ملا خطر ہو۔

حضرت بنربی کیم اینے والد کے واسط سے اپنے دادا سے
نقل فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے آپ کی الدع کیے وام
سے دریا فت کیا کہ یار سول الدین کی کے ساتھ نیکی کا برتنا و
کروں ۔ تواہی نے فرمایا ابنی کمال کے ساتھ میں نے دو کبارہ
پوچھا تواہی نے بھر بھری فرکما یا ابنی کمال کے ساتھ میں نے
سے دریا وقیما تواہی نے بھر فرکما یا کہا کہا کہا تھ میں کے
سے میر لوچھیا تواہی نے بھر فرکما یا کہا کہا کہا تھ اسکے بعد

الله عن بَهْ زِبْنِ حَكَيْم عَن ابنيهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَمُ عَم

الحسكريث ك

Ŋ,

### والدن كى نافرمانى كت الميرمين سي براكناه م

ایک و فو جناب رسول المی مالی علی و م نے ارشا و فرما یا کریں تہیں اکبرالکہا تربعنی سب سے بڑا اس سے بڑے و فرما یا کی بین بین تبایل دول، وصحائی نے فرما یا کارسول الله صرور تبلایے تواقب نے فرما یا کہ سب سے بڑے ہے تا ہے گئا ہوں میں جنری ہیں۔

مل اللہ کے ساتھ غیر کو شر کی کرنا اور اللہ کی عبادت میں کی دوسرے کو برابرا وربم سرقرار دین اس سے اللہ کا کو بہت توالدین کی نا فرما نی کرنا، اس سے اللہ کی کبہت زیادہ نا واض ہوتا ہے۔

ملا والدین کی نا فرما نی کرنا، اس سے اللہ کیا کہ بہت زیادہ نا واض ہوتا ہے۔

ملا جموی گواہی دینا، اسلتے کہ جموی گواہی کے فراجی اور جموع بو لئے کے فراجی انسان ہر ترائی کا فرائی کے فراجی اللہ کی کرنا، اس کتے ایشخص سے بھبی اللہ کیا کہ بحث نا واض ہوتا ہے۔

ما مریت میں غور کرنیکی صرورت ہے کر جنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم نے والدین کی نا فوائی میں میں کہ کے گئاہ کو اتنا بڑا قرار دکیا ہے جننا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے ہوتا ہے۔

ما کی گناہ کو اتنا بڑا قرار دکیا ہے جننا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے ہوتا ہے۔

مديث تنريف ملا خطه ہو ۔

كَ عَنْ الله بَكُرَةٌ قَالَ كُنَّاعِنُدَ رَسُولِ اللهِ مَكُنَّ اللهِ مَكُلُ اللهُ عَلَيهِ وَمُلَّا فَقَالَ الأانتِئَكُم الْكُبُرِ مَكَا اللهُ عَلَيهِ وَعُقَالُ الأانتِئَكُم الْكُبُرِ اللهُ وَعُقَالُ الأَنْ اللهِ وَعُقَالُ وَقُلُ النَّهُ وَعُقَالُ وَقُلُ النَّهُ وَعُقَالُ وَقُلُ النَّهُ وَمُنْ اللهُ الذَّا الذَّوْرَ النَّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُؤْلُ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُؤْلُ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ ہم حضور کیا کہ کا اللہ تعلیہ وہ اللہ کیا میں کے کیاس تھے اس میں اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرما یا کہ کیا میں تم کو بڑے برطب کنا ہوں کے متعلق نہ تبلا ووں ؟ فسکر مایا برط ہے بڑے گنا ہوں کے متعلق نہ تبلا ووں ؟ فسکر مایا برط ہے بڑے گنا ہیں ملا اللہ کے کما تھ مترک کرنا ہے ہوئی تنہا دت دیما یا جبوف تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوف تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تم کا فی کرنا ہے جبوفی تنہا دت دیما یا جبوفی تنہا دی کرنا ہے جبوفی تنہا دیا تھا جبوفی تنہا دی کرنا ہے جبوفی تنہا دی کرنا ہے جبوفی تنہا دیا جبوفی تنہا دیا جبوفی تنہا ہے کہ کرنا ہے جبوفی تنہا ہے کہ کرنا ہے جبوفی تنہا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا

له مسلمسين ا/١٢

#### الم برائی علد دوست کے ساتھ بھے کائی وکر وست کے ساتھ بھے کائی وکر وست کے ساتھ بھے کائی

آدى اينے دوست كے ساتھ خير خوابى اور بمدر دى اورا تھا برتا وكرليكا \_

مرانى عديات كي سائونى: وجَعَا اسَاهُ

اوراپنے باب کے ساتھ سختی اور تراسلوک کر لیگار مالا مکہ باب کے ساتھ اچھا سلوکٹ کونا

واجب اور لازم سے ۔

قرآن کریم میں اللہ تب ارک و تعالیٰ نے ماں باب کی خدمت کرنے اور انکے ساتھ روا داری
اور من شلوک کی تاکیدانی عماوت کی تاکید کے ساتھ میان فرمایا ہے بجب ماں باب
بور سے ہو بو بات ہیں توبات بات بر غصّہ کرنے لگتے ہیں اور ذرا ذراسی باتوں بر ڈاننے اور آب جلا
کہنے لگتے ہیں ان کوئی ہے کہ وہ سب مجھ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے موقع برتم کو لفظائف
بھی زبان سے نکا لنے کا حق نہیں ہے۔ بلکہ نہایت نرم انداز سے گفتگو کرنالازم ہے۔ اور اللہ تم
نے اُن کھی کہدیا یا تم نے ان کو فیم کرکیا تو تھے کو دنیا وائورت دونوں برکا دکر کی ہے۔ اور اللہ نے
فرکا یا کہ جب تم ان کے پاس جا و تو نہایت عامزی وائے در اور این تھا ور این اور الکا منی
بناکر جب تم ان کے پاس جا و تو نہایت عامزی وائی ارخوب ایسی طرح طا مر ہو رہے ہوں۔
بناکر جب از انکساری اور زبان سے اعلی درم کی محبّت کے آثار خوب ایسی طرح طا مر ہو رہے ہوں۔

الله تعالى في يرفي مل فرمًا يا كرتم كو صرف الله ي كى عبادت كرناب داورمًا لى باي كرئاته الإماسلوك كرود الرقم مي

وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَنْ لَاتَعَبُدُوا إِلَّا إِنَّالُا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاتًا إِمَّا يَبُلُعْتَنَّ

عِنْ الْكُنْ الْمُعْلَى الْكُنْ الْمُلْكُولُونَا الْكُنْ الْمُلْكُولُ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْمُلْلُمُ الْكُنْ الْمُلْكُولُ الْكُنْ الْمُلْكُولُ الْكُنْ الْمُلْكُولُ الْكُنْ الْمُلْكُولُ الْكُنْ الْمُلْكُولُ الْكُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِكُولُ الْكُلْلُ الْمُلْلِكُ الْكُلْلِ الْمُلْلِكُولُ الْكُلْلِ الْمُلْلِكُولُ الْمُلْلِكُ الْكُلْلُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُولُ الْكُلْلُ الْمُلْلِكُولُ الْكُلْلُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُولُ الْكُلْلِ الْلْلِلْلْلِكُ الْمُلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْلْلْلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلِلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلِلْلْلْلْلْلْلْلِلْلْلْلْلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْ

سے کی کے پاس ان بی سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو بہوئی عَابِی آوان کو اف بھی نہوا ور نہ ہی اُن کو جو کوا ور اُن سے نہایت اوب سے زم بات کہا کر وَاورا کے ایک نیاد ندی اور عَابِیٰ کے کندسے جُوکا دو۔ اورالندسے کہو لے میرے اللہ ان کے کا تھا ہی طرح رحمت کا معاملہ فرمًا جیسے بی بی بیں میرے کا تھا نہوں نے رحمت و شفقت کا مُعَاملہ کیا ہے۔

#### والدين كرساعة شفقت سے اللّه كى رحمت كاساية

جناب رسول الدصلی الدعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا کرا لندتعالی قیامت کے دن ایسے فس کوائی دست کا مایہ عطار فرمَا میں کا اور بلا حسّاب و کتاب کے جنّت میں داخل کر لیگاجسیں میں باتیں موجود ہوں۔ ملصعیف اور محزوروں کے سَاتھ نرمی کرنا ملہ والدین کے سَاتھ احسّان اور شفقت کرنا مطہ اپنے غلاموں اور خادموں کے سًا تھ ام ہدردی کرنا۔ حَدیث ملاحظہ مو۔

حضرت جابر المعدم وی ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ میں خص میں تیں باتیں موجود ہونگی اس برائٹر کی رحمت کا سایہ ہوگا اور اس کو بلا حساب و کما ب جنت میں واض کر سے گار ملا کمزور کیسًا تھ تری کرنا میں اینے والدین کے سُنا تھ تری اور شفقت کرنا میں غلاموں اور خادوں کے ساتھ بہدر دی کرنا۔ عليه وتلم ثلاث من كان فيه نشرالله عكيه مكنيه كليه وتلم ثلاث من كان فيه نشرالله عكيه و كنفه وأد خلك الجنه و و النفسة و النفقة على الوالدين والاحسان إلى المناولاء الحديث الم المناولاء الحديث الم

كال باب كى نافرمًا فى ايك نهايت خطرناك زبر للاسلسله بدكراكر يم في مال باب كى نافرمًا فى

له سورهٔ بی اس کی اس کی اس ایت ۲۲ - که ترمذی سف ری اس که ایس ایت ۲۲ - که

کی توتمہاری اولا وتمہارے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ کرتمہاری ما ورمانی کویگی اور اللا کی اولا و اللی کی ما فرمانی کریکی ایک سلسلر جاری ہوئیا آہے۔

ایک عرضا کے اقعہ عدالی انتخاب دور تنابی کے شیخ الحدیث صرب مولانا عبر مناک کے اندو مسلم منایا کرتے تھے۔ کرایک شخص اپنے باپ وگھر کے اندو سے کا ڈیا ہوا دھ کا دیتا ہوا گھرسے باہر لایا۔

اور گھرے کا ہر داستیں ایک کو ڈی ٹری ہوتی تھی وہاں لاکر باپ کو گرا دیا۔ اب بک باپ کی زبان سے کوئی بات نہیں نوکل رہ تھی صرف انتخوں سے انسو جاری تھے جب وہاں سے باپ کو کھینچکر استان میں ایک اور تاب کو بہاں ذک لایا تھا۔

الٹر کیا کہ مملمانوں کو اس نافر کا فی کو مست سے محفوظ فرکائے اور مرب کو فرکاں برواری اور استان کی دولت نصیب فرمائے! آئیں۔

#### والناعد مساجل شور: والتفعية الأصوات في المسلمل

معدوں کے اندرلوک بازار کے شور کی طرح شوروشل کریں گے۔ اور بجدوں میں لڑائی جھکڑے کرنیوالوں میں روک تھام کرنے والے نہوں گے اور نری مراحد کا دب واحترام کیاتی رہے گا۔ تو مجھ لوکھاب اقت کی خیر نہیں۔

ایک حدیث می آیا ہے کہ آئے نے فرما یا کرا خری زمانہ میں ایک قوم ائسی بردا ہوگی کروہ لوگ این حدیث میں آیا ہے کہ آئے نے فرما یا کرا خری زمانہ میں ایک ونیا کی کا توباد لین دین ہرطرح سے دنیا کی کا تیں اور یا لوں ہی منطقے منطقے منطقے منطقے منطقے منطقے منطقہ نامی منسی مزاق سند مسلم میں کریں گے رحضور کی اور مالی وہم نے فرما یا کرا اند تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ۔

منا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَرْت عبد النّدِن مُودُ فَ وَمَا يَا دُاتِ فَ ارتَ و وَمَا يا

کرا خری زما ندیں کچدلوگ ایسے پریا ہوں گے کرائی کاری دنیاوی گفتگومجدوں میں ہواکریں گی۔ایسے لوگوں کے ایار نمیں اللہ کو کو تی کا جت نہیں ۔

مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَيَكُونُ فِي الْخِرِدِ النَّمَانِ قَمْرُ يَكُونُ حَلَيْتُم فِي مَسَاجِدِم لَيْنَ لِلَّوْنَ مَا جَلَةً الْحَدِيثِ لِهِ لَيْنَ لِلَّوْنِيمَ مَا جَلَجَه الْحَدِيثِ لِهِ

مشاجد کا دب واحترام مرسلمان پرواجب ہے۔ اور مساجدیں شوروغل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اوکوں کو میں اسطرف دھکیان نہیں ہوتا بلا وجہ معصیت کا ارتکاب ہو کیا ناہے۔

#### مرانى عاد كلمياً أدى قوم كاربر وكان زعيم القومر أرد كهم

اب نے فرمایا کر جب قوم کا سرمراہ اور قوم کا لیڈرانمیں کاسب سے گھٹیا اور کمین سم کاشنمی ماشنمی ہوگا، جبیں نظم ہوگا اور نہ ہی عقل و کا ایش ہوگی توامست کی خبر نہیں را مت ہر طرح کی آفات اور بلا رومصیبت میں مبتلار ہوتی رہیگی ۔

مصرت ابومبررہ وضی المدعنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے۔ اسیس خاب رسول اللہ صلی اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ وہم کا ارشاد موجود ہے کہ جب امت میں بین می خوبریاں کا فی رہیں گی توامست کا دنیا میں ذندہ دہنا قبروں میں دفن ہونے سے بہتر ہوگا۔

ا منت کے امرار اور حکام اور مرابطانِ امنت میں سب سے افضل اور مہر لوگ ہوں۔
ملا امنت کے مالدارلوگ امنت میں سے تی ہول اور غریبوں اور کمز وروں پر مهدر دی کرنے والے ہوں۔
والے ہوں۔

ملا امت کے ایسی معاملات آیس کے مشوروں سے طے ہوتے ہوں آج نے فرمایا کہ جبتک امت میں یہ میں نوبریاں موجود ہوں کی توامت بھی دلیل ورسوانہیں ہوسکتی اور زہری امت بر

حضرت ابو ہر رہ سے مروی ہے کہ آپ کا ارتماد ہے کہ جب
تہارے مربرا کا اور حکام تم میں بہترلوگ ہوں گے اور
تہارے مالدارتم میں تی لوگ ہوں گے اور تہاد ہے معاملا
آبس کے مشورہ سے طے ہوں تو تہادارہ تے زمین پر زمادہ رہا
زمین کے نیجے دفن ہونے سے بہتر ہوگا۔ اور جب تہاد ہے
مربرا ھائ تم میں سے گھٹیا اور کمین لوگ ہوں گے اور تمہارے
مالدارتم میں شے خسیل لوگ ہوں گے اور تمہارے معاملات
عور توں کو سونے دیتے جائیں تورو سے زمین برزندہ رہنے
سے تہادارین کے نیجے دفن ہو جائن زیادہ بہتر ہوگا۔

ساعن آبِ هُرِن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَاكَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَاكَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَاكَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَاكَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كُمْ مَنْ فَلَا هُمْ وَاغْنِيا وَكُمْ اللهُ وَالْمُؤْكُمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكُمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكُمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكُمُ وَالْمُؤْكِمُ وَالْمُؤْكُمُ وَالْمُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْكُمُ وَالْمُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِلِكُمُ وَالْمُؤْلِكُمُ وَالْمُولِكُمُ وَالْمُؤْلِكُمُ والْمُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِلِكُمُ وَالْمُلِل

## مراتی منط فنز مح قوت سے آدمی کا اعرب خراز مراتی کے قوت سے آدمی کا اعرب خراز مرکز مرالد کھیا گئے منظم کے افتاد منظم کا منظم کے منظم کا منظم کا

منبروش برائی بیہ بے کہ ایکارمانہ آیر گاجس زمانے میں لوگسی آدمی کا اعزاز واکرام صرف اسلے
کریں گئے ماکہ اُس کے شریعے بین اگراج اسکا اعزاز نرکیا گیا تو کل بتہ نہیں کد هرسے مشرارت
کا سلسلہ شروع کر دیگا اسلنے نہیں کہ لوگوں کے دِلوں کے اندراس خص کی عظمیت واحترام ہے۔
کا سلسلہ شروع کر دیگا اسلنے نہیں کہ لوگوں کے دِلوں کے اندراس خص کی عظمیت واحترام ہے۔

### حضرت الوشريح عدوى اورتمروبن سعيد كح مناظره كاواقعه

مرین کی کتابوں میں نرید کے زمانے کاعجیب وغریب اورافسوس ناک واقعہ وجود ہے کہ جب اہل مدینے نے بزید کے ہتھ بربعیت کرنے سے انکارکیا اورعبدالندائی خطار کے ہاتھ بربعیت کرلیا تو بزید نے عمروی سعید کی ترکر دی میں مکرنی گاندورہ پرٹ کرٹی کی تہزاروں صحائبا اور البعین کوتے ہوجودوں پرایسے مطالم کوتے ہوجودی بنیر شوہر کے کنواری یا ہوہ تھیں ایسی ایک ہزار عورتوں کو حاملہ بنا دیا۔ اوراس طرح مدینہ کوتی و تباہ کر کرکواری یا ہوہ تھیں ایسی ایک ہزار عورتوں کو حاملہ بنا دیا۔ اوراس وقت مرد کرکور کر مورت کے لیا مرد اللہ مرکہ کورتر مورت عبدالندابن زیٹر میر برطواتی کوتے کے لئے روانہ ہونے لگا تو ایک جو بہت بڑے میلیل القدرا ورقائم الاسلام حضرت الو ترکی عدول کر ایک بات ارت ور سعید سے کہا کرا سے ایس کی حرمت کے باریمیں ایک بات ارت و فرمانی کو بہت ارت ارت و فرمانی کو بیس ایک بات ارت و فرمانی کو بیس ایک بات ارت و فرمانی کو بیس ایک بات ارت و فرمانی کو بیس کو بیس کو میرے ان کا نوں نے منا دوراس وقت میری آنکھوں نے حضور کو دیکھ کا اور میرے ول نے یا دکر دکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے نے فرمانی کو اللہ تعلق کو دیکھ کا اور میرے ول نے یا دکر دکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے نے فرمانی کو اللہ تعلق کی خورس کو میرے ول نے یا دکر دکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے نے فرمانی کو اللہ تعلق کی خورس کو میرے ول نے یا دکر دکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے نے فرمانی کو اللہ تعلق کی نورس کو ول نے یا دکر کھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے نے فرمانیا کو اللہ تعلق کو دیکھ کا اور میرے ول نے یا دکر دکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے نے فرمانیا کو اللہ کو تعلق کو دیکھا کو دیکھا کو دیکھا کو دیکھا کے دور میں کو بیرے ول نے یا دکر دکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے نے فرمانیا کو انگوں نے میں کو میرے ول نے یا دکر دکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے نے فرمانیا کو انگوں نے دور میں کو میرے ول نے یا دکر دکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے نے فرمانیا کو انگوں نے میں کو میں کو میں کو میرے ول نے یا دکر دکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے نے فرمانیا کو انگوں کے دور میں کو کو میں کو میں کو میں کو کر کھا کے دور میں کو کھوں کے کو کو کھوں کو میں کو کو کھوں کو کھوں کے کو کو کھوں کو کھوں کو کو کو کھوں

جب سے ونیا پرائی ہے ای وقت سے محرم بنایا ہے اور اُندہ قیا من کی کیا گائی و مت اس طرح باقی رہے گی اور اللہ نے اپنے بی کے لئے صرف ایک وو گفنڈ کیلئے ملال کیا تھا۔
اب اگرتم سے کوئی شخص یہ کہ جبے اللہ نے اپنے کی کیلئے ملال کیا تھا تو ہا رہ لئے بمی رفصت اور حلال ہوگا تو اس سے یہ بہدیا کا اللہ نے اپنے کیلئے ایک ساعت کے واسطے ملال کیا تھا برے لئے ملال ہوگا تو اس بر صفرت او شرعے عدوی نے اس کے شرسے کہ بیت ملئے فا موتی افتیار فرمائی فیفنگوی اور کوئی مزاحمت بنیں فرمائی ۔
اور بر وہی سعید نے بی ضد میں مکن المکر مین پنچر بریت اللہ رہنجین قائم کیا اور غلاف کو بھی اور کور وال میں ہوگیا ہے تو ناکام ونامُراد ہوکروا پس ہوگیا ہے تھا اور مربر وال کا مسوال و حکوا ب اور بر بر کا برفتین دکور کا واقعت ہے اور بر بر کا برفتین دکور کا واقعت ہے اور بر بر کا برفتین دکور کا واقعت ہے اور بر بر کا برفتین دکور کا واقعت

لع ترمذى ا/١٧٤ ، ن الى شريب ٢/١١ القتال فى الحرم - الكؤكب الدّرى -

فرمًا یا کراگری نیا ہوں توان سب کے نام لیکر تبلاسکٹا ہوں مگریہ ذما ندان جوانوں کی حکومت

کا ہے اگر نام لیکر تبلاد یا جائے تو شراور فقنہ بر باکیا جائے گا۔ لہ اور ایک مقدیث میں حضرت الوہر کڑے ارشاد فر مَاتے ہیں کہ میں نے دسول الندسلی اللہ علیہ وہم سے دوسم کی حدثیں من رکھی میں ایمنس سے ایک میں نے لوگوں کے درمیّان بیان کردی ہے۔ اور دور ری قیم کے بیان کرنے میں اپنی کردن اور حلقوم کا خطرہ ہے ، ادرا پنے حلقوم کی طسوف اور دور ری قیم کے بیان کرنے میں اپنی کردن اور حلقوم کا خطرہ ہے ، ادرا پنے حلقوم کی طسوف اشارہ کرکے فرمایا کہ آئ کل کے دور میں ان دوباتوں کو بیان کرنے سے ذرئ کردیا جاؤنگا کے مان طابن جرعتقلانی نے نوع الباری میں نقل کیا ہے کہ دوسری قیم کی حدیثوں سے ممراد وہ مکرشیں میں بو بنوامیہ کے کم عرجوانوں کی سلطنت کی خرابیوں سے متعلق ہیں حضور نے فرمًا یا کرس سند می تا تھ دبجری کے ابتدار سے بنوامیہ کا فقنہ شروع ہو تجائیں گا۔

بنا پیمنا سے میں بزیرا بن معاویہ کی حکومت کاسلسلہ شروع ہوا ہے اس کی حکومت کی ابتدار سے دیکرانتہا تا کی حکومت کی ابتدار سے دیکرانتہا تا کی سے دار اول سے دیکرانتہا تا کہ کی نظیر نہیں ہے۔ از اول تا افراس کی حکومت صحار اور زیک اوگوں کے لئے موت اور صیبت بنی رہی ہے ساتھ۔

#### اما سعبدين جبيراورطالم حجاج بن يوسف كيسوال وجواب كاواقعه

حجّاج ابن یوسف کاظلم و تم دنیاین شهور بدا در کادِ شا بول کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہونا تھا اسوجہ سے لوگ اس سے بیرار تھے اورامام سعیدا بن جبیر نے بھی ابن الاشعث کے ساتھ مبلکر حیّاج کا مقابلہ کیا تھا لیکن حیّاج عبدالملک ابن المروان کی طرف سے مُحاکم تھا اس کے ساتھ مبلکر حیّاج کا مقابلہ کیا تھا لیکن حیّاج عبدالملک ابن المروان کی طرف سے مُحاکم تھا اس کے

اس کے مقابلے میں بیعضرات ناکام ہوگئے اور سَعیدا بن بیٹیرکمار تابعین اور علمائے می تین میں سے تهر جهاج ابن يوسف كوان سے عداوت تھى حضرت سعيدابن جيرمكذ مكرمه جاكر حميب محت ليكن حكومت كم مخبرول في ان كايته تبلاديا بينا نجر كرفنادكر كم لايا كمياس كم بعد حجاج ابن يوسف نے سعیدان جریرسے سوالات شروع کر دیتے اور سعیدان جیئے بہرسوال کا جواب بڑے طمینان کے ساتھ دیتے رہے مختلف سُوالات میں سے حجاج نے بھی کہا تھا اب میں تھے کوزندگی کے بدلے كيسًا حبتم دُسيدكرتا بول. ويكولي كاتوسعيدا بن جيرف شكون سي جواب وياكدا كرمي جانا كذندكي اورموت كا ختيارتيرك قبضه مي بع توين تجه كومعبود بنا ليتا اورجياج في ايك سوال يري كيا تما كرحضرت على خنت من بن يا دوزخ بن كيو كرحباج حضرت على كورُا كهمّا تها توسّعيدان جبرّنه فرمایا کراگریں جنت یا جہم میں جاوں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں توبت لاسکتا ہوں مجرحجاج نے لوجهاكرين قيامت من كيسًا أدى بول كارتواما م سعيدان جيرسف فرماياكمي غيب كى باتول سے وا قف مہیں ہول جب حجاج نے ان کوقتل کرنیکا سکم واری کردیا توانہوں نے کہاکھی دورکعت كَالْرَيْرُهُ لُول حِب المام سَعِيدا بن جِبْرِ فَيْ الدَّرْحُ مُوكِر " إِنِي وَجَهْتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي " الأي مكل يرهى ينى ين في اينا منهاس ياكر وات كى طرف كيا جس في اسمان وزين بنائے اور ميں سب طرف سے بسط کراس طرف متوجہ ہوا اور میں مشکرین میں سے نہیں ہوں ۔ جب حجاج نے برديكما تويرشرادت كى ان كامنه قبله رُخ سيجهر كرك نصاري تم قبله كى طرف كرديا تها توسعيد في فرمایا کرمجبوری میں جدهر بھی رئے کر کے نماز ترضی جاتے سے موتیاتی ہے۔ اللہ تعالی ہرطرف ہے اور فاذك بعدامام سعيد فرمايا عجاج بن تحدكواس بات كاكواه بنانا مول أشهدات لاإله إلا الله وحدَّة لا شريك لَهُ وَاسْهَدُانَ عَسَمَدًا عَبَدُة وَرَسُولُ مِنَ اسْ كُلُولُ وَالله ديرًا مون اسكومحفوظ ركفنا من تجميع قيامت من جب ملونكا تواس كوليلونكا بعدون كوشميدكر دياكا. إِنَّالِيْسِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، له

ئه البلاية والنهاية ٩٨٩ مستفاد حكايات صحاب الهم تا ١١٩٨ -

ترمندی شریف کے اندر بہنام ابن صاف سے مروی ہے کہ جن لوگوں کو بجائے نے جبرا بے قصور قل کیا ہے ان کی تعدادایک لاکے بیش ہزاد کو بنی جگی کے اندر بہنام ابن بریس از ادکو بنی جگی کے ایک لاکھ اور محد ت تھے کہ ایک لاکھ اور محد ت تھے کہ ایک لاکھ میں بھارے کا مام سے جواسلام میں نقصان بہنیا ہے تہا سعیدا بن جبرے فتل سے اس سے زیا دہ نقصان بہنیا ہے۔ الله اکست برکہ بیرا۔ الله اکست برکہ بیرا۔ الله اکست برکہ بیرا۔

## برائي سلامت راب بين عام بونا وعزبت المحموم

نمراا بُرائی بیہ مے کامئت میں شراب عام ہو جائے گی اور شراب کا عیب جینا ہونا بیا ہیں۔
ماحول میں ایسا باقی نہیں رہی گا ، باپ بیٹے کے سُا ہے اور بیٹیا باپ کے سُا ہے شراب ہے گا تو
کوئی غیرت نہ ہوگی اور شراب کی قباحت اور بُرائی کے باریمیں امام منذری نے ابنی کتاب
الشرغیب والتر ہیب میں ستاون حدثییں نقل فرمائی ہیں اُن میں سے ایک حدیث شریف ہم
یہاں نقل کر دیتے ہیں جو تر مذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔

#### شراب کے بارے میں دیوں سے کوگوں پر لعنت

جناب رسول النوسلى الدعلية ولم نے تراب كے بارى الم كے لوگوں بَر لعنت فرماتى ہے۔
مل شراب بنانے والے ملازم برلعنت كى كئى ہے۔
ملا شراب بنانے والے ملازم برلعنت كى كئى ہے۔
ملا وہ محص جوا بنے لئے تشراب بنوانے والا ہے اس برلعنت كى كئى ہے۔
ملا مت راب بینے والے برلعنت ہے۔

له ترمذی مشریف ۲/۲۲م -

ی شراب او هرسے او هر کیجانے والے پر لعنت ہے۔ ه جس کے واسطے او ہرسے او ہر سے کا یاجائے اس پر لعنت ۔ بل شراب بلانے والے پر لعنت ۔ کے شراب سیجنے والے پر لعنت ۔

الم شراب في قيمت كهافي والعرب العنت ـ

و شراب خريد في والديرلعنت ـ

العن كالمت خريدى كالت اس يرلعنت -

تونزاب کی وجرسے اسطرح دس کے لوگول پرجناب رسول الدسکی البرعلیہ وہم نے لوئن کرنے ایک البرعلیہ وہم نے لوئن کا فرمائی ہے۔ لعنت فرمائی ہے۔ حدیث ملاحظ فرمائے ،۔۔

حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے کر خباب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکل اللہ ملی اللہ علیہ وکل اللہ ملی اللہ علیہ وکل کے شراب بنوانے والے برشراب بنوانے والے برشراب منتقل کر نیوائے رہے کے منتقل کی کائے اس برشراب میں کے لئے منتقل کی کائے اس برشراب میں یہ والے برشراب بی والے برشراب خرید نے والے برشراب خرید نے والے برشراب خرید نے والے برشراب خرید کے والے برشراب خرید کے والے برشراب خرید کے والے برشراب خرید کی جائے اس برے۔

ما عن اس بن مالكُ قال لعن رسول الله عن الله عنه الله عليه وسلم في الخمر عشرة عليه وسلم في الخمر عشرة عاملها عاصرها ومُعتصرها وشاوشارها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبايعها وأكِل ثمنها والمشترى لها والمشتراة والمنترى لها والمشتراة

#### آفرس شرابی کا عداب

اخرت میں شرابی کا مشربہ وگاکہ جہم کے اندرزانیہ عورتوں کو جوعذاب دیا جا تیگا ان میں سے

كَ زمذى شركف ١/٢٧١ - الترغيب للمنذرى ١/١٧٧ -

ایک عذاب یمی ہوگاگران کی شرمگاہوں سے گندا خون اوربیب اس طریقیہ سے گنرت کے ساتھ بہنے گئے گا گراسکے بہنے کی وجہ سے باقاعدہ ایک نہر بن جائے گئ تو شرا بی کواس طسرح رانیہ عورتوں کی شرمگا ہوں سے بہتا ہوا خون اوربیب کی نہرسے بلایا جائے گئا اور یہی شرایوں کے کھانے بینے کی غذا ہوگی۔ اللہ سم مب کی خفاظت فرمائے۔ ایمی نہایت عبرت ماصل کرنے کے کھانے بینے کی غذا ہوگی۔ اللہ سم مب کی خفاظت فرمائے۔ ایمی نہایت عبرت ماصل کرنے

اور شرابی کی سزایں میمبی ہے کہ جوشخص شراب بینے برمیر رہائے۔ اوراسی برمر تاہے تواللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی اس بہرسے بلا یک جوزانیہ عورتوں کی شرمگا ہوں کی گندگی سے جاری ہوتی ہونا نے عودا بل جہنم سخت اپذا رکاری ہوتی ہے۔ اور مُوسیات زانیہ عورتوں کو کہا جانا میں مبتلا ہوں کے ۔ اور مُوسیات زانیہ عورتوں کو کہا جانا ہے۔ جن کی شرمگا ہوں سے گندہ خون اور بیب جاری ہوجائے گا اسیس سے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو شراب بینے یو مُر چے کاری ہوجائے بین اللہ سے ہم عفو و درگذری کا سوال کرتے ہیں اپنے دین اور ویزیا اور آخرت کے معاطیس سامیں۔ ایس ۔

سل وفي عقوبة شارب الخمرانة مَن مَات مُصِرًا عَلى شربها سقالاً الله مِن فَات مُصِرًا عَلى شربها سقالاً الله مِن في المومساتِ نهر في الناديجرى مِن في وج المومساتُ هن لا في ديعه اهل المناد والمؤمساتُ هن الزّانياتُ يجرى مِن في وجهن قيح وصَدِ نيل ثم سقى منه لمن مَات مُصِرًا وصد ين المن منه لمن مَات مُصِرًا على شرب الخمر نسكالُ الله المع فؤو و على شرب الخمر نسكالُ الله المع فؤو و العافية في الدّين والله نيك والله نيك والله في الدّين والله نيك والله في المربي والله والمن والم

ایک دوسری کریت شریف ای قسم کی اور بیش کیجاتی ہے۔

اب کی الدعلیہ و کم سے روایت کی گئی ہے آب کا ارتباد ہے کہ جونشہ کی الدعلیہ و کم سے روایت کی گئی ہے آب کا ارتباد ہیں کہ جونشہ کی الت میں مرتا ہے اس کو قیامت کے دن نیشہ میں اُم طابا کا اُسکا جہنم کے بیج ایک بہاڑ ہے جسکا نام سکران ہے اسیس خون اور سویب اور کس کی ایک نہر ہے اسیس سے اسکے کھانے اور سینے کا انتظام مولا۔

النه قَالَ: مَنْ مَا تَسَكُرانَ بِيعِث يَوْم النه قَالَ: مَنْ مَا تَسَكُرانَ بِيعِث يَوْم النه قَالَ: مَنْ مَا تَسَكُرانَ بِيعِث يَوْم القيامة سَكُونَ. في وَسطالتَّا يِجَسَلَ القيامة سَكُونَ. في وَسطالتَّا يِجَسَلُكَ النَّهُ لِهُ سَكُونَ في دعينٌ تجرى دمّا وقيمًا وَ اللَّهُ مِنْ لَكُونُ طعامة و تَعَرادُ الاَّ مِنْ لَكُونُ طعامة و تَعَرادُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لِي لَكُونُ طعامة و تَعَرادُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الذائة غيث التربيب لليافع /١٥٠ كه الترغيب التربيب لليافعي ١٤٢

#### مرانى سالمردكاريث ميهنا وليس الحريد

مَردوں کیلئے رفتیم بہنا کا تزنہیں ہے بلکہ جرام ہے تو بناب رسول الدصلی الدعلیہ ولم نے اللہ منزی بڑا کی بربیان فرمائی ہے کوایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانہ می مُردی رفتیم کے کیڑے بہنے کی گئیں گے توابید زمانہ میں امّت کی کوئی خیرنہ ہوگی بلکہ مت برسلسل کے کیا تھو مکا را ورمصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوجا بیگا۔

#### حفرت عي برحفور كاغصت

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کرمیں زمانے میں شیم کے کیڑے کی حرّمت کا حکم شروع ہوا تھا اسوقت فوری طور پر بھے معلوم نہیں ہوا۔ اسی اُتنا میں بخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم فے جھے ایک رشیم کا جوڑا عنایت فرمایا ایٹ نے اس لئے عنایت فرمایا کہ عورتوں میں جا کرتقسیم کر ووں یا اس کو بچکر قیمت سے فائدہ اٹھاؤں مگر میں نے یہ قصد نہیں تجھا، اور حرّمت کا حکم بھی معلوم نہ تھا۔ اس لئے میں رشیم کے اس جوڑے کو بہنکر حاضر ہوا جب آب نے بھے اس جوڑے میں دکھت تو اس لئے میں رشیم کے اس جوڑے کو بہنکر حاضر ہوا جب آب نے بھے اس جوڑے میں دکھت تو لیم است میں نوکلا بہت مخت عقد کی حالت میں نیزلگا ہوں سے میری طرف دیکھا تو میں سخت گھرابسط میں نوکلا تو لوگوں نے بھے تبایا کر شیم کے کیڑے کی محمالات میں در ہے ہیں۔ میں نوگوں می نود ہے ہیں۔ میں نوگوں میں نور ہے ہیں۔ میں نوگوں میں اس کو خور اس کی خد مت میں ماضر ہوا تو آپ کو خزندہ بیشانی کی حالت میں دیکھا۔

له متفادیخاری ۱/۲۵۱ صدت ۱۵۲۱ بخاری ۱/۸۰۸ صدت ۱۵۵۱ - ۲/۸۲۸ صدت ۱۹۱۱

#### مرائی ملا تا چنے گانے والی رندیوں کورکھنا واتخانت القابان

سُمِعُلُ کے زمانے میں زیادہ شال و کر سجھانے کی صرورت نہیں ہے کیوں کر گھر گھر شیلی ویڑن کی لائن گھینی جاری ہے۔ بجے مال کے بدیف سے نکلنے کے بعد سے پوری زندگی دنڈ اول کے نایت نامحرموں کے گانے دیکھنے اور سُننے میں پر ورش پارہے ہیں کہی بجے کے دل میں ان جینروں کی بُرا تی بدیا نہیں ہوسکتی ہے کیو کر نیچے ان چیروں کو اپنے گھر کی چیر بھتے ہیں اگر کوئی ان کی بُرائی بُران کرتا ہے تو سنے عمر کے بیئے چرت کیسًا تھ دیکھنے لگتے ہیں کر یہ کیا بیان کر د کا ہے۔ اور یہ سیمتے ہیں کراس کے بغیرانسانی زندگی کی نہیں ہے۔

حدیث پاک کے اندر زراب کو اُم الخبائٹ کہا گیاہے کہ شراب بینے کے بعداً وی ہر خبیت چیز می متبلا ہوئکا ہے لے ۔ اگر خراب اُم الخبائٹ ہے تو۔ فی ۔ وی ٹیلی ویزن ۔ وی کی ۔ اُد ۔ اُم الفواجٹ ہیں جو خص ان چیزوں میں مبتدلا ہو جا تا ہے اس سے میار خرم خیسم ہوجاتی ہے۔ اور ترم کی بے حیائی میں مبتلا ہوسکا ہے ۔ اورا لیّد تعالیٰ نے قرائی کریم میں فرما یا کرتم فواجٹ کے قریب تک نرجاؤ۔

ک می شفترافت اوب مرام م

دَلاَ تَعْرَبُوا الْفُوَاحِشُ مَا ظَهُرَمِنَهُا وَمَا بَطَنَ الْاِية له تم فَنْ بِولُامول كِ وَلِا تَعْدَ مُلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاحِنْ مَا ظَهَرَ فَلْ النّهَ اللّهُ وَاحِنْ مَا ظَهَر وَبِي فَعْدَ قُلْ النّهَ اللّهُ وَاحِنْ مَا ظَهَر مَا عَلَيْهُ اللّهُ وَاحِنْ مَا ظَهُ لَا يَعْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بہت بڑی ہے کرسی چیزکوتم بری جموعالانکہ وہ تمہارے تق یں بہترہ اور یمی مکن ہے کہ تم کسی چیزکوا تھی تحبو کالانکروہ چیز رکی ہے انجام کے اعتبار سے کسی چیسنہ کی اچھاتی اور اور مراتی کا علم الڈکو ہے تم کو نہیں ہے۔ وَعَلَى اَن تَكُرهُوا شَيئًا وَهُوَ وَعَلَى الْمُعَلَّا وَهُو وَعَلَى الْمُعَلِّو الشَيئًا وَهُو وَعَلَى الْمُحِبِّو الشَيئًا وَهُو اللهِ يَعْلَمُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

## مراني ملا بيب مرابير كاشوق بونا واتنجن ترالم عارض

له سورة الغام أيت اها كله سورة اعراف آيت ٣٣ كله سورة البقرة أيت ٢١٦ -

#### براني على يطلب ركول وراكها: والعن اخرها الامتراق لها-

اس امّنت کے بعد کے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پرلعنت کریں گے بینی علم وعقل کے اعتبارے مزور لوگ محطے ایقے لوگوں کی بڑائی کریں گئے توسیجے لینا کرامیت کی نیرنہیں۔ آجکل مم ويصة بن كرايك براطبقه عضرت امام الوضيفه كوبهت برا بملاكها ب اوريه كهنا ب كربين اليداماموں كى تقليدكى صرورت نہيں قران كريم اورا صاورت طيب كم برا و راست مجيس كے۔ چنا نے نیتجہ اور انجام یہ مور ما ہے کہ قرآن و صدیت سے س کو جو تجدیں آتا ہے اس کوعوام کے سَاحِة بيش كرويّا بيع بس سعوام خالى الذبن لوك إنى عباوات كمتعلق ظيان اورتروُّه میں بڑنا شروع ہوگئ ہے۔ ایسے لوگ ہمارے ہندو سان میں غیر مقلدین کے نام سے بہانے كاتي راييه أوكول سے عامر المسلين كو بچنے كى صرورت ہے تام ائم مجتهدين اي اي جگر مرحق بن صطرح انبهول نے قران وحدیث کو تھاہے بعد کے بڑے بڑے علمار می اسکاعشر عَنْ بِهِي نَهِي مِي سِكَة بِن ، اى طرح شيعها ور دافقى لوك عضرات صحاً به كورا محلا كمية حين -خاص طور برخليفة المسلين حضرت صدّلق اكبراورستيد ناحضرت عرضى الدعنها كونهايت دريده دسى سے كالياں ديتے بى رجب السكاد وراجاتے تو جناب رسول الند صلى الندعليدولم نے ارتا وفرمًا ما و فَلْيرِيقِواعند ذلك رعِدًا حَراء أَوْزَلْزَلَهُ أَوْخَسفًا أَوْفَ دَنَّا »

له متفاد عدة العت ري مطبع دارالف كر ١١/٥٠ صريت ٢٠٠١ بمارى حديث ١٥٠٥ -

ایسے زمانے یہ تم اللہ کے عزاف میں مبتلا ہوں گے اور میتی باڑی جل کر شو کھ جائے گی یا زلزلہ آئی کے جس سے انسان و بائی مرض میں مبتلا ہوں گے اور میتی باڑی جل کر شو کھ جائے گی یا زلزلہ کی شکل میں عذاب آئی گا جس سے علاقہ کا علاقہ تباہ اور بر با دہو جائے گا یا اسمانوں سے کے ذریعہ عذاب آئی گا جس سے علاقہ کا علاقہ زمین میں وصنس کرلا پتہ ہو جائے گا یا اسمانوں سے او نے اور بچھر برسنے کی شکل میں عذاب آئی گا جس سے انسانوں میں بے جینی بیدا ہو گی اور اب کی محسبتاں بر باد ہو جائیں گی ۔

وایات نتابع کنظام بال قطع سلصه فنت ابع ، ب اور کچه دواقات اورنتانیال اسطرت به در به تسلسل کیما تحان اشروع بوجایس کی جیما کر تسبیع کے درحا کے کے توٹ بجاتے کی وجہ سے کے درحا کے کے توٹ بجاتے کی وجہ سے کے بعد دیگر سے تسلسل کے ساتھ سا دسے دانے بکل بجاتے ہیں۔

امام ابوعبدالندنعيم ابن حاً دمروزى في نتون وحوا و مات م متعلق حديث كي ايك كماب المام ابوعبدالندنعيم ابن حاً دمروزى في نتون وحوا و مات م متعلق حديث كي ايك كماب المحلي المحاب المحليم المحليم المحليم المحليم المحليم المحت عبدال ترجم كے ساتھ ذكر كردينا منا سرمعلوم الوتا ہے ۔

معنی الدعلیہ تولم نے فیما کا سامت یں سے کھولوگ بندر بن کا اللہ علیہ تولم نے فیما کا سامت یں سے کھولوگ بندر بن کا اُن کے اور کچھ لوگ صح کو اس کا اور کچھ لوگ صح کو اس کا افت یہ اور کچھ لوگ صح کو اس کا افت یہ اُن کے اور حضور نے فرکما یا کہ دو آ دی آب میں میں بنیچے کو دھنسگی ہے۔ اور حضور نے فرکما یا کہ دو آ دی آب میں میں جلیں کے اچا ایک دولوں میں سے ایک کورین میں دھنسا تیا جا بھگا تو میں ایک کورین میں دھنسا تیا جا بھگا تو میں اس سے ایک کورین میں دھنسا تیا جا بھگا تو میں ہے۔ اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے اور دشتم کے کیرا سے مینے کی وجہ سے کی دو وہ کی کیرا سے مینے کی دو وہ کی کیرا سے کیرا س

ما عن قبيصة بن ذوييّ قَالَ قَالَ قَالَ وَ اللهُ وَالرَّمَارَة بِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّمَالِيَّ فَالَى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّمَ اللهُ وَالرَمَارَة وَالرَمَارَة والمَارِق اللهُ وَالرَمَارَة والرَمَارَة والمَارِق المُحَدِينَ وَالرَمَارَة والمَارِق المُحَدِينَ وَالرَمَارَة والمَحْدِينَ المُحَدِينَ وَالرَمَارَة والمَحْدِينَ المُحَدِينَ وَالرَمَارَة والمَحْدِينَ المُحَدِينَ وَالرَمَارَة والمُحْدِينَ المُحَدِينَ اللهُ وَالرَمَارَة والمُحْدِينَ المُحَدِينَ اللهُ وَالرَمَارَة والرَمَارَة والمُحْدِينَ المُحْدِينَ اللهُ وَالرَمَارَة والرَمَارَة والمُحْدِينَ المُحْدِينَ اللهُ وَالرَمَارَة والرَمَارَة والمُحْدِينَ المُحْدِينَ اللهُ والرَمَارَة والرَمَارَة والمُحْدِينَ المُحْدِينَ اللهُ والرَمَارَة والرَمَارَة والمُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدَينَ المُحْدِينَ المُحْدَينَ وَالرَمَارَة والرَمَارَة والمُحْدَارِقِ والرَمَارَة والمُحْدَارِقِ والرَمَارَة والمُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدَدِينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ الْحَدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدُدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدُدُينَ المُحْدُدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدُدُينَ المُحْدُدُينَ المُحْدُينَ المُحْدُدُينَ المُحْدُينَ المُحْدُدُينَ المُحْدُدُ المُحْدُدُينَا المُحْدُدُ المُحْد

اور بنیڈ باجد اور بازونیم وفیرہ کی کا نے کا کہ است کے جی فیرکر وہ پندرہ می کی گرایتوں کو کس قدر آگید کے منافست کرے منافلت کرے منافلت کرے کی کو فرا یا ہے اگر امّت ان گرایتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے اور خلا کے عذاب سے پنا جائے ۔

اور خلا کے عذاب سے پنا جائے ۔

اور خلا کے عذاب سے پنا جائے ہے کہ ان گرایتوں میں سے کتنی گرائیل ہمارے معالم ہے کہ ان گرایتوں میں سے کتنی گرائیل ہمارے معالم ہے کہ واقف ہے ۔

میں دَاخِل ہو جی ہیں میر خص ان سے بخو فی واقف ہے ۔

میں دَاخِل ہو جی ہیں میر خص ان سے بخو فی واقف ہے ۔

میں داخِل ہو جی ہیں میر خص ان سے بخو فی واقف ہے ۔

میں داخِل ہو جی ہیں میر خص ان سے بخو فی واقف ہے ۔

میں داخِل ہو جی ہیں میر خص ان سے بخو فی واقف ہے ۔

میں داخِل ہو جی ہیں میر خص ان المباد کے میر اس کر میں ان المباد کے میر کا کہ کا میں میں دوست میں دوست

**(YI)** 

## المنسواللوالتخفين الدين المعرم المنسواللوالت المنسواللوالت المنسواللوالت المنسوم المنس

متقی کون ہے ؟

اسے ایم این اور آم مرکز ندم زا مگر کا مِل مُسلمان یُن کر

بَآآيُهَا الَّذِينَ المَنُوااتَّقُوا اللهُ مَا أَيُّهُا اللهُ الل

تقوی کامطلب یہ ہے کہ انسان المدکی وام کردہ استعیار سے اپنے آپ کی مفاقعت کرے،
ادر وام ادر منوع پیروں کی طرف قدم اٹھا تے ہی فدا کا توت وخشیت غالب آجائے اور شرم
سے سرج کہ جائے۔ یہی قبقی تقوی ہے۔

اورمتی وبی تخص ہے جو خدا کے نوف سے منوع جیزوں سے بھارہے۔ اور ترام کام کرنے سے مذاسے شرمائے یوس میں حیار ونشرم غالب ہو دہی در حقیقت کا مِل مُسلمان ہے۔

ساه سودهٔ آل عمسستان · آیت ۱۰۲ ر

المعن جَابُرُفَ الْ ذَكِرَ رَجُلُ عِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَاللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا

سفرت مار فرات میں کرآئے ہے پاس ایک آدمی کی عبادت اور احبتہاد کا ذکر مہوا، اور دوسے رآ دمی کی ورع اور پرمبرگاری کا ذکر ہوا، تو آپ نے فرما یا کہ عبادت ورع و تقویٰ کے برابر منہیں ہوسکتی۔

الحسك يثله

#### النرسي شم كرن كامطلت

حضرت عبدالندين مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے فرما یا کائپ سُ عَن عَبِدِ اللَّهِ ثِن مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ نے ارمن دفر مایا کہ اے لوگو اللہ سے کما حقہ طور پرشرم کرو۔ رود و الماسكي الله عكيه وسكم تويم في كها ال الذكريسول الحديد المديد على الله سع إِسْتَعْيُوامِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قُلْنَا يَا تروين، توات في فروايا: يرمطاب ميكن الندس كما حقه طريق نَبِيَّ اللَّمَ إِنَّا لَنَسْتَخِي وَالْحَمُدُ لِللَّهِ پر شرانے کا مطلب یہ ہے کتم اینے سری مفاظت کرو اورسرکے قَالَ لَيْسَ ذُلِكَ وَلَكِنَّ الْإِسْيِعَ لَيَاءَمِنَ متعلقات كحفاظت كرو-اورتم الني تبيك كى حفاظت كرو، اور السيحق المحياران تحفظ الرأس وما يهي كم متعلقات كعفاظت كرو - اور موت كو بادكرو - اورموت وعى وتحفظ البطن وماحوى وتتكاكر کے بعد مطرح انے اور کل مانے کو یا دکرو ۔ اور س نے آخرت کی ممانی الموت والبلى وهن أراد الاجرة ترك كااراده كما اس نے دنیا كى زمنت كونرك كرديا ، توجس نے زِيْنَةَ اللَّهُ نُبِيا فَمَنُ فَعَسَلُ ذُ لِكَ فَقَالِ الساكيا(ان برايات يملكيا)س نے درصفت الدسے يورے استعلى مِن اللهِ حَقّ الْحَيَاءِ-

اس مدمت شرنف مي جناب رسول التدسك الله عليه وسلم في الرشاد فرما يا

له ترمذی شرلف ۲/۲ عدم ترمذی تشریف ۲/۲ م

ر جب الله عشرانا جاہے ولیے رشم کرنے کے لیے تجدکام کرنا صروری ہیں۔

المری مفاقات ملا سرکے متعلقات کی حفاظت ملا پیٹ کی حف ظت ملا ہے۔

متعلقات کی حفاظت مے موت اور قبر کے حالات کو یا دکرنا ملا آ فرت کی ادبی دنیا کی زینت کو ترک کرنا۔

ان منب کی وضاحت عسلی الترتیب بم آپ کے مُامنے میش کرتے ہیں۔

## مدسرى مفاظمت بى الترسي شرمانا ب

جناب رمول التدعشك الترعلي وسلم نع الترسع بعيد شرما نا يجابية ويسو شرما في كامطلب مرى حفاظت كومبتلايا ہے۔ آب نے ايك مخصر لفظ ميں بہت مادے احكام كوايك سائد بتلاديا محكم انسان كي مرك اندر النوست اك وتعالى في ايك بيرت الكينون في كردهي ب است کی دفت ارجیلی ، داکٹ ، سیسلیفون کی دفنارسے می کہیں زیادہ تیز ہے۔ اور دہ انانی دماغ ہے۔ آج کی دنیا جدید آلات اور مشینری اور شیکنا دی وغیرومیں نہایت تبیز رنتاری مصمفرکرری ہے، موانی جہاز، سیلیفون انیکس اور کمپیوٹر دغیرہ دغیرہ ، یہ سب اى انسانى دماغ كے تابع اور امى كى يسيداوار بي - انسانيت اور انسانى صلاحيت كاسارا مادای رہے۔ اگراس می ذراسًا فور آجائے توسّارا نظام درهم بوجا تاہے۔ یاکل اور بنون كودكيو مرف دمائي فتوركى مباريرجا نورون سيمى دورميني ما تا كرجا نوركوا تناتو ہوں رہاہے کہ کون دوست ہے اور کون وسمن ہے ، اور کوئی چیز کھانی جا سے اور کوئنی نہیں كلاني عابهنئ مكرانساني دماغ جو موائي جبت ازا وركميد و مسي تيزست اركر رما تها اسمين تقورا نورانے کے بعد جاوروں کے برا برمی ہوش وواس باقی نہیں رہتا۔ يد مَاعَ النَّدِيقِ اللَّهِ الْمُلْتِ الْمُلْتِ الْمُلْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ہاور بری بات می سوحیت اے ، اور حسائز و ماجائز اور منال وحرام کے درمتان ادنیا (گرفته ایزاد ای رسید. اورای سے وق انسان مکال میرون میں اپنی کا مسید اورای سے دوسرا انسان حرام حیسید دون میں ایسنا اور اس اورای سے دوسرا انسان حرام حیسید دون میں ایسنا افرا اور دستا ی و می ایسنا اور دستا ی در اورای کو می ایسنان و کور اسان ایسنان و کور اسان ایسنان و کور اسان ایسنان کو مقب و و کرتا ہے اور ایم کے وربع سے وقی انسان کفراور دستا ورایان کے اور ایم کے وربع سے وقی انسان کفراور دستا ورکنال کو اور ایم کے وربع سے وقی انسان کفراور دستا ورکنال کو اور ایم کے توسید اور ایم کا اور ایم کے توسید اور ایم کا اور ایم کرنا ہی در شدید تا اور ایم کے توسید اور ایم کا اور کا اور ایم کے توسید اور ایم کا اور کا اور ایم کے توسید اور ایم کا اور کا اور ایم کے توسید اور ایم کا اور کا ایم کرنا ہی در شدید اور ایم کا اور کا اور کا اور کا اور ایم کی توسید کا اور کا ایم کرنا ہی در شدید ایک کا اور کا اور کا ایم کرنا ہی در شدید سے اور ایم کی تا ہو جو ایم اور تا جائز اور ایم کا اور کا ایم کرنا ہی در شدید سے اور ایم کرنا ہی در شدید سے اور کی کا اور کا ایم کرنا ہی در شدید سے اور کی کا اور کا ایم کرنا ہی در شدید سے اور کی کا اور کا ایم کرنا ہی در شدید سے اور کی کا اور کا ایم کرنا ہی در شدید سے اور کی کا اور کا کرنا ہی در شدید سے اور کی کا کرنا ہی در شدید سے کرنا ہی در شدید سے کرنا ہی در شدید کی کرنا ہی در شدید کرنا ہی در شدید کرنا ہی در شدید کی کرنا ہی در شدید کرنا ہی در سال کرنا

س مو الله إلى المام مبلال الدين روى علميد الرحمة في مبايت عبرت محديث الشعادادشاد

كنشرمائية مِن .

سه الدست في وشمسم و يوست عيست ، ادميت بحر رمنات دوست عيست السائيت فوشيت في حرب محال كا نام نبيس سيد. بلكه انسانيت خداك رضاك علاوه

كوني اورجيب ترامين سيد -

# على المراس المالات الم

مر کے مشاقات میں اکھ کان ازبان ، ناک جیروسٹ بی ۔ یا پی بی افتہ کی افت ہیں۔

ار اگر ان جی میں ایک میں قدرتی طور فرور آجائے تو پوری ڈسٹ کے شاہد ماہرین اور ڈسٹ اس مینا فی اور ڈسٹ اس مینا فی این معنی اور دماغ کا استعمال کرتے رہی تو ایک نامید ماہرین اور ڈسٹ اس مینا فی اور میا با ور در مینا مینا ور ماہرین اور شاخواں اس مینا فی اور مینا مینا ور در مینا مینا ور مینا مینا ور مینا مینا ور در مینا مینا ور مینا مینا ور مینا مینا ور مینا مینا ور در مینا مینا ور در مینا مینا ور مینا کی اور مینا کی اور مینا کی اس مینا کی مینا کی اس مینا کی می

اے انسانو ا ایک مشال پیش کی جائی ہے ، پس کو اچھی طن کان لگاکر مسئلہ سمجو ۔ بیشک اند کے علادہ تم جن کی عالیہ کرتے ہو ، پیسٹن کرتے ہو ، وہ ایک معولی ی تھی بھی بیدا شہیں کرسکے ۔ اگرچہ سب جم جو کر کوشش کری تو بھی پیدا ہیں کرسکے ۔ اور اگر ان سے تھی کوئی چین سے (چرھاوے وغیرہ) توان سے چھڑ انہیں سے کھی کوئی چین سے (چرھاوے وغیرہ) يَّا أَيْهَا النَّاسُ ضَرِبُ مَثَلُ فَاسَمِعُواْ لَهُ إِنَّ النَّا النَّاسُ ضَرِبُ مَثَلُ فَاسْتِمَعُواْ لَهُ إِنَّ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ الْمُ النَّهُ النَّهُ الْمُ النَّهُ الْمُ النَّهُ الْمُ النَّهُ الْمُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ

## المرسية المرسانا المرسية مرمانا

آئکھالڈی ایک انمول نعمت ہے۔ اگر و شیا سے سارے دانشور اور ماہری ملکر ایک اوئی فلوق کی آئکھ سے انکھ سے انگری کی آئکھ میں قدرتی طور پر روشنی نہیں ہے تو سب ملکر اپنی اپنی فن کاری کا مظاہرہ کرنے لگیں توروشنی نہیں لاسکے۔ اسی برجلنے بھر نے و کیمنے سمھنے کا سارا مدار ہے۔ الڈرے رسول صکا الڈعلیہ و کم نے فرایا کہ اس نعمت و ملکی سکے دریوے اللہ کے سارا مدار ہے۔ الڈرے رسول صکا الدعلیہ و کم و نیا محتمام فاحشات اور فردی ہے۔ اللہ سے جسے شرما ناچا ہے شرماؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ و نیا محتمام فاحشات اور فحق پردگراموں کا مدار اس عظیم ترین نعمت کو فلط استعمال کرنے پر ہے۔ اس کا محمد فرایع میں اور اسی آئکھ سے سیما دیکھا جا تا ہے۔ اسی نعمت کے دریو سے دریوں کا ناپ دیکھا جا تا ہے۔ اس کا محمد کو دریو سے دریوں کا ناپ دیکھا جا تا ہے۔ اس کا محمد کو دریو سے دریوں کا ناپ دیکھا جا تا ہے۔ اس کا محمد کو دریو سے دریوں کا ناپ دیکھا جا تا ہے۔ اس کا محمد کو دریوں کے دریو سے نافر موں کو دریوں کے نامور کو تا ہے اس کا محمد کو دریوں کے نامور کو ترین کا مقام تا ہے۔ اس کا محمد کو دریوں کے نامور موں کو دریوں کا ناپ دیکھا جا تا ہے۔ اس کا محمد کو دریوں کے نامور کو ترین اور بوشری سے معلق جا دریوں کا ان کے دریوں کے نامور کو تا ہوں کو دریوں کے نامور کو تا ہوں کو دریوں کو نامور کو تاری کو دریوں کا ناپ دریوں کو دریوں کو نامور کو تا کو ایکھا کو دریوں کے دریوں کو نامور کو تا ہوں کو دریوں کو نامور کو تا کو دریوں کو نامور کو تا کو دریوں کو دریوں کو نامور کو تا کو دریوں کو نامور کو تا کو دریوں کو نامور کو تا کو دریوں کو دریوں کو دریوں کو تاری کو تا کو تا کو تا کو دریوں کو دریوں کو تا کو تا کو تا کو دریوں کو تا کا تا کو تا

ما ایک مگذرمایا محتم ان قواحش مے قرسب تک ناجاؤ۔

اورتم ظاہری اور باطنی ہرست کی گرائی اورسشن پروگرا موں سے

وَلَانَّقُ بُواالُفُواجِسُ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ الأَيِرَالُهُ

قرمب بك مت جاؤ .

عل دوسری عبد فرمایا کرالندسانی نے طاہری اورضی مرسم مے فواحش کو ترام کر دیا ہے۔

اے بی آپ کہ دیجے کہ میرے رب نے ظاہری و باطنی برقیم کے فواتش

فَ لَ إِنَّاكَ مَرَّمَ رَبِي الْفُواحِشُ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَانِطَنَ وَالْإِنْمُ وَالْبِغِي الْإِنْمَ<sup>لَه</sup>ُ

اورگنا و كيشراور زناكومسرام كرديا ہے۔

له سورة الحسّام آيت ١٥١ كه سورة اعسسراف آيت ١٩١ -

برا المسرى مبلد ايمان والول أورنيك لوكول كى تعزيت كرية بوية فرما يكرم لوك كنا وكبيره اور في المن بروكرا مول سنت دور دينية بي اورحب غصنه أسئة معاف كرويتين ومبحب معنى ميس المند براوكم كالرية مي س

المان المان

کلی چوشی مبگرنیک اوگول کوجو آخرت میں بہترین برار دیا جائیگا اس کا ذکر کرتے ہوئے قربا یا کریروہ وکئے ہیں۔ باں البتہ اکر صرف دل میں بوخیا لات آجا تے ہیں ، اور البحر البرائی میں وہ خیالات آجا تے ہیں ، اور آکر میں اس سے سرا نسان عابز میر ، ان کے دل میں بھی وہ خیالات آجا تے ہیں ، اور الشرتعالی معاف فرما دستا ہے ۔ اور سسے دل میں کہتاں تک اور کمنت خیال آتا ہے ، اور سس سے دل میں خیال آکر جم مبًا تا ہے وہ سب الشرتعالی اجھی طسرے مبان نا ہے وہ سب الشرتعی ای اجھی طسرے مبان اللہ میں کیا جا ایک اللہ میں کہا تا ہے ۔ اور سسے دل میں خیال آگا جم مبًا تا ہے وہ سب الشرتعی ای اجھی طسرے مبان اللہ میں کیا جا ایک اللہ میں کیا جا تا ہے۔ ہرا یک سے ساتھ اس طرح معت المرمی کیا جا تا ہے ۔ ہرا یک سے ساتھ اس طرح معت المرمی کیا جا تا ہے ۔ ہرا یک سے ساتھ اس میں خیال کا جم مبانا کا جم مبانا کا جم مبانا کا جم مبانا کی کیا جا تھی گا۔

الْكُون بَجْتَرَبُون كُبَاشِر الْإِستُ عِرِ وَ وَ وَكَبِرِ وَكَناه اور فِض اور بِحالَى كَى باتوں بِع كُريز الْكُون بِجُتَرَبُون كُبُالِ اللَّهُ عَمْر اللّهِ بِهِ اللّهِ بِهِ اللّهِ بِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَمْر اللّهِ بِهِ اللّهِ بِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَمْر اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَمْر اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَمْر اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ان نمام باتوں کے لئے جناب رسول النومسئے النوعلیہ کے کم نے صرف ایک جلامی ادمیث اوفرما و یا کہ تم اپنی انجھوں کی حف اظعیت کرو۔

جناب رسول الدصيط المدعلية م في فرما ياكر تن قسم ك لوگول اور الحي أن كهول برحينم وام يد.

ين قيم ي الكهين تم سي مفوظ موسكي

له سورة شورلى رآيت ٢٠ سله سورة النحب، آيت ٣٠ -

عد والمنتف جوالله كراسة من شب بدارى كرتاب ـ ي وصف كه فوف خلاست كا الكول أنسو جًارى موجات بن ملا وو منص في اين أنكول والسرى وامرد وبيرول سع محفوظ ركها-حدرت معا ویرب حددہ سے مروی ہے کہ آمیے نے ارمث ادفر ما یا کہ تعنیم ك لوكوں كى أنكويں جہنم منہيں ديكھيں گى. سا وہ فض جو المدك راستیں شب بداری کرے۔ ما وہ فض کی تھوں سے خوف خدا کی دیم سے النوی اری ہوجائیں سے وضحص کی النجیس ناجائز اور سرام چيزون سے د کی رئي س

مُ عن مُعَادِيدً بُن حَيْلًا قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ الله صلى الله عكيد ولم ثلاث الاستداى أعينهم التارعين حرست فى سبيل الله وَعَانٌ بِكُ مِنْ خِشْيةِ الله وَعَانٌ كُفَّت عَنْ عُكَارِم إللهِ- الحسّديث ك

#### كان كى حفاظت كے دربعہ سے اللہ سے شرمانا

کان الله تعالیٰ کی دی ہوئی نہایت قمیتی نعمت ہے۔ ذراسی تکلیف بھی اس میں ہوجائے تورات مر نىيندىنىي تى دنىي مىينىنى ملتا - اضطرابى كىفىت بوتى م، مزادون ، لاكون ، كرورو روست عرصت کوس کے یاس میں حیثیت ہو اسلے فرح کروالے ہیں کہ اس تعمت میں جو معمولی سی خرابی آئی ہے وہ دور موجائے ۔ بہرے سے بوجھو کہ اس نعمت کی کیا قدرہے۔ تو آب نے فرمایا کہ اس نعمت میں اللہ سے شرماؤ۔ اس کے ذراحہ سے ناچ گا نامت مو نو کسی کی غيبت مت من في كي رائي مت من ويهي كان أيس من اخت الف اور فيفن وعت اد حسر اورقطع تعسلق كاسبب بنتاب - اورميي اتحساد كاسبب بهي بنتاب -مدست مين آپ مسئط الله عليه وسلم كاارست دب كرايس مين قطع تعسلق نركرو\_ امک دوسرے سے کیے کیے نرزمو -ایک دوسرے سے نیفن وعست او نرز کھو ۔ اور

حفرت انس سے مردی ہے کہ آپ کا ادرشنا دہے کہ تم آپس میں فعلی تعلق مت افغاً کرد فعلی معت افغاً کرد افغان مت افغاً کرد اور ایک دوست رکھو، اور ایک دوست سے اور ایک دوست رکھو، اور ایک دوست سے تربیع میں کرد کھوں کے دارہ و سے تربیع سے ت

ي عَن إِن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ كُولُوا وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَلَيْهِ وَالْمَ لَا نَفَاطُعُوا وَلَا تَدَا بُرُوا وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

#### زمان كى حفاظت من الشرسي شرمًا نا

زبان النوست ارک وتعالی کی اسی بے برل نعمت ہے کہ تمام انسانی زندگی کا پورا مدار دمان یر ہے۔ کہ معاملات کا تعلق زبان سے ہے۔ گفت کو کا مدار زبان برہے۔ لین دین کا مدار زبان پرمے۔ نظام حكومت كامدار زبان يرمع-آليس تعلقات كامدار زبان يرم وخداكى عبادت كامدار زبان پرہے۔قرآن کی ملاوت زبان سے ہوتی ہے۔ قدا کا ذکر زبان سے ہوتا ہے۔ قال المنداور قال الرسول زبان سے موتاہے۔ اگرزبان سے قوت گویائی تعستم ہوجائٹ کی توریہ سَاراً نطے ام درہم برحم ہوجائے الے سینی مے مثال نعمت ہے ، کو بھے معساوم کرو۔ يهراسي زبان سے انسان كالى كبت الم ، عنبت كرتا ہے ، تہمت لكا تا ہے ۔ جيوٹ بوت بدخانت کی باتی کرتا ہے۔ افتراق وانتشاد کی باتی کرتا ہے۔ شراورفنت رصیلا تا ہے۔ جهوتى خبرس الدا تاب - توجناب دسكالت مأب مسك الترعليدوك لم في ايك حلامن ان تمام بُرائیوں سے بچنے کاحکم فرما یا کرانی زبان کے حق میں النگرسے سٹ رماؤ، اور ان متسام خسرافات اور مرایول سے این زبان کی حف طنت کرو۔ اور اس زبان سے اللہ کی کست اپ کی تلاوت کرو۔ اللہ کا ذکر کرو۔ السیس میں خیرتوا ہی کی مات کرو۔

له ترمذی سشرلین ۱۵/۲ -

٨٣٨

ناک آئی بڑی نعمت ہے کہ اگر ایک مبنٹ کیلئے بھی مبند موجائے آئی اسان موت مک بہوئے جا ٹیگا۔ اسس

ناك كي المدسية مرمانا

اک سے اگر نوشبوسونگھ کا تو بورے بدن میں نشاط بدا ہوجا تا ہے۔ اور اگر بداؤ سونگھ کا تو ہماری بیدا ہوجا تا ہے۔ اور اگر بداؤ سونگھ کا تو بماری بیدا ہوجاتی ہے۔ بھر بداؤ سونگھ کا عادی بن جا نا اللہ سے بازوں سے صحت بنا نا اللہ سے مشرما نا ہے۔ اور ایھی چیزوں سے صحت بنا نا اللہ سے مشرما نا ہے۔

ا نسان کاچېره الدکی طرف سے ایک عجیرت غرب اور مین ونولصورت نعمت ہے۔ انسان دوسرے انسان کے چېره د میں نام میں رہر معدد معدد نام سری انسان کے چہرہ

جهره كحق من الشرسي شرمًا نا

کی در سے فریفیہ اور یا گل بوجا ٹا ہے۔اورالٹرتعالی نے عور توں کاتن دارطھی نہونے میں رکھاہے،اورمردو کاتسن دارا ھی کے ساتھ رکھا ہے۔اور چہرہ کے حق میں الٹرسے بے شرمی کا مطلب یہ ہے کہ مُردا بنی داراھی کو مرصفے مذرے یا بالکل منڈادے۔اورداراطھی رکھنا الٹرسے شرمانا ہے میں آپ نے فرمایا کہ داراھی کٹواکر یا مرسلے سرمیں باری میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میڈواکر الٹرنے سانے بے حیاتی مت کرو۔

يبيط كي مفاظت بي الترسي شرمانا

بریٹ کی حفاظت کرکے النہ سے شرکانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بیٹ میں کبھی ترام عندا
نجانے یائے۔ تو کچھ بھی جائے حلال ہی تا یا کہ سے بیب انسان حلال کھانے کی ف کر کر لیگا تواس کی
تمام کائی حلال ہی ہوگی۔ اور سسرام کمانے کا ارادہ بھی نہیں کرسکتا۔ انسان خیانت کرتا ہے جھوٹ
یولست ہے ، کمزودوں کو دیا تاہے ، کسی کاحق و عدہ پر ادا نہیں کرتا ہے۔ بیٹیموں اور کمزودوں
کا مال کھا تا ہے۔ برسی ترام کھانے کے لئے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ترام کھانے والوں سے
یا رہے میں فرما یا ہے کہ وہ اپنے بیٹ میں جہے میں گاگی بھرتے ہیں۔

وہ لوگ اینے بیٹے میں صرف آگ بھرتے ہیں۔ بیشک جو لوگ طب کما میتیوں کا مال کھا ہے ہیں وہ اپنے بیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ أُولَيْكَ مَا مَا كُلُونَ فِي يُطُونِهُمُ الْآالْتَارَ- الأَيْمَ الْآالْتَارَ- الأَيْمَ الْآ إِنَّ الَّذِيْنَ مَا كُلُونَ أَمُوالَ الْمَيْتَمَى ظُلُمُّا اِمْنَا مَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا- الأَمِية مِهِ

له سورهٔ بقره - آیت ۱۷۳ - که سورهٔ نسار آیت ۱۰ -

توالله سدست محتی می شرمان کا مطلب می مهدان می منتی بیزی اداوه شهایا این این این اداوه شهایا این اور تعلیال می اور تعلیال می کا اداوه بردگا تو منده می مرا تیون می سیمسی می گرای کا اداوه می این کا اداوه می مرا تیون می سیمسی می گرای کا اداوه می مرا تیون می سیمسی می گرای کا اداوه می مرا تیم این می مرا از از می مرا از

اسى كوخاب رسول الدصيك الترعلية ولم في أي عليم المراياكم المن على الما فلت محدديد

## م يبط كيمتعلقات مي مسالم السيد شرمًا نا

پریٹ کے متعلقات میں دونوں رانوں کے درمیان کی شرمگاہ ہے۔ اس کے بی میں اللہ سے شرما نے کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام کو اللہ کے تیم کے مطابق جائز اور صلال الراقیہ سے کہ جمال کی جائے ۔ انسان کو اللہ تیب ارکب و تعالیٰ نے دوست می شہوت عطار فرمائی ہے۔

مل شہوت بطن ۔ بعیسی پیٹ کی شہوت اور جو امہشں ۔

مل شہوت فرج ۔ بعینی مترمگاہ کی شہوت اور جو امہشں ۔

مل شہوت فرج ۔ بعینی مترمگاہ کی شہوت اور جو امہشں ۔

دوجزوں کی ومرداری سے منت کی گارنی

اكب فريث شرلين من حناب رسول الديسك الشرعليدة علم فرما ياكدكون مرسه ليعدوانون

گاذمه دادی ایگا اودی اسکے مختر بنت کی دِمرداری ایتا پول بخدونوں جبٹروں کے درمیان کا حصر میں اسکے درمیان کا حصر میں اسکے مختر داری کے دونوں دانوں کے درمیان کا حصر میں شرمگاہ کی حصر این کی خفاظمت کی دور داری ایک اس کیلئے جنت کی درمداری ایتا پول ۔
کی حفاظمت کی درمداری دونوں کی حفاظمت کی درمداری ایس کیلئے جنت کی درمداری ایتا پول ۔
کی درداری ایتا پول ۔

عديث شركيف محالفا ظريان -

مضرت سبل بن سفد نے قربایا کرائی نے فرمایا کر جو تص میرے منے اپنے دو نوں جبٹروں کے درمیّان کی زبان اورائی دو لوں را فول کے درمیّان کی زبان اورائی دولوں را فول کے درمیّان شریگاہ کی حفاظت کی ذمّه داری لیسگانو میں اسکے لئے جنت کی ذمّہ داری لیتا ہوں ۔

عَنْ سَهُ إِنْ سَعُدِ قَالَ قَالَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَا يَتُوكُل فِي مِنَا لَكُونَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَا يَتُوكُل فِي مِنَا لَكُونَا لَحَدَيْنَا لَهُ وَمَا لَكُونَا يَتُوكُلُ لَا بِالْجَنْدُ وَمَا لَكُونَا يَتُولُونَا لَهُ الْجُدُونَا لَهُ اللَّهُ الْجُدُونَا لَهُ اللَّهُ الْجُدُونَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّ

شرمگاه کی دمرداری سے حبنت کی گاری

ایک دفعر جاب رسول الله علی الله علی و ارتفاد فرمایا کرتم بیرے لئے چوجیدوں کی وقرداری کے لوقویس تمبارے لئے جنت کی ذمر داری ایستا ہوں ۔

المالت لوق تم بغیر کی زیادتی کی ذمر داری لے لوتو ہی جنت کی ذمرداری ایستا ہوں ۔

المالت کو قاتم تم بغیر کی زیادتی کی ذر داری لے لوتو ہی جنت کی ذمراری ایستا ہوں ۔

المالت کی ادائی کی ذر داری لے لوی تمبارے لئے جنت کی ذمرداری ایستا ہوں ۔

المولی تم بیٹ کیلئے طال عذاکی ذمرداری لے لوتو ہی تمبارے لئے جنت کی ذمرداری ایستا ہوں ۔

المولی تم بیٹ کیلئے طال عذاکی ذمرداری لے لوتو ہی تمبارے لئے جنت کی ذمرداری ایستا ہوں ۔

المولی تم بیٹ کی خواطت کی ذمرداری لے لوتو ہی تمبارے لئے جنت کی ذمرداری ایستا ہوں ۔

المستابوں ۔

له ترمذی مشرفین ۲۸ ۲۹ -

للحكامايتا

له الرئيس والرئيب السندان المرا

المرائع المرا

پیش کرتا ہوں ۔ مدا ریک مجرالند تعالیٰ نے فرمایا جس موت سے تم مجا گنا جا ہتے ہو وہ موت صرورتم کو مداریک میں الدرتعالیٰ نے فرمایا جس موت سے تم مجا گنا جا ہتے ہو وہ موت صرورتم کو

قَلُ إِنَّ الْمُدُونَ اللَّهُ وَمُ وَالْمُ وَلَا مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وفائب كومًا نتاب-

ید دوری جرفرمایاکر موت سے بحرکر بہیں بھی بہوئے کا وحتی کرمضبوط قبلواؤر قبروط کرنگ میں بہوئے کا وحتی کرمضبوط قبلواؤر قبر کو وہاں سے گرفت ارکر لیسکی ۔ ایک منبی بھی میں بہوئی ۔ ایک منبی بوگی ۔ ایک منبی بوگی ۔ اور سے ادبر تا جب منبی بوگی ۔

تم كبين مي بيون ما وموت تمهين وين مع بيط اليالي اكريتم مضبوط فلعداور مسربك مين حاكر محفوظ موجاد

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِكُ كُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُ تُمُونُوا يُدُرِجُ مِّشَيَّدُةٍ -وَلَوْكُ تُمُونِي بُرُوجِ مِّشَيَّدُةٍ -الْأِيَةِ عُلَ

اله سورة جمعه آيت ٨٠ - كه سورة لتار آيت ٨١ -

س تیسری جگراندنتالی نے قرمایا کر ہر کھا ندارکو موت کا مزہ میکھنا ہے تھیراس کے بعیب دہیر ابك كوالشرتعسالي كيميها لا خاصر بوناسيه

كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمُونِةِ تَنْمُ الْمِينَا بِرَجَالدار كُومُوتُ كَامْسِرُه عِكُمناسِعِ اورتع عارست

مشر جبعون و له سورة انبياري ايك ايم اسكواسطري بمي فرمايا مي كراند تعالى دنيا يسختي نري ، اور تندرتی، بیماری بننگی، فراخی، مصیبت و عیش برطرح کی آزماتش می مبت لارکرتا ہے اگر دیمیے لے کہ کوان تحتی برصبرا ور تعمقول برت کر کرتا ہے اور کوان تحتی میں شبکوہ شکایت اور ماایوس میں مبتلار ہوتا ہے اور نعتوں میں ناٹ کری کے مرض میں مبتبلار موتا ہے ؟ بھریم سنت کے موت د مکراینے بہرک ال بیش کریں کے بھرکسی کا عذر قبول نہوگا ۔

كُلُّ نَفْسِ ذَا لِنَعَبِ الْمُدُوتِ وَنَبِلُوكُمْ مِنْ الْمُرارِكُومُوت كامرَه كَلِمنا بِ اورم مِنْ كوخيسر ومشري ازمات بي اورتم كو بمارس اس اوث كراناب

بِالشِّيِّ وَالْخَيْرِفِيْتَنَهُ وَإِلْسَيْسَنَا مرور مور الأية كه

سورة أل عران كى ايك أيت من اسكواسطرت بهى فرمايا ہے كرمرانك كوموت كا مره حكمنا ہے اور معرالتد تبارك وتعالى حسّاب وكناب من سبكواعال كابدله ويكاليكن لوگون من سبب " زياده كاميئاب وه بول كي جن كوتينم سے بحا كرجنت ميں داخل كرديا جايتكا۔

بركا زاركوموت كامره عكمناب اور نقينا قيامت ك دن تم سك كا بدار يودا يورا ديا جا يركا مجرب كوبهم سے دورکر کے جنت می زافیل کیا جا برگاوی کامیاب مو گا ور دنی کی زندگی تورهو که دی کا سامان ہے۔ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَتُ اللَّوْمَةِ وَإِنَّمَا تُوفُونَ وورر مورور ألم المينياة فمن رجزح عن الحيوة الدُّنيَا إِلَّامِتَاعَ الْعَرُورِ- الْإِينَ

س سورة العسسان أميت هما له سورة منكبوت أيت عدم سله سورة الانبيار ٢٥ العالدن أو بناب رئالت ما بها الدعارة لم الما الما والمراد الما والمراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المراد المرد ا

عفرت الوسطة المراح المنافرة ا

میں اجنبیت کا گھریوں ، میں تنہائی کا گھسرموں ، بیں بٹی کا گھے۔ موں ، میں کیسٹروں کا گھر ہوں ،

مَا النَّالِيَّةُ العَلَيْ العَلَيْ النَّالِيَّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِيْلِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النِّلِيِّةِ النِيْلِيِّةِ النَّالِيِيِّةِ النِيْلِيِّةِ النِيْلِيِّةِ النِيْلِيِّةِ النِيْلِيِّةِ النِيْلِيِّةِ النِيْلِيِّةِ النِيلِيِّةِ النِيلِيِّةِ النِيلِيِيِّةِ النِيلِيِّةِ النِيلِيِيِّةِ النِيلِيِّةِ النِيلِيِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ النِيلِيِّةِ النِيلِيِّةِ النِيلِيِيِّةِ النِيلِيِ

41/1 Sie al

ایک بھی دوئے زمین سرائس کی گاتوروئے زمین میں کوئی چیز بھی افتے اور پر ابنوی صلامیت باقی زریکی اور بر سرائب قیامت تک اسے دستے دیں کے نیزائی نے فرمایا کو قبر ماتو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گلاموں میں سے کوئی گلاماہے لے

فبركوبادكرت والاسب سيطرا زابرب

حضرت صنحاك رضى الدعنه فرمًاتي بي كرايك فن في في كالكائن الون من سكت زياده عابد وزا بدكون ب ؟ توات نے جواب دیا محرشخص می پایخ باتی موجود ہوں وہ سسے

ما قركو منه مجنوك موا ورقبرس سركل كريديان يراني بوركان كوممى منه محولت مو

يد دنيا كى زينت كوانوت كيلئے بھور ديت ابور

سل أخرت مي باقي رسف والى يعيزون كودنيا كى فانى چيزون پرترجيع ديت مو۔ ٢ دنيا كى زندگى من است كوكل مك زنده رسن والاشمار نه كرتا ، بو ساوركل كے دن كونى زندگی میں شمار پنر کرتا ہو۔

ه این آب کوال جوراورمردول می شمارکرتا مور

حدیث سرلف کے الفاظ بیس ۔

حضرت صحاك رضى الدعز فرمات مس كالمضعص في أي ك ماس آکرسوال کراکرلوگوں میں سب سے بڑا البرکون ہے؟ توات نے فرمایا کرچ قبراور اسمین سطرنے ، کلنے کوئیس مجولنا

هُ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَثُمْ دَجُلُ فَعَنَالُ كَ أرواكسل وستوك

كى فناموسنه والى چيزول يراخرت بى باقى ريضوالى چيزول کوترجیج ویتا بواورایی زندگی میں کل کوشمار سه کرتا ہواور اسیف آپ کومردوں میں شمسکارکرتا ہو۔

فصل دسنة المأشياوا مفرماييقي علىمايفتى ولم يعل عَدَّاقَ ايَّامه دعل نفسهمن الموتى - الحليث لله

## جن سُرَوْنِ مِن مُن المقدريوي بهامة عن ومال المحينا

جاب رسول الترسلي الترعليه ولم في ارشاد فرما ما كرجب التدتعا لي كرسي بنده كيلية خاص علاقه یس دست مقدر فرما آسے تودہ بندہ جا ہے دنیا کے کسی بھی کونے یں رہتا ہو وہاں سے کسی بہانے وہاں بہوری کے الے اوراس کے دل میں وہال کی مبت اور رغبت والدی کا تی ہے اگروہال خاص ایم کام بھی نہ ہوتو بھر بھی وہاں بہونجنے کیلئے بیمین ہوئیا آسے اور سی بھی طریقے سے وہاں بہور کے جاما ہے اور وہاں بہونج کرمرتا ہے۔

دوچیزادی راکشش زور و زور بن کیاب و دانه یکے خاکسٹے گور دوچیزی انسان کومبت زورسے ای طرف پنجتی می مله اسب ودانه اور رزق جوالندنے اس كيلة مقدر كردكها ب يا قبسر كي مي جهال مقدر كي كي بد

مديث شريف كالفاظيمي -حضرت مطرب ع کامس وزسے مروی ہے کرامیے نے ارشاد عَ عَن مطرين عكامس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صكالله عَلَيْهِ وَكُمُ ادْاقْضَى اللّه لعبدأن يوت بارض جَعَلُ لا البيها حَاجَة الحليث له

فرما يا كرجب التدتعالي كبى بنده كيلت كسى خاص سرزين من موت مقدر كرتام واس كيلة ومان يركسي منرورتكا براً بنادیا ہے (جس سےوہ وہاں بہونے جاتا ہے) منت كما كلا ين الرياعات المالية عالى العروال المالية ا

جناب رسول الله ملى الدعلية ولم نے الرشاد فرما الحربیت کے مُناقدا اللی فرتکسی میں جنری جاتی ہیں ان میں سے ڈو چیزی والبس اَ جَالی بن اور ایک جیزاسکے مُناتورہ جَاتی ہیں لہ اہل وعینال ،عزیز وا قارب، دوست واحب س، یقبرستان کک مُنات میں کرمیت کو قبرس بنه ارجیور کر کھروالب ل حَاتے ہیں گرمیت

را اسكامال بعنی جاریا فی کفن کے عُلاوہ کیڑا وغیرہ یمبی وابس اجا اے۔
اسکامال بنیک جاریا فی کفن کے عُلاوہ کیڑا وغیرہ یمبی وابس اجا اسکامل ہوگا و لیسے بی
اسکاعمل ، نیک عُل ہویا بدعمل وہ اس کے سُاتھ میں رہیگا جبیبًا اسکامل ہوگا و لیسے بی
اس کے سُاتھ معاملہ کیا جا بیگا تومعلوم ہوا کوانسُان کی ابنی خاص جبسنداس کا عمل ہے۔
اسلتے انسُان کو بہشراین اعمل درمت رکھنے کی کوششش کرنی عُل ہیئے۔

مُديث كے العن طير بين:-

منا عَن السِ بَنِ مَاللِكُ يقولُ مِسَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْتُ مَاللِكُ يقولُ مِسَالًا وَمُللًا لَهُ مَلِكُ وَاللّهُ عَلَيْ المُن الله ومَالله ومَاله ومَاله

حفرت انس وفي الدّوز فرمات بن كراب نفاد فرمايا مي يست كيسًا ته بن چيزي جاتى بن توانيس عدد وولين آجاتي بن اوانيس عدد وولين آجاتي بن اوانيس عدد وولين آجاتي بن اولايک اسکونما ته باقي ده مَاتى بن الكرا الكرا

مه مجنادی شریف ۱۹۲۷ حملیث ۱۲۲۵ ، مسلمتریف ۱۹۲۷ میلیش م شرمسانی شریف ۲/۳۲ -

## عل يادانزت كي دربعيس الترسي شرمانا

مذكوره حديث شرلفي سين الترتعالى سيرشرم كرنيكا مكركيا كياسير اسين جيشا مكريركا الم كرياد أخرت ك ذريعه سع التدنع كالى سع شرمًا واس كامطلب بير ب كراً فرت كوتمهو ل جانا اور ونیا کی زینت می مست موحانا النز تعسالے سے بے شری ہے جس کا دل آخرت كرئاته لكا بوكا ونساكى عيش وعشدت من اس كولطف نهين آئے كا:

حضرت امام محد بن سرّبن فرمًا تيمن كرا يك وفع حضرت الومبريره ومنى الدّعنه ايك كبرك سے
ای ناک صاف كرنے لگے اس اثنار میں ان كو بھيلانمانہ يا دائي اور كہنے لگے اُرے ارب اے ابوہرر فی مجھے مشیم مہیں آتی وہ زمانہ یا د کرجب کہ تو مجموک کے مارے جرہ عالشہ اورمنبررسول صلی الندعلیہ ولم کے درمیان عشی کھاکر گڑجا یا کرتا تھا۔ اور کوئی نا وا قف شخص م اکر حنون یا مرکی کی بیت اری مجمکرتیری گردن برئیٹ رکھدیا کرتا تھا۔ اور آج توکیٹ سے سے ناک صاف کرنے لگا کے چنا نج جھوڑ دیا جو اخسے کے کامیابی کیا ہٹا ہے وہ دنیا کی زیب وزینت کوترک کر دیت اے ۔

اس امرت كى صكل مع وفلام عوفلام اوركاميا بى أن بعد المرادة اوركاميا بى أن بعد المرادة اوركاميا بى أن بعد

وہ دو چیسنروں کی وجہسے آئی ہے۔ ملہ و نیاسے بے رغبی اور بے فکری۔

مل ہربات میں الد تبارک وتعکانی برکامل لیمین اور کے ایک کے اور کی دوجہ سے الماکت آگے گی دوجہ سے دوجہ سے الماکت آگے گی دوجہ سے دوجہ سے

ير حتنامقدرس بس اس سے زیادہ المیدیں باند صنایہ مديث مشرلف كالقاظيم ل

لِ عَنْ عَبْدِ اللهُ بُنِ عُمْرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَل الله عَليهِ وَسَلْمِ صَلَاحٌ اوله الاسم بالزهادة واليقين وهَلال الخرِهَا بالبخلِ وَالامَلِ الحديث

اس امّت کے پہلے لوگوں کی فلاح وکامیا بی ذھے داور لیتین سے موتی ہے اورامت کے اخری لوکوں کی بلاکت بخل اوربے جا امیدوں سے ہوگ ا ۔

حضرت عبدالتدب عرض كارشادنقل فرمات يسامح

ایک فدیث میں ہے دنیا سے بے رغبتی اور انزت کی بادسے بسم اور قلب کو راحت ملتی ہے۔

حضرت الوبررة نے فرمایا کرائی نے ادمت ادفرمایا کہ ونرياسے بے رغبتی دل اور بدن دولوں کو را حمت

یہونیاتی ہے۔

مَلْ عَنُ الى هُرِبُرةٌ فَسَالَ مِسَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهِ لُ في الدُّنيا تربعُ القَلبُ الجسك الحديث

## سَبِّ سِيرًاعُقَامَن كُون اور لِعُقَل كمروركون مع؟

ایک د فعرمبناب رِسَالت مَابِ مِی اللّه علیه ولم سے پویکا کیا کہ دنیا میں ڈوئی تب م کے لوگ ہوسکتے میں ماعقلمند ہوست یارادی سے عقل نا دان اسمجھ۔ توعقلمند بوست اركون سع ؟ اورعقل سے عابر وكم نروركون سے . ؟ توات صلى الله عليهوهم في وتولفظول من جواب مي ديديا اور يوري مشرىعيت مي ساته سبت لادي .

on in the the training of the training the state of the s المرا المالي المالي المالية الركاه ي بوالدرنيك بي بي توني توالد تونيك كالكالما والركاب الدارك الدور الخناه كاكام بواب تواسي اورفكري وجهت دات كونين بيس آني اور داست مجسر خداتمالی کے دریارس اوم اور شرمندہ وکرتور واستبغفارکتا سے اس طرح کی ف تاجرت سي شام كه فريد وفرو فه من كرك شام كومهّاب ليكا ناسبه كركميانغ بوا اوركيا نقصان زوارا كرفع زواب توخوب فومش وناست اور الرأة عدان زواسته توأست رات معزين فيبن أتى موقيار مناسية كريقتسان كهال سند وأكس هاية إدار وراتنده ك لئے جوكس اور بوست مار موجاتا ہے كائيس نقصان بو رئي نياستے تواى طسين يغض بمي الركناه واسعة وفكركرتاب كريانه مجميع كيت إاسع ؟ اوراتن دہ کے لئے تو ہرکرلیت اے کر معیسترمی ایسًا نہیں کریں گئے ڈ اور بهرمًا بعب الموسة كے لئے تتباری كونا ہے اور سفرا خرست كيك تو نسرجع كوتا هد توجوشخص این انصب العین مهی بنالیتا ہے اُس پر بینی آخرت کی فیکر نالب رتی ہے اور میں آناہ کا ارادہ نہیں کریٹ کنا: -تواسيلي التاعليهولم نے فرما ماكرا بيئا شخص سب سيے زيادہ عقلمندا ورموشيار موتاب اور مین من من من الدتعالی سے مشم كرتا ہے ۔ عقل اورسے وقوف اور ناتوال ادر كمزوروه مس ہے کر جس نے اپنے آپ کوخوا ہشات نفسانی کے تابع کر دیا ہے اور نفسانی خواہر اسے می سیکی کے قریب کانے نہیں دہی نفس جو می کابت اے وی کر بیٹسا ہے اورنفسًانی خواہش اور گھسترای اس کے نظام زندگی نی انجن ہے۔

کرنفس جوکیا ہتا ہے وہی کرتا ہے، شراب بینا، جبوط بولنا، خیات کرنا، حسرام کھانا، فین فلیس دیکھنا، سیمادی کھنا برسب برایکاں کرنا اس کو سکان معلم ہوتا ہے اور نمساز بڑھنا روزہ دکھنا، سیمادی بجلائی کونا اسے شکل معلم ہوتا ہے جبت نچر کوئی اچھا کام وہ نہیں کرتا اور بھرائد تعب کی بالقصد سادی برائی سال کہ تا ہے۔ اور بھرائد تعب کی بریہ استد بالذھتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاف کر کے جنت محلے کرنا اللہ تعالیٰ کے معاف کر کے جنت محلے کرائد کو بالقصد نافر کانی کرنا بھی ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اختیا کی کے استدامی ہوگئ گوارا نہیں ہے۔ اسلیم السیم کوئی اللہ میں کہ جبتم میں والدیں گے۔ ہاں استہ سزائی کرنا ہی برگز گوارا نہیں ہے۔ اسلیم السیم کوئی تو ہوگی اللہ میں کہ دور ہوتی نے درکا ایسان میں ہوگئ تو ہوگی اللہ میں کہ دور ہوتی نے درکا ایسان میں ہوگئ تو ہوگی اور میں اللہ تعب کی الفاظ ہوتیں۔ اور میں اللہ تعب کی الفاظ ہوتیں۔ اور میں اللہ تعب کی الفاظ ہوتیں۔

مفرت شاد بن اوائل سے مروی ہے کو آئے کا ارت او کے کر سب سے زادہ علمندوہ عص ہے جو قیامت کے صاب و کا اب سے بہلے اپنا محاسبہ خود کرتا ہے۔ اور مالبہ کا لوت کیلئے تیاری اور عمل کرتا ہے اور سب سے زادہ بے تقل کر وروہ عص ہے جی نے اپنے آئی کو ناد میں نے اپنے آئی کو نفس کے نا بھی کردیا ہے اور الد تعنالی پر تمنا رکھتا ہے۔ افد الد تعنالی پر تمنا رکھتا ہے۔

مَلِ النّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

دوسرول كى دنيا كبيلت ابنادين برئاد كرف والا المائيلة مأب

ارشاد فرمًا یا کرفیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سک سے برترین مفس وی تابت ہو گا جودوسروں کی دُنیا کے فاطر خوابن ادین بر یا دکرویتا ہے آجکل مرکام اور افسروں کے

که مترمهای مشربین ۲/۲ ـ

مفرت اواما مرسی مروی بے کو میں نے ارشاہ فرمایا سرقیا مت کے دن الدرتعالیٰ کی بارگاہ میں سنتے بدترین شخص وہ تا بت ہوگا جس نے دوس مروں کی ونیا کے لئے ابی اخرت ہر با دا درخسرامب کر دی سبے۔

الله عَن أَبِي امَّامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم قَالُ مِنْ شَسَدِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم قَالُ مِن شَسَدِّ اللهَ عَنْدَ اللهِ سَيسُومَ النَّاسِ مَا نُولُهُ عِنْدَ اللهِ سَيسُومَ النَّيْ اللهِ سَيسُومَ النَّهِ اللهُ ال

عَيْرِيدٍ - المحديث له ومن شمار و ايك دفوات في فضرت عبالله والمائد المسال المورس ممار رو ايد فوات عبالله ونياس اسطرح

رو کو یا کرتم ایک انبی مینافر بو یا داسته طبت ابوا اوراجنبی علاقه سے گذر تا موا ایک به به ادا مرا فر بو یا در بو یا در بیت مینافر بو یا در بیت به بوجائے توشام کی فرسکر نبیل مینافر بوجائے توشام کی فرسکر نبیل اور جب شام بدخیائے توسیح کی خرز بیل ماور بیماری سے قبل میں کچھ کراو۔ اور بوت سے قبل زندگی میں کچھ کراو۔ اور بوت سے قبل زندگی میں کچھ کراو۔

السلية كركل كوتمها إنام ونشان مجي الى نهيس ربيكا كرتم كون عظير تم مجي كوفي انسان عير

که سان این ماجر شریف ۱۸۵/ ، مشکوة شریف ۲ / ۲۳۵

ا كريبي فِكر ب توضيح معني مين النّدتعت الى سعة شرمانا ثابت بوگا . ، مدین شریف کے الفاظ یہ ہیں۔

حضرت عبدالندى عرضى الندعن قرماتي مي كأب صلى الله عليه ولم نے تھے پچوا کرفرمایا کرونیٹا میں اجنبی ممشافر کی طرح رمویا راسته طیت انبوا مسّا فسسر کی طرح ربو اور اسیفالی کوفروالوں میں شمرک رکرو۔

ها عن ابن عمرٌ قال اخذ رَسُولُ قَالِكُنْ فِي الدُّمنيا كَانَكُ عَمِ يُبُّ ا كُ عَابِرُسِينِ لِ وَعُلَّانَعْسَكَ مِنْ أَهْلِ الفيوي- الحكديث لم

أسيسلى التدعليه ولم فارشا وفرما ياكونيا مومنين كيلت جيل خانه ہے اور كافروں كے واسط عيش

, نامون <u>کیلئے قیار</u>ضار

وارام کی جنت ہے . مومنین کیلتے قیدخانراسلئے کرونیایں تومنین کو برطرح کی بلاراور صیبتیں اور شقتیں برداشت كرنى بوقى بين مكراً خرست من عيش وعشرت كى بي متال متين مؤمن كيلن مع بوتى رہی میں۔ اور کا فرول کوچوں کراخرت میں کھے نہیں مِلناہے۔ اور جو کھے تھی مِلناہے وہ دنیا ہی مِن مليكا اسلين دنيا كوان كے لئے جنت كہا كيا ہے ۔ الماذا مومنين كواني انخرت كي فِي مُرِ ، بن ما ہے جہاں اُن کیلئے حیرت انگیز نعمتیں تیار ہوری ہیں۔ کرنی مُا ہیئے جہاں اُن کیلئے حیرت انگیز نعمتیں تیار ہوری ہیں۔

اک فاریت میں وارد مواسے کرائیسی اسی میں و بال تیار موری مرکزی نعمت نری اسی نے دکھاہے اور نہی کئی کان نے مناہے اور نہی کئی انسان کے دل ودماغ ہیں انکا تصور بوسکا ہے يغين نهي لوگوں كيلتے بيں جوف كرا خرت ميں الدرتعت الى سے شرماتے ہيں ۽

العن المحفرية قال قال رسول الشملي عضرت الوبرية فرماتي كارشاد مه كودن الله عن المرسية قال قال والمنظم والمنظم

له زمزی شری م ۱۹/۳ که ترمزی شراف ۱۱/۲ سله ترمزی تربون ۱۸/۲ م



ام من من عورتوں سے کہدد کیے کہ ابنی نگا ہیں نیجی رکھیں ، اور اپنے سترتھا مے رکھیں (ستراور تسرم کا ہوں کی حفاظت کریں) اور اپنے بدن کی زیبائٹ کو ظاہر رنہ کریں ، ہاں البتہ بکرن کا وہ تقسہ جس کو ظاہر کئے بغیر کوئی مفرنہیں ۔ اور اپنی اور صنی (برقعہ کو سُمر وگریبان پر سے نیمے کہ) ڈوالیں ۔

أَبِصَارِهِنَ وَكُمُ فَظْنَ فُرُوجِهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَ مَهُنَّ إِلاَمَاظُهُرُمِهَا وَلْيَصْرِبْرِ بَحِمْدِهِنَّ عَلَى جَيُوبِهِنَّ - الأيه له

ين سورة نورط على متفادمعارف القرآن سورة نور آيت ٢١ - ٢/٢/٣ ترجمبر في الهند/١١١٨

رم والے تو وں سان چیزوں کا چھیا نامشکل ہے مشلاً ایک گھری دیور، ساڑھواوران کے اور کھی ساتھ میں رہتے ہیں۔ یہ سب کے سب نافرم ہیں۔ ان سے بھی پورے بدن کو چھیا نالازم ہے۔ گرفتنہ کا خطرہ نہ ہونے کی صورت میں گھرکے ایسے لوگوں سے چہرہ ہتھیلی اور قدمین کا تھیت نالازم نہیں ہے بسیکن اگرفتنہ کا خطرہ ہوتوان سے بھی چھیا نالازم ہے۔ اور گھر بھی الگ کرلیا جا ہے۔ اور نامحرم مُردوں میں چہرہ کھول کر جیلئے میں نگاہ کا فقتہ ہروقت اور ہرقدم پر رہتا ہے۔ اور نامحرم مُردوں میں چہرہ کھول کر جیلئے میں نگاہ کا فقتہ ہروقت اور ہرقدم پر رہتا ہے۔

#### ہے کر دہ عور تول پر سخت ترین وعرف

مسلم شريف ميں حضرت الوئمررة نسه ايك روايت مروى بے كه جناب رسول الدرصلي الله وجہنم کی سیرفر ائی تھی کی شعب کے لوگ جنت کی ناز ونعمت سے سرفرازی عال کر رہے ہیں۔ ان کوهی دیجیا، اورس صمے لوگ جہتم کے عذاب میں میتلائیں ان کوهی دیجیا ہے۔ اور آسیہ فراتے ہیں کہ بہتم کے عذاب میں میں صفع کے لوگوں کو مبتلا ہوتے دیکھا ہے و نیا کے اندرات کے زمانہ میں ان تمام اقسام کے لوگ موجود تھے۔ مگرامی فرماتے ہیں کہ دوستم کے لوگ الیے ہیں جن کومیں نے نہم کے عذابیں مبتلا دیکھا ہے مگر اس وقت دنیا میں موبود تہیں ہیں بلکہ وہ ائزندہ جلکر بدا ہوئے أسيصسك الشعلية ولم نعان دونون سمول كى علامت اورنشان برت لادياب، ا طالم سیایی اوه ظالم جنگه ای تقون می جانورون کی ایجی کی طرح دنده میونگه اور ان دندون سے كمز وراورغ نب تهتوں كو مارس گے۔ اب اس برغور كرنے كى صفر ورت ہے كہ دنياس اليے لوگ كون بن حور كت روالے، تھيلہ والے، كسان اور مزدوروں كى بيٹ اتى كريں گے۔ اور بڑے لوگوں كے ساتھ بيظلم نہيں كرسكيں گے۔ كھلے زمان سے نوابوں بي بيسلسلم تھا كران كے دروازوں كے سُامنے سے کوئی گھوڑے پرسُوار بہوکر منہیں جا سکتا تھا، ڈنڈوں سے اس کی بٹیائی ہوتی تھی، اور بعد كے زمان میں پولس والے ایسے ہی ونڈائسكر غربیوں كی شائی كرتے ہیں۔ اللہ تفاظت فرطئے ۔ آمین

عدا سلم تروا تورس الما عدورا بأله الماسية بما الماسي عورس بها بول أي جو ليسّاس مل المان الم بازو يعلم موسانة بوال الوريت يعد الدليال ملى وق مول بعيساليا خلل لوكيون سيداسكول كراس اين ونها بيت فيريد اورشرم كى بات به كمه ايسا نا قص لياس ايى بيارى لوكيول كومينا كرلوك و سر ادر الله ماوی باد ور زن لیتی بین سے بازو تھا ہوئے رستے میں مردن بین بالمد الله المادو يونب كيل دين عرضيك أدن كالترصيد بعلاد بنا هم كيسى بي ترى كي ا سيدكم الي شنطى حالت إي غيرون كرسًا عن مجى أجاتى بي-مل دومرامطلب بيه كركيرا اتنا بار كي اور المكابينا جائے كماندر سے بدن نظراً جائے، توليا ب الماس يميني يوت سي مكر هنيت مي شعطى ہے۔ يد ميسرامطلب بيه يمكرلياس اتنا الما ترف اور ننگ بنايا جائے كراسكے بينے كے بعد اس كاور سے برن کی ہوری بناور ان نظرا نے لگے۔ یہی لیاس پیننے کے باویود نسینے ہونے کے درج س ہے۔ الند تعالى تمام ملم عورتون كى التمينون بيسم كدلياس مع حفاظست فرائد سيمسك الدعلية ولم فرما يا محماس طرح نظالباس ببنكر اورمزيد منك مك كوليس كي جس غيرم مردان عودتوں كى طرف مكا وا عما المفاكر ديمين مح . اين ايك عورت كى وجه سے وشوں بيون بمسينكا ون مزدمعميت اوركمن وكبيره مي منستلا بوسكة بي-فينرا بيستيل الدهلية ولم في يعي ارمشاد فرماياكم اسي عورتمي سنگے تسرراستوں اورسركوں ير سي يؤ توجنت سے باغيوسال ي مسافت كي اورائيي هي .اورائيي عورتوں كو حبت كي يوسك نصيب ندموكيد حديث ياك ملاحظهسترمايق

را عَنْ آبِ هُرِيْ وَلَا فَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَم صِنْ عَالِي اللهُ عَلِيهِ وَسَلَم صِنْ عَالِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم صِنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَم صِنْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

عیانی جاتی ہے۔ حب کروشنے میں جناب رسول اللہ صناے اللہ علیہ دسلم نے حیار اور شرم کو ایمان کے ستہر اجزاری سے ایسالیم جزر قرار دیا ہے کوئی مؤمن کا ایمان کا میل ہوئے ہے۔

کے لئے خیار کوشرط قراردیا ہے کر بغیرصت اسے ایمان جی کا مِل بیں بورت کا ۔ آپ نے فروا یا الحیاءِ شعبَه جَمِنَ الإِیْسَمَانِ - الحسّدیث کے

## بے پردی مے شرمناک واقعی ا

الم الم شريف كتاب للباس ٢٠٥/٢ حديث ٢١٢٨، مشكوة ٣٠٦/٢ سله بخارئ شريف الاحديث و ملم شريف الريهم -

واقعات درج كردية بن شايدان واقعات سيسلمان بهائيون اوربېنوں كواپنے ايمان كى حفاظت مے لين عبرت ماسل مومائے.

### واقعها بيوى نيغيرمردسة نكاح كرليا

المینی کی بیوی سے یا تح بیے ہو مکے ہیں، دوسرامرد جس کے سات بیے ہیں، وہ مُرد اور اس عورت کے متوم رکے درمیان کسی خاص معاملی مراہم رہے بیس کی دجہ سے وہ مردعورت کے شوہرسے ملاقات مے لئے گھرمی ا تارہا، اورعورت نے اس مرد سے سامنے ا ناشروع کر دیا۔ جائے ناست عورت نے از نود لا کربیش کونا شروع کودیا اس ابتدائی مراجلیس شومرفی این بیوی بر کرده کی کوئی یا بندی نهبس ليكاني ويناني بيد حجابان طورير ايكست تقبيه كوباتون كاسلسله بيئ شروع محرديا ارفية رفية چت دن می اس غورت اوراس مرد کے درمیان تعت تفات بیدا ہوگئے۔ اور شوہر کی بُرون کے ددكان م يشومېرا بنى يردون كى دوكان ير بيضنے چلا جا تا ہے۔ اور اس درميان ي بيوى اس مردك سُا کہ جاتی دہی ۔ اب دوتین مہینے کے اندر نوبت بہاں یک ایکی مے کہ عورت شومرے علی الرغم اس مرد سے ساتھ علی تباتی ہے اور رات کے دس گٹ ارہ بے گھراتی ہے۔اب جب شوم رتے بیوی رکجھ پابندی انگانی میای توبیوی نے نکاح کی رسیدنکال کردکھائی کرمیراس مرد کے ساتھ نکاح بودیکا ے. آپ کو درمر کیان میں بولنے کا تق نہیں ،اگر ایب بولیں گے تو پہلے این حیان کی ف کر کیجے۔ اُج بٹاریخ ٢٤ شوال مناسي هي كوشو برنے اس مسلك كولى مدرك ابى كے دارالافت رمين ميش كيا ہے۔ جنائيها س واقعه مصفعلق اج كالكهابوافتوى دادالافت اركي رحب طريس ب مسى كى بيوى كے ساتھ كسى غير مردكا طلاق سے بيلے نكاح كرنا شرعًا حرام اور زكاح باطل ہے۔ ادراس کوسلال سمجه فا کفر ہے۔ اب اس واقع میں دیکھ لیجے کہس قدر سے رائمندی کے ساتھ بیوی غيرمرد كم سًائة نكاح كادعوى كررى ہے مياں تك نوبت صرف بے ير دگى كى وجہ سے آئى ہے۔

## واقعد کے سکانی مینونی کے سکانی فسنسرار

دوسرا واقعہ بیہ کامجی من کاردن سلے احقرکے یاسس تین آدمی آئے سخت پریشان تھے ان میوں میں سے ایک نے احقر سے گفتگو شروع کی وہ کہتے ہی کرمیری بھا بھی کا تعلق میرسے حقیقی مبنوئی کے سًا تھ ہو چیکا ہے۔ اور میری مبن کے ماس مبنونی سے نو بچے من اور میری مجاتھی کے یاس میرے مجانی سے کان بخے ہیں . اور میرا مُما تی دن من مبل جلا حًا ماہے تمام کووایس آتا ہے تو مجامجی کو یور کون میرے مہنو تی کے ئاتھ رہنے کا موقع مل مُاناہے اورابھی حال میں میرے مبنوئی میری مُنابھی کولیکرکئی دوز كلة غائب اوكة اب جب والبرائة تومير عبينوني سه اس سلسلي بات جبيت كرنے برأس نے بردهمكى دى كراپ كى بہن كوطلاق دے دونكا اور دب بيا بھى سے كات دت کی گئی تواس نے جواب دیا کر کئی کونس معاملی بولنے کا چی نہیں یہ ہمارے ایس کے تعلقات کی ہات ہے اور بھا بھی کی مال نے بھی مھا بھی کوسمھا یا مگرکسی کی بات اسکے دماغ منہیں اُترری ہے توفاکسارنے اُس سے یوجیا یہاں ایک تعلقات کی نویت کیسے آتی ب تواس نے جواب دیا کرایس کی رشتہ داری کی بات می کہ نثر وع نثروع میں بہنوئی ہمارے گھرا ما رہا اور کھا بھی جَائے ناشتہ بیش کرتی تھی اور در مُان میں سُب کے سُامنے کھے ہات جیت بھی ہو کاتی تھی جیسا کہ عام طور پر مواکر تاہے اور تھی ہمارے تھر تی عور ٹیں بہن کی وجہ سے بہنو تی کے گھر مجھی جَایا کرتی تھیں اور عورتوں کے ساتھ میں تھی تھی تھی تھی جی جایا کرتی تھیں بھرا ہستہ اہستہ مونے لگی اوریم لوگوں کا اسطرف خیال نہیں گیا کران دونوں میں اندروتی تعلق براموتا جارم ہے اور حبب دولوں ایک سُاتھ گھرسے فرارمو گئے تب ہم کو اجاز تعلقات کایتہ جیلا اور اب تو واپس آنے کے بعد دونوں برملا سُاتھ رہتے ہیں میرے مکانی یا کسی اور کو اس معاملہ می لولنے کی جرآت نہیں ہے ۔ اب احقرسلان بھائیوں اور بیوں سے سوال کرتا ہے کوا بسے واقعات کیوں بین اُرہے ہیں؟
میرے نیال میں سُب لوگ اسکا یہ تواب دیں گے کہ بیصرف افرم مردوں سے بے پُر دگی اور
افستا واکا نیز ہے ہے اور بیمراف سلانوں کواکٹرٹی وی جسلی وٹرن سے مل رہی ہے کردب
و ہاں عورت و مرد کا اختلاط المائی رکاوٹ کے بور ہا ہے بلکہ بی وٹرن کے ذرائعہ سے اس
کی ترغیب دی جاری ہے اور تھرکے سُب لوگ ایک ساتھ بیوکر دیکھتے ہیں اوراس میں جو
نہار سے میار وکسی دکھائی دی ہیں ان کو مال بینی ، باب بی ، بھائی بین ، بہوئی بھائی سب
بلا تفرانی ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں اوراس وقت کسی کا سرتر مے سے کو نہیں تھکٹا ہے۔ تو
بلی ویژن سے باہرایس میں وی حرکیس خود کرنے میں کیا شرم آئے گی ؟

واقعرب حقيقي سالي كوهي بيوى سنالت

تیسراواقعی یہ ہے کرایک شخص ابھی عبدالفط سر کے بعد ان کا اپنے سانے کا ایک واقعی یہ ہے کرایک شخص ابھی عبد دوری میں بودائی کا سناڑھو کھی آیا واقعہ سے کہ ان کے حقیق سالے نے اپنی بوی کی موجو دی میں بودا کی حقیق سناڑھو کھی بوی بناکر رکھ ایا ہے۔ اور دونوں بہنوں سے بچول کی والا دت کا سلسلہ بھی بین نیائی کو تھی بوت ہوتے ہوتے ہوتے ہے اور ان کا سلسلہ بھی اور بیان کی مواقع بر سالے سے ملاقات کو جانے کی اجازت دیدیں یا نہیں ہوا و کہا سب اور بیان کے درمی ان اور بہنوئی کے درمی ان اور بہنوئی کے درمی ان بلاڑ کا وٹ مے مائی اور اختلاط کا خمرہ ہے۔

## دلوث کون سے ؟

جناب آقائے نامدار علیہ نصافی والسّلام نے قرمایا کہ جو لوگ اپ گھر کی بحورتوں کے لیے بردہ رہنے برکوئی نکیرنیں کرتے ،اور بے غیرتی کے نما تھائی کواس کال می تعبودے رکھتے ہیں ۔ وہ دیّوٹ ہیں ۔ جب اقائے نامدار نے یہ ادشاہ فرمایا توکس نے آپ سے بوچھا کہ دیوٹ سے کہتے ہیں ، تو آپ نے جواب دیا کہ دیوٹ اُسے کہا جا ماہد کر جس کواس بات کی کوئی فکر بنیں ہے ، اور نری کوئی بروا ہے کاس کے گھر کی عورتوں کے باس کوئ ارکا ہے اور کوئ خارج باور کوئ اگر کا اور بات کلف گھلے ملے رہ رہا ہے ، اور یہ بھی فرمایا کہ تین قبم کے لوگوں کو جنت نصیب نہیں ہوگی کے مردوں میں ہی دیوٹ کے وہور تی مدروں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں میں شراب کی مادی ۔ جردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں میں شراب کی مادی ۔ حدردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں میں شراب کی مادی ۔ حدردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں میں شراب کی مادی ۔ حدردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں میں شراب کی مادی ۔

حضرت الدين ياسرائي المتراث المدعلية ولم كاارشاد تعلى والدعلية ولم كاارشاد تعلى والدعلية والم كاارشاد تعلى والدعلية من مركز دا والله من من والمرد ول من سر والوث من من والوث والوث من من والوث و

مَدُ عن عَادِنْن يَاسِرُعَن رَسُولِ اللهِ عَن عَادِنْن يَاسِرُعَن رَسُولِ اللهِ صَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

یا عور تون سے جو مردوں کیا تا مشابہت اختیار کرتی ہی سے شراب کا عادی ۔ توصحاب نے کہا کہ یارسول الندم بیشک میں میں المحرب کے عادی کو ہم نے تھے لیا مگریہ دیو ش
کون ہے ؟ توجواب دیا کہ دیو ش وہ مضا ہے۔ اورکون جارہا ہے۔ ہوکا اسکے گھر کی عور توں میں کون آرہا ہے اورکون جارہا ہے۔

والرجلة مِنَ النساءِ ومُدُمِن الحنه م فقالوا يَارَسُول الله امّام عُدَمِن الحنم وفقاع كم فنالا فكما المسدّيّوت مِنَ الرجَ إلِ قَال الّذِي لا يُسَالِمَنْ خَلَ عَسَلَىٰ اهْلَم - الحسك يت لمه عَسَلَىٰ اهْلَم - الحسك يت لمه

## واقعه على غيرمسلم كے ساتھ لرطى فرار

ابھی ای صفحہ کے لکھنے مجموقع پرایک نوجوان جونہایت اچھاادی ہے بم لوگول کے بہاں ، بیشراناجانا دبتا ہے۔ ان کا ایک گھے کرانریں رشتہ طے ہوگیا، ابھی اس فروری سند و کے اوا بڑی تادی ہوتی تھی دونوں طرف سے تیاریاں بھی تقریبًا ہو گئی ہیں۔ اورلرا کی کے بارمیں اطلاع میری کرنہایت نیک صالحہ عنا اور دینی مضامن کامطالع تھی کھتی ہے مگراراکی والوں کے بروس میں ایک غیرسیلم کا گھرہے اور اس غیرسیلم کے مرد وعورت سب ان کے بہاں اتے جاتے ہی اور یہ لوگ بھی غیرسلم کے بہال اتے جاتے ہی اوراس غیرسلم كاجوان لوكاعى بالمحلف لوكى والون كے گھراتار بتاہے .اورلوكى كے مال باب نے ابن الله براس نوجوان سے برده کی کوئی مابندی نہیں رکھی جنانچراس لطرکی کا اس غیرسیلم نوجوان معناجا تزتعلق موكيا اور دولول ايك ساته فرار موكئة اس وقت

له شعب الانمان للبيه في ١٠٨٠٠)

کے ارشاد کے مطابق داوشت کا نتیج نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقع بیش آجکا اب بھی ماں باب کو
ہن غلطی کا احساس نہیں ہوا، اور یہ رہے ہیں کرلڑکی کی بھیبی ہے مگرا سکاد صیان نہیں کا اس بندی کا بنا؟ ہے چارہ وہ نوجوان صلے ساتھ دشتہ طے ہوا ہے وہ احقر نے خوداس سے
ما بندروایت کے خِلاف نہایت رنجیدہ اور ممکین ہو کر خاموش میٹھا رہا۔ احقر نے خوداس سے
پوچھاکہ بھائی شادی کی تاریخ کیس دن کیلئے طے ہوئی تو نہایت شرمندہ اور نادم ہو کریہ واقعہ
منایا بھاتیون اگر ہے کردگی ہر بابندی نہیں ہے تو چاہے کئن ہی دیندار خواتین ہوں معصیت اور
منایا بھاتیون اگر ہے کردگی ہر بابندی نہیں ہے تو چاہے کئن ہی دیندار خواتین ہوں معصیت اور
منایا بھاتیون اگر ہے کردگی ہر بابندی نہیں ہے تو چاہے کئن ہی دیندار خواتین ہوں معصیت اور

## لے میا اور برکار جورتوں اور مردول کا عداب

عورت ومرد کے ساتھ غلط کاری وَبدکاری کی ابتدارعُ یا نیت اور بے دیائی سے ہوتی ہے۔

یہ بدکاری کا پہلا سبب ہے جب عورت و مرد کے درمیان بے حیائی کے ساتھ اختلا طاکا

میلیا شروع ہو جائے تو معصیت سے بچنا کی طرح ممکن نہیں آپ کی الدعلیہ و م نے بدنگای

یے دکھنے کو بھی زنا کہا ہے اور برکاری کا مشورہ اور زبان سے گفت گو کو بی زنا کہا ہے۔ اوراس ارادے سے

جلنے کو بھی زنا کہا ہے اور برکاری کا مشورہ اور زبان سے گفت گو کو بی زنا کہا ہے لیے

خاب رسول الدصلی اللہ علیہ و کم کا خواب بھی وحی کے درج میں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ

بینا خواب بیان فرمایا اور خواب بہت لمباہے جو بخاری میں سواصفی میں موجود ہے جبکا

اپنا خواب بیان فرمایا اور خواب بہت لمباہے جو بخاری میں سواصفی میں موجود ہے جبکا

خاصر یہ ہے کہ جب نے قوم کے لوگوں کو جنت کی عیش و عشرت میں دیکھا۔ اور جن کیار کو مختلف غدا بوں بی

فض نماز کوغفلت اور لایرُ وای سے قصا کوریتا ہے اور خاص طور برنماز فرکے وقت وفرض المرجعورة والكاعذاب

یراسوتاد برا ہے اسکا عذاب صنور نے یہ دیجھا ہے کو ایک فرشتہ اسکے سرکے سامنے کھڑا ہو کر تجر مارکر سرکیل دیرتا ہے جس سے اُسکا سر کو یہ اُبچورا ہو جا نا ہے اور تجر لوط صک کر دور گرتا ہے ۔ وہاں سے وہ فرشتہ جب تک دویارہ تجر لاتا ہے تب تک اسکا سر گراجا آ ہے ۔ بھر مارکر کھیل دیرت ہے۔ برقل پر لسلہ جاری رہا یہ بے نمازی اور نمازوں میں لا پر واہی کرنے والوں کا حشر ہے ۔

جموفی خبرس الله والااسکا حشریه ویکها ہے کہ ایک فرشتہ لوہے کے ہنسیاں

ي حيوني خرس أرانيوال كاعذاب

اوراسي مهاي المحرية المحري المحري المواكدي تك الجهار المواكدي المواكدي المحاور المحاور الك وكان كو جمير ويت مجي الي طرح جريا المحرور المحرور

بے کیارمر داور عور تون کا حشہ رجو ہے کیا تی کے نتیجہ میں برکاری کے بھی مرکب ہوجاتے میں ایکے ایک ایکے عضو کو برکاری کے بھی مرکب ہوجاتے میں ایکے ایک ایک عضو کو

النام دوفورت

زاتی کہاگیا ہے آئی نے انکا حسر یہ دیکھا کہ بہت بڑا تنور ہے ایس ننگے مرداور عوری ہی جو ہاندیاں اعلیٰ کی طرح تنوریں ایل رہے ہی اور اسلتے ہونے ان کے شور وغل کی اوازی نہایت

له سورهٔ تسار ۵۱)

خطرناک طریقه سے سنائی دیری تھیں یہ ہے جیارا ور ہے یہ دہ عورتوں کا مشرہ ہو بے حیاتی اور ہے کیر دگی کے نتیجہ میں زنااور کر کاری میں مبتبلا ہو کتنی میں نتعوفہ باللہ میت ذلاے اس سے ہم اللہ کی بیناہ کا نکھتے ہیں۔

مودنوارکا مشرزاب نے سودنوارکا مشریہ دیکھاکہ نون اور بہیب کی ایک نہرے اسیں وہ تیرد کا ہے جب کن ارے يشوذ واركاانجام

برمین بنا ہے تو فرمٹ تنه اسکے مند میں تیمر ملو نستا ہے میمرخون کی ندی میں تیر تا ہے میمرکن اربے پر أناها تواسكم منهم سيم محقونسا جانا مسلسل يرليله عارى ها توجناب رسول الدرسان ان عَارْسُم كَ لُوكُول كَا خطرناك عذاب أمّنت كوشنا ديا ہے المنذابس ايى ماؤل اورمبنول سے درخواست کرتا ہول کم شرعی لباس کا استمام کریں اور شرعی یردہ کا استمام کریں اس کی وجه سے معصیت سے بوری طرح حفاظت ہوتی ہے اور اپنی براری بیٹیوں کوناقیص لریاس نہ يهناية الراسكولول من يرط صفه كيلة بعيمناب توبور بير وسه كرئاته بعيماكري ال فکری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک غیر مرد ہمارے سامنے ہماری ماں بنی پر نظاہ جاکر دیکھنے لگے گاتو ہم اس سے لڑنے مرنے کیلئے تیارہ و کائیں کے توہم کوئیر کیسے گوارہ ہوسکنا ہے کہ بناؤ وسنكاركراكرا ورنزكالئاس بهناكرتم ابى بهن ببينون كوسركون يرهيوا ديتيم من سيسيكرون غيرترم مرد بهماري بهن مبيليون كونسكاه جَاجَاكر ديجية بن كيااسين بم كوغيرت منين أني جَاسِيَّةٍ-جب ایکشخص کا دیکھنا ہم کو گوارہ نہیں ہے توسینکروں کا نگاہ نجا جَاکرد کھنا کیسے گوارہ ہوسکتا ہے۔اور بین سے بڑاتی کی ابتدار ہوتی ہے جسکاانجام جناب رشول الند علی الندعلیہ ولم نے ہرسلمان این مال مہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ مدردی

از کول کی شیکل می عیش وعشرت می می کمیل رہے ہی اور کہ لل رہے ہیں۔
ملا ایک عظیم ترین بَاغ مِی مضرت ابرا سم علیالصلوٰۃ والسّلام کومبہت عدہ کل میں دیکھا ہے۔
ایک اِدوگر د ہرطرف سے ایسے لوگ نظرارہ سے جھے جوانسلام کی فطرت پر دُسْری اسے
گزر ہے ہیں کے ا

## ميليويزن اورسيكي فلمين وبجهن

فلموں کی خیا سوزگرشمہ سازیوں کا سلسلہ میب ہم نہیں ہو کا آہے بلکواب توبالغوں کے لئے خاص طور پولیس بنائی جاری ہی جیس خوا بین کے حیم پرجو لباس بے لباری باتی تھی اُسے بھی نوجگر جیسے کا کجنوت اپنے بام عروج ہم ہم ہونے کر لوفلم اختی فلم ان شکول میں قبصہ لاکار کی ہے۔ ان فلموں میں بنت حوّار کو مادر زاد نزگا کر کے زنا کاری کے مناظر پیش کئے جاتے ہیں فیلیں آبی کی کئے سنما ہالوں اور کا لجول اور لویٹورشی کے ہوشلوں مناظر پیش کئے جاتے ہیں فیلیں آبی کی کھی سنما ہالوں اور کا لجول اور لویٹورشی کے ہوشلوں مناظر پیش کئے جاتے ہیں گئی ہوئے کہ کہائی جاری ہیں۔ وی می آر۔ وی می اپنی کے ذریعیہ میں اور ہو للوں میں بہویے کو ٹی وی اسکرین کی زینت بن رہی ہیں ، اور اس لعنت میں ایک بڑی میں ماد ہو ہواں لوگوں اور لڑکوں کی گرفتار ہے جس کے گذریے نائے لکھنے سے فلم شرمار ہاہے۔ تھی اور شکی تصویریں دیکھنے کے باریمیں حضور پُر نورص کی اللہ علمہ وقم کے ارشاد ات بھی در ہنے اور شکی تصویریں دیکھنے کے باریمیں حضور پُر نورص کی اللہ علمہ وقم کے ارشاد ات بھی در ہے اور شکی تصویریں دیکھنے کے باریمیں حضور پُر نورص کی اللہ علمہ وقم کے ارشاد ات میں کا دخلے فر مائی ہیں ہوئے کہ میں ہوئے کہ ارشاد ات میں میں باور فر کا ئیں سے ہوئے کی باریمیں حضور پُر نورص کی اللہ علمہ وقم کے ارشاد ات میں باد فر کر کا ئیں سے ہوئے کی باریمیں کے باریمیں حضور پُر نورص کی اللہ علمہ وقم کے ارشاد ات

The Jil Age whom I want مئالة ألالمينا المامشي سفطعتي اوبي فلم استجلع اخبارة فمولى ريستول الله الله عاليه وسلم فعشا ل عَيْنَ عَامِكَ لَوْبِاتِ وَلا أَهُ أَمْوِا عَمِلُ اللهِ .

المبيريان بوليا بلده

المستقل المنافقة المن عَلَيْهِ وَسُلُّم قِالَ لَهُ مِا عَلَّ لاست برسَ

عَنْ لَو ولا تَسْطِر اللَّهْ عَلَيْ حِيَّ ولامتيت الحرباءيث بكه

را اول کی داف دیجیو ۔ اور أب تو إلغ للأكيال اور جُوان عورتين ايني ران كليو لكرنيكي عيلنه كوفحز نمسوس كرتي مِن جَالاً كله شريعت مطهروكس قدرمماط اسكرميال بوي كوبعي باخبركرتي بهاكر جبهم سكوني شخص ابی بوی کے اس خانے تواس کو چاہتے کہ متر کا خیال کھے الکل کدھے کی طب ح شکے یدن ز ہوجائے۔

> ه وعن ابن عَبَّاسِ مُونِ عَا إِذَا حَبَامُعَ أحدكم زوجته أوجاريته فادينظرالي فرجها فسأن ذلك يودث العمي كله

مضرت عبدالله ابن عباس سدم وعمام وي ب كرمب تم میں سے کوئی تنفس این بوی یا باندی سے مماع کرمے تواسکی ته مرگاه کن طرف نه دیجهه است کنی کراس ست بيناني متم ودا تي ہے۔

منسورت سوران فرنور في ما شهري (اي دان أي يي فرورت

ك المنته الي في المداك برا بعد إلها إله والتدليك ما الوراسة

یں بیراکی اسی تبدید سے بدل سدگرگیا مسی کا و جہت

ميراسته كعل كيا مكري بوجدك وجست فورى طورم إف كيرك

موندا مها بهااوراس دوران منورت نيص شاكا ومعكر فرمايا

مصريت المدونة والكاارثها أيقل فرئات بي كرد ضورا قدس

ملى الدُولِي الله المراهم ني منسرت على تدارشاد فرما إكراك

ملی این رایس زمحوالکروا ورئے تن زیدہ و جسرد سے ک

فورًا این اکیم اا نهما ذینگیرز جالا کرو.

ای طرخ الم المؤنین مضرت کا تشه صدیقه ناسندا داید زندگی شرم و حیار کاوری دیتے بوئے

الم مسر شراعي المرام الله المراؤد شرائي باب في ستر المديت عناء غسام ١٠٥٠ ابن ما سرتمرات شه معیارن الفتران ۲ ۲۹۸ -

444

سَّ عَنْ عَانْتُهُ ثَّنَالَتُ مَا نَظُوتُ اَوَّ مِنْ أَيْتُ فَرِجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰمُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَطُّ لِهُ

سیمی می ای میووند میول کودان بازوا ور مرکردن سند سب برسند کرک سرکول برهوردیت سارین سازی برسی میران بازوا ور مرکردن سند سب برسندکرک سرکول برهوردیت

یں ہم کوشم نہیں اتی کیا یشرم کی بات نہیں ہے۔ ال حدیثین سے معلوم ہوا کہ اگر چرشو ہرا وربوی ایک و و سرے کا سردیکھ سکتے ہیں ایسکن اواب فرندگی اور شرم و حرار کا انتہائی ورجہ ہی ہے کہ شوہرا وربوی بھی ایسٹ

ووس كاسترندونيس -

عَ عَنَا اللّهُ عَنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُمَّ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

اس طایت سے علوم ہوا کرکسی عنرورت مثلاً نجامعت یا دنیے ماجت وغیرہ کے علاوہ منت مطابق میں مادی میں ہے۔ مشاور منت میں ہے۔ مشاور منت میں ہے۔ متام مذکورہ اٹا دیٹ مبارکر کی دوئی میں ایک شرایت اومی خود ہی فیصل کرسکت اے

الله المناجنزن بهم من ترمزئ شري الردا)

که وی بی اراور فی وی کے پروه پرمینا بالوں می میش بونے والی نگی فلمول اور بریم خواتین كو دمكيمنا اور انكے برتشيب و فراز كو بم كرد كيمناكيتى بے غيرتی اور بيے تنری كی بات ہے۔

يېو دکے نا پاکسنصوبوں من منصوبراور سازش هې داخل ہے کہ

غيربيودي انسَاني معَاشرون اور قوموں مِن اخلاق کی دهجياں

مارادي عَايْس جِنا نجران كے يرونوكول من لكھامے "، تمين يروش كرنى عَامِيْ كرتم برطكاف كى جرين تفوقها كردي ماكريم بسنولت أن يرغلبه خاميل كركس ،، فرائد، بم مي سے ہے . اور وہ دن دَبَارْت کھلے عَام صنبی تعلقات کے بمونے پیش کرتا ہے تاکہ نوجوانوں کی نظروں میں کوئی چیز مقدس باقی نه رسط ور از کامقصد اصلی معنی جربات اور خواہشات کا بوراکرنا بن جائے۔ اور جب وه اس کواپرامقصوداری بنالیں کے تو پھران ٹی اخلاقی ځالت ختم اور نہس نہیس ہوکائے گی لے

م میں نظروں میں اخلاق کی جریں تھو تھی کرنے کے درکا اِل میں سے ایک دسیار بھی ہے کہ نشروا تناعت ريابوش ويزن اورسينا اورتهيشراوريومية كيونشرياتي يروكرامول اور اسس خانن ایجینٹ اور کرائے کے صحافی سے کام نیا کیا ہے جو ان کے منصوبی انکا ہاتھ ٹائے۔ مبودى اينى مكارى اورعيارى سے اس مصوبے من كامياب بوكت اور تمام قومول كونغافت کھیل کود اور قنون کے ام رہے کیاتی ہے زاہ روی اوراخلاقی یاختگی کے مراکز کے ذریعہ تباہ وبربادكردبابه

كياآب كومعلوم كربهورايني برونوكول من كياكيا منصوبي بزائ مينظي بريه لوكول كي عقلول كوسيخ كرف اوراخلاق كو بركاد في كيلت دن ورات كوشال بن يركابية بن كرنوجوان مرداورعورتین زنا کاری الحاد سے دنی سے حالی ازادی تبہوت برتی گندی فلموں اور رات کو بریا ہونے والی گندی مفلول میں مست ہوکرانی عقل سلیم اورغور وفیکر کی تمام صر الاحتیں

ان کے نا یاکمنصوبوں میں سے یہی ہے کہم عورت کو قابومیں کرلیں اوراس کواپنے دام يس كيليس المنذاجس روزتمي وه اين ما ته مهماري طرف برهادي اس روزيم حرام كارى كا بیج بونے میں کا میا ب ہوجائیں گے اور دین پرستوں کا اٹ کریارہ یارہ ہوجا بنگا۔ مستعمرين كے ايك بڑے يوپ كاكہناہے كەشراب كا جام اور مغنيہ اور فاحثہ عورت اتمت محرئيكو تذوبالا كزنيكا اتنابرا كام كرسكتي مي جوكام ايك بزارتومي نهيس كرسكين اسكته إسس قوم کو ما ده اورشهوت کی دنیایی غرق کردو به اور پوپ زویمرنے قدش یا در پول کی ایک پلس میں کہا کتم نے مسلما نوں کے ملک میں ایسے لوك، برداكر ديئين جن كاخداس كوئى تعلق نہيں ہے اور واقعی مسلمانوں كى ایک نئی اور وسی می بن کئی جیسا استعار نے کیا ہاکہ زانہیں مقدّسات کا کوئی نیال ہے نہ تو تبداوروہ راحت يبندا ورشمت بن گئے اوران کامطح نظر دنیا کی لڈت وشہوت ہی بن کررہ کئی اگروہ پڑھتے ہیں توشهوت رانی کیلئے اوراگر مال جمع کرتے ہیں توعیاشی کیلئے اوراگر جسی بلندمنصب بریہوریخ بھی جائیں گے تی تھی لڈت وشہوت کیلئے ہر دیپ نرتمان کردیں گے اے ان سَازشول اورمنصُولوں سے یہ ہات صَاف علوم ہوگئی کرمیہُودیت اور ماسونیت (و فی مين طيم) نصرانيت واستعار سَيم لكريه جاست بن كرشراب اورفحش درامون رسالول اور رید بوشلی ویژن کے بروگرا موں اور اخلاقی سوز قیصتے کہا نیوں کے ذرابعرا شلامی معَاشرہ کو تباہ وبريا وكر ديا جايسكا ليكن افسوس كى بات يه بهد كمروه البينية اس گندسه اور قبيع مقصور و مطلوب اور خبیب غرض کے بہر نخنے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں اور تم ان کی ارزوں بر لیک کہتے جارہے ہیں۔

ا استلام اور تربیت اولاد ا/ ۱۳۵)

فی، وی، وی بی ار اور ایم تینیول کالمت نیزات یا. انسان مے سامنے ایسے نمونے میش کرری میں جن سے حيا وغيرت يرحمله

دیکھنے والاشخص غیر شعوری طور پر لاز ما متاثر ہوتا ہے رفتہ رفتہ اس کے افلاق وکروار میں حبد بی اجا تی ہے اور چونکران مینوں کا اکثری استعمال ہے کے دُور می محض کہو ولعب نوازش ومنکرات اور بے دنی کیلئے ہوتا ہے اس لئے انہوں نے انسانی معاشرہ بربہت بڑے بی نے برانتہائی تباہ کن اثرات طوالے بی ذیل میں بم جندا ترات برکو بریان کرتے ہیں۔

رانتہائی تباہ کن اثرات طوالے بی ذیل میں بم جندا ترات برکو بریان کرتے ہیں۔

ان مہلک تفریحات کا جو یہ لا اثرانسان پر پڑا ہے وہ بے دیائی اور بے غیرتی کا وہ شاید مرجمان ہے جس نے انسانی معاشرہ کی جولیں ہلاکر رکھ دی ہیں۔ اور جن کی وجہ سے صدیوں سے ازمائے ہوئے مشامر کی افسانی اقدار کا جنازہ برکل گیا ہے۔

اللد تعكالي نيسل انساني كے تحفظ اور انساني معاشرہ كے قيام و بقيار كے لئے انسانوں میں دو جذبے ایسے رکھے میں کراگروہ جذبات ود بعت نرکئے جائے تو انسانیک می رمسط می موتی میری مرادیهٔ ال حیار اورغیرت سے یہ ہے کہ یہ جذبات مرد وعورت دونول میں یائے کاتے بی برگڑ عورتوں میں صفت کیار کا غلبرزیا دہ ہو اے۔ اور اسے عورت کی نسوانیت کی دلیل اورانسا نیت کا زلور تجها جا تا ہے ای طرح غیرت مَردا بگی كى علامت اورمَروكا شيوه محمى جُاتى ہے.اوراسيں كونى شبهة بين ہے كراكريہ جذبات دَب جُائِن مَصْمِحَلَ يَرْجَانِنَ يَاخْتُم مِوجًا يَنْ تُوانسانيت كى بقار دنيغ يَرْبُك جَائِر كَى جِيداً دُمعْسريْ مالك ميں اسكا انجام سًا منے آچىكا ہے خلاصكر يہ كر حَيار اور غيرت ہی وہ جذ مرف انہیں کی وجہسے بد کاری اور فحاشی کا دروازہ بندر ہتا ہے اگرکسی جنتا شرہ میں ۔ فدا نہ خواستہ بیر جذبات فنا ہوجا بئی تو یک کاری عُربانی اور فحاشی کے وہ منا ظرسَا ہے ہوئیں ج كالأمان الحفيظ جسكابهت كيماندازه أج كي مغربي ونهاكود كمدكراما مناب - لا كھون كرورول كى تعداديس پيدا مونے والے حرامی نيخ انسان كى فطرى اٹھان سے كمسروم مولئے

الله كوفرمات موسة مصناآب نے فرمایا -

یری امت میں سے کچھ لوگ ایسے بریدا ہوں گے جو زنا دہشیم شراب اور گانے کا جوں کواپنے لئے حلال کرلیں گے۔ شراب اور گانے کا جوں کواپنے لئے حلال کرلیں گے۔

ليكون من المتى اقوام يستَحِلُون الحِسَّ والحِسَّ والحِسَّ والمعاذف الحديث على من المعاذف الحديث المعادف من المعادف الم

ترکوره مَدین کے اخری مقدمیں انہیں باغیان دین کاند کرہ ہے کہ ان کوزمین میں دھنسا دیا یکا بڑگا اوران کو بندروں اور سوروں کی صورت میں سے کر دیا جائے گا۔

مِنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَصَانِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ وَمَنْ فَ اللهُ عَلَى الله وَمَنْ فَ اللهُ وَمَنْ فَ اللهُ وَمَنْ فَ اللهُ وَمَنْ فَ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ فَ اللهِ وَمَنْ فَ اللهِ وَمَنْ فَ اللهِ وَمَنْ فَا اللهِ وَمَنْ فَاللهُ وَمَنْ فَاللهُ وَمَنْ فَا لَكُ اللهُ وَمَنْ فَا اللهُ وَمَنْ فَا اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ فَا اللهُ وَمِنْ فَا اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

الحسك لمنت المعالمة

المُدعَنَّ أَنِي الْمَامَة عَنِ النَّبِي النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ

ند بد کیان کا مُرشمہ فی وی ۱۳۳ کے نجاری شرای ۱۸۳۴ کردیث ۱۵۳۲ کے روزی شرای شرای یا ۱۳۵/۲ کے

اس دریت بی جناب رسول الدر علی الله علیه ولم نے ارشاد تو مایا کرالدیے آپ کو زمی از مرا رہم اللہ تا کا مہام رسور کا اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ورسا کا مہام رسور کا اللہ علیہ ورسا کا مہم فرمایا ہے اور خاص طور برمیوزک اور گانے کی جین ول کو منانے کا محم فرمایا ہے دیکہ نا افسوس کی بات ہے کو مسلمان ان جینزول کو زندہ کر دست میں بجائے ختم کر نے کی اللہ تھا گی ہم سیسلمانوں کی مفاطلت فرمائے۔

كانے كا جياتے كى جيزوں كو تربيرنا الله تعتال كارشادہ ا

 ایمت مذکوره می آبوالحدیث سیم تراوتر بین صحابه اور تا لبعین اور عام مفسرن کے نز دیک تمام وه چنرس بی جوانسان کوالم کی عبادت سیم اور کیا دست غافل کر دین امین میوزک اور مرز میر کانے اور برا بیس میوزک اور مرز میر کانے اور برا بیان اور وی می اور موجود و و دور میاسنیما شیلی ویژن اور وی می اور منسوسیمی داخل بن سیم

له مسنداما م احديث منبل ٥/٥٥٦ على متورة العمسكان آيت ٢ معارف القران ٤/٠٠٠

حضرت الومالك اشعري في ندوايت كى هد كرجناب دسول الله صلى الله عليه ولم في فرمايا، میری است کے کھے لوگ شراب کواسکانام بدل کریٹی کے اوران کے سامنے معادف اور مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا۔ الد تعالی ان کوزین میں وہنسا دیگا اور بعض کی صورتیں سنح کر کے بن کرر اور شور بنا دير كا المي تركتان كمسلسل زلزله كاعذاب آبيكومعلوم بواب كديوري آباوي كي ایادی تباه ورباد موکیس می

فی وی وی کارکے ذریعہ بڑے خطرناک اثرات ونائج

مرتب بورسهم أورايساكيون نربوجب اسى بنيادي تفيس

يرى شهوت برى برق برق مم سيم مواين كى به جاتى انتهاركوبهوي بكى ب قلوب انهانى تام كندي بروگامول كى وجهسے زنگ ألود بورسے بن السے وقت كے آمد كى اطلاع مخبرِ صاوق سروركون على الدعليه ولم في التي سي تقريبًا يندره موسال يبلي ديدى هي اكرايك وقت السااين كاكم برهرس ماي كانے كى اوازائے كى جدكا مقصدية تعماكم امت كا جو طبقه اليے زمانه كو یاتے وہ اسیفایان کی حفاظمت کرستہ بین اس قدرواض اور علی ہوئی تنبیه کے باوجود فی،وی وي أراوراسط عن ايان سوريرون من كوسلانول في اينا يف تقرول كي زينت بنالياب اله افسوس! جو گھرانے فی وی اُئے سے بہلے تمازی تھے آج وہ فی وی کے حیاسوز بروگراموں ين سول بوكر عان محور رسم بن أوربيع المرسيد يكروس كالوراكا بوراكا بوراكا بوراكا وراكا شرم دحیا کے منافی بدنظری برکاری کو پہانی سینے والے پروگراموں میں بڑسے شیق سے مشر ک بوت بن بھونے چو مے معصوم نونہانون کے دل میں خذا اور رسول کی محبہ کی جگہ ہیں۔ رواور بیتے کانی معصوم نسل کو فلم کے بدترین مالیخولیا کا ٹرکار مونے سے بحیا تیں گے۔

خطرتاك أنرات

جب مینائی وی وی ی اد کے اخلاق سوز پروگراموں کے بارکیوں کے بارکیوں کے بارکیوں کے اور کی ایمان واشلام کے لئے را ہران

یں اور زہر ہیں۔ توتمام مسلمانوں برصروری ہے کہ تبیطان کے اس طاقت ورا بجنٹ کو اپنے کھروں سے نکالکر باہر کریں اوران کے بروگراموں میں شرکت کر نیوالوں کو ان کے قبا شعے پر مطلع کریں ورز اندلیشہ ہے کہ مکب عقاب خوا وری میں گرفنار ہوکر تباہ و رَباد ہو کیا تیں گے۔

كيونكر حَديث إكسي ہے۔

عذاب البي كا اندليته

حضرت الو کمر صدفی رضی النّدعنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللّہ علیہ وَم میں گناہ و معاصی کا ارتکاب ہونے گئے اوراس قوم کے لوگ ایکی اصلاح کی قدرت رکھتے ہول کی اسکے باوجود اصلاح کی کوشیش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللّہ تعالیٰ ان سب کو ایسے عذا ہیں مبتلا کردے جو ایقے برسے سب کو کیوائے گا۔

من عن ابى يَرِّ قال الى سمعت رَسُولَ الله عِلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَ

الحسّديث له

المندامسلم معاشرہ من جب مجبی کوئی برائی مرامطات تو ہم لمان برصروری ہے کواس کو مٹانے کی فکر سے ورنہ قدرت کے باوجود برایوں کی بیخ کنی کی جدّ وجہدا ورمی نہ کرنا ایک ایسی غفلت و تقصیر ہے جس پر فکرا کا غواب مازل ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے آخری فکر سے معلوم بوت سے جس پر فکرا کا غواب مازل ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے آخری فکر سے معلوم بوتا ہے کہ اور بہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے مجبی پر لیٹنا نیوں اور محصید بول کا نزول ہوتا ہے۔ است کے اس ذر داری کی انجام وہی کیلئے اپنے آپ کو تتارکریں اور تمام امت میں کو ہاکستہ میں بیانیں۔ سے کو ہاکستہ میں خواوندی سے بچائیں۔ سے کو ہاکستہ میں خواوندی سے بچائیں۔ سے

اه البوداود شریف باب الاکمنی والمن هی ۱/۱۹۵۰ عه بے حسیت بی کا سرمیم فیوی ۱۲/۱۸

### حصنور سكالله عليه وسلم ني اكثر عورتول كو جہتم کے عزاب س کیوں دیکھا؟

جناب رسول الدسلى المدعليه ولم نے ارشا و فرما يا كه حب معراج شريف بَها نا ہوا تو و كال جنت وجہنم کائھی سرکرنا ہوا تو و کھا کرجہنم کے غداب میں جولوگ مبتلامیں اُن میں اکثر عورتیں ہیں ۔ اور ائیے نے ارشاد فرمایا کرعور توں میں دوخامیاں بہت کثرت سے بانی جاتی میں جن کی وجہسے جہتم میں کا نا ہوگا۔

ما لعنت كاجلكترت سيزيان برهاري مروعانا الجهنم من جانيكا أيك سبب

معمولی باتوں برزبان سے لعنت کا جلز کالا کرتی ہیں مِثْ للا دود در بیتیا بجہ سے می اگر کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہو کا سے تواس سے بھی کہرتی ہے کہ تومر تاکیوں نہیں ۔ اور حکر لعنت کا کال بہت کرزیان سے سکنے کے بعد وہ جی بے کارنہیں کانا بلکر صروراینا اثر دکھا دیتا ہے جس برلعند الرائد و واقعی متحق لعنت ہے تواس بربر جاتے کی اور اگروہ عق بین ہے تو جس فراس فراس کی ہے ای برا کر کر تی ہے ۔ صديث شرافي ملاحظه فرمانيقر

حضرت ابو ذرعفاری سے مروی ہے کہ انہوں نے آھے سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی ادمی دوسرے ادمی پرستی ونجور کاالزام نه لگائے اور نہ ہی کفر کی تعنت کرہے ورزاگر وہ اسكامستى نبين ہے تو وہ لعنت لوسط كراسى يرم ہے كى۔

الله عَن ابى ذرِّ انَّهُ سِمِعَ النبي عَن ابى ذرِّ انَّهُ عليه وَسَلَّم بِقُول لَا يَرْمِي رَجُلُ رَجُلٌ بِالفَسُوقِ وَلا يَرْمَيْهِ بِالكَفِي الاارت لآتُ عَلَيْدِان كُمُ مك تيرمكا مكانك الحديث لم

له بخارى تربعي ١٨١/٥ مديث ١٨٥ مسندامام احمسدين صنبل ٥/١٨١ -

يد يغشوبركي ناشكري كرنا

اکٹرجہنم میں جانیکا دوسراسبب یہ ہے کہ ذراسی بات اگراہنے مزاج کے خسلاف

ہوجائے یا کوئی مطالباس کی مرض کے مطابق بودانہ کرے تو پھیلے تمام احسانا برایک جلہ سے
یانی بھیردتی ہے کاس مرد نے بھی میراحق اوار نہیں کیا، اس مرد نے تو ہمیشہ مجھے دلیل ہی کیا
ہے بیں نے تو بھی امیں کوئی مھلائی نہیں دھی بس بس ہوں جواس کے پاس باندی بَن کردہ دی ہو۔
وغیرہ وغیرہ برمب الیے جلے بی جوشو ہرکی زندگی بھرکے احسانات کو فراموش کردینے والے ہیں۔
یہ الندکوکسی طرح لیند نہیں ہے ۔ حدیث یاک ملاحظہ فرمًا ہے۔

مفرت عبدالله بن عباش نے فرمایا کو ایک کا دشاد ہے کو عضر بنم و کھایا گیا تو دیکھا کو اسمیں اکٹر ایسی عور میں بین بنہوں مفرس کو کھا گیا تو دیکھا کو اسمیں اکٹر ایسی عور میں بین بنہوں نے شوہروں کی ناشکری کی تھی اوران کے احزانات کو فرانوش کو دیا تھا اوراگرتم انمیں سے می پر مہشرا حران کرتے ہوگے کھرتم سے کوئی بات خلاف مزاج دیکھ نے تو کہدی کو میں تو مجمعی تم سے کوئی فیراور مجلائی منہیں دیکھی ۔ مجمعی تم سے کوئی فیراور مجلائی منہیں دیکھی ۔ میں موقعہ آپ عیدالفیطریا عیدالفیلی کی من نسب

ملا عن ابن عبّاسٌ قال قال النتبى صلى الله عن ابن عبّاسٌ قال قال النه عليه وم أربيت النّاد فإذا اكثر أغراله الميا الميساء يكفرن العشاير ويكفرن الإحسان ولواً حسنت إلى المحالث الدّهم مُ أَتْ مِنْكُ شَيئًا عَسَالًا عَمْ الله منافعة الحديث المه مَا رأبتُ منك حَيرًا فظم الحديث اله ما رأبتُ منك حَيرًا فظم الحديث اله ما رأبتُ منك حَيرًا فظم الحديث اله

#### عورتول سي أي كاوعظ

فراغت کے بعد عور توں یں وعظ کیلئے تضریف کے بعد عور توں یں وعظ کیلئے تضریف کے ناس زمانہ میں مسلانوں کی تعداد بہت کم تھی اسلئے شوکت اسلام کے مطاہرہ کی غرض سے برسم کی عور توں کو بھی عیدگاہ لے جایا کرتے تھے جتی کہ حافیصدا ورنفسار عور توں کو بھی بے جایا کہ تھے جن کہ حافیصدا ورنفسار عور توں کیلئے بالسکل الگ انتظام ہوتا تھا۔ کرتے تھے جن کے لئے نماز میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اور عور توں کیلئے بالسکل الگ انتظام ہوتا تھا۔ بہر کال انتخصرت میں اللہ علیہ وقع نے جہاں عور توں کا نظم تھا وہاں تشریف لیجا کرا کے وعظ بہر کال انتخصرت میں اللہ علیہ وقع نے جہاں عور توں کا نظم تھا وہاں تشریف لیجا کرا کے وعظ

له بخاری شریف ۱/۹ جدیث ۲۹- ۱/۱۲۱۱ حدیث ۱۰۲۲ کریث ۲۸۰۲ کریث ۲۸۰۲ کری

فرمًا يا اسكا خلاصه بيه-اسدعورتوں وخواتین کی جاعت میں نے تم میں سے اکثروں کو بہتم کے عذاب میں دیکھاہے، اورهبنم سد حفاظت كا دريعهي سهرتم كترت سه صدقه خيرات كر واورا شنغفاركرواسك كاستعفارا ورصدقه تمهارے اورمنم كے درميان دلوار كى طرح ماكل بن جائيں گے۔ جب آئ نے یہ ارشا و فرمایا توایک نہایت مجدارا ور بوٹ یا وقتم کی عورث نے کھرات بوكرات سے سوال كرنا شروع كرويا (مم شريف كى روايت من امرأة بجندلة كالفظاميا ہے اس کامعنی عقلندا ور ہوست بیاد کے ہیں ،اس نے کہا یادسول الندکیا بات ہے کہم میں سے اکثر جہنے میں ہوں گی ہ

تواس پرائی نے جواب میں فرمایا کہ ڈونوا بیوں کی وجہ سے جوتمہار سے اندریائی جَاتی ہیں۔ التم كرت كے ساتھ بات بات برلعنت كرتى ہو۔ اگر چھو كے معصوم بچے سے مى كوئى بات مراج كے خلاف صاور ہوجًائے تو كہديتى ہوكہ تومرتاكيوں نہيں؟ اليبى أولا وكى صلارورت

تہیں وغیرہ وغیرہ ۔

ید تم اینے شوہروں کے احسان فواموشی کرتی ہو۔ اگر مرضی کے مطابق بات پوری مذکرہے یا کوئی مطالبربوراز كرے توكهديتى بوكراس شوہر سے كوئى فيراور بھلائى نہيں وكھى يردونوں باتيں الله تعسّالي كو قطعاً ببندنهين راسلتے ما وَل اوربہنوں اس كی سنوشش كروكرير دونوں كاتيں

اسفاندرسے دورموجائیں ۔

مجرات نے فرما یا کرمنجان الترتم کارے اندر وقص ہیں ۔ المنتمار الدعقل كى تمى داى وجه سے الترتعكالي في وال كريم من فرما ياكر وعورتوں کی شہادت ایک مَرد کی شہادت کے برابر ہے ۔ یقل کی تمی کی وجہ سے ہے۔ یے دین کی تھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں جندروز ایسے گذار تی ہیں کان ایام میں ندروزہ رکھ سکتی ہیں اور زی نماز پڑھ تنی ہیں بمازورزہ سے محروم ہوجا نا دین کی ہی تھی ہے۔

نیزات نے فرمایا کرمقل دین کی تھی کے باوجودتمہارے اندرایک مہارت اسی ہے جسی مِن نہیں ہے ، اور وہ یہ سے کوشو ہرکننا ہوشیارا و اللہ اللہ الک جاری ایک جاری اسکی عنسل أراكرركوري بوجس سے وہ بوش وجواس سب كھون اللہ سبدرات كى اس تقرير سك بسد عوراوں میں سے سی نے اپنے کلے کا ہارسی نے ہاتھ کا انہاں کی نے یا دیمیان کے کال کے بندید غرضيكرس كے ياں جوتھا نكال كالكردين اشروت ، ما اور عفرت بلال ايك متعطيم الجريد کے۔ اس طریت شرافی سے دنی کام کیلئے بندہ کر ایمی مفورسے ابرت ہے۔ كديث شريف ملاحظ فرمائيے۔

عضرت عيد فعدري نے فرما يا كرائت عيدلائي يا عدا افراد مِن عِيدُكُا وَ الشَّرْلِفِ لَهُ لِي مُعْرِدُون مِن تَسْرُلِف لِي كُفِّيةً إِنَّا فرمايا استعورتول في باعث تم كرت سي صدقه كرو استالي م مِن فِي مِن سِي مِنْ لُو عِبْمِ مِن رَكِما بِعَدَ وَعُورُون مِنْ كِيا .. يار منول الدايساكيون ؟ توايت في فروا يا كرتم كوت منداهمة. كرتى بوراورشوبرون كى تاشكرى كرتى بورويداورع تقلى كى می کے بارچود علمند موشیاراوی کی کھوٹری کواڑا کر رائد دیا والأثم يستعى في مقارز ورق كونيس ويعا أوعور أول في أو عالم عليه عقل ودين في في كماسيد ؟ أوات في فرما يا كما الك عودت في شهاد عن الممردي أبغ شبهادت كربرانبديدي إلى على كالحالي والبيد عديدا وركم إدبيه ما جوارى كى كالتدين دوقي ب را تريي مِرْ صَلَى عَلَادِ مِنْ اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ عى مالها ، أسيد على المد على وأمم في فرما المين التحدين في عيد

" عن ابى سَعيْدِ إِلَىٰ قَالَ حَسَرَجَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي اضعى أوفطي اليالم كم آلي ف المناع فقال يَامَعُتُكُولِنِسَاءِ تَصَدُّفْنَ فَإِنِّي أُرِمُ مُتَكُنَّ اكتراكه لِالنَّارِقِلن ويم يَارْسُولُ اللهِقال تكترن اللعن وتكفرك العشيرما وأميث مين نافِصَاتِ عقرِل وديُن ِ اذهب لِلْبِ الرَّجُسلِ الحاذم من إحليكن فكن ومَانقصان دينيزا وعقلناما رسول الله قال اليس شهادة المرَّالاِمشْلُ نصْفِ شهادتوالرجُلِ قُلنَ سَلِي قال فاذ لِلص نقصانِ عقلِها اليسَ اذا حَاصَتُ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يَصْمُ قَلْنَ بِلَى قَالَ فَلَا لِكُ مِنُ نَقْصُانِ دينِها - الحكربية له



بن الدالة عابرتا بي مجدو دا نائي عطاكرتا ب اورسب كو الوري الحكمة من للساء ومن يسلون الْبِيكُية فقداوتي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادُونِي مَعْدَادِي مُعْدَادِي مَعْدَادِي مِعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مَعْدَادِي مُعْدَادِي مُعْدَادُي مُعْدَادِي مُعْدَادِي مُعْدَادِي مُعْدَادِي مِعْدَادِي مِعْدَادِي مُعْدَادِي مُعْدَادُ م الصيمة، وسي قبول كرتيب جعف لواليبي -يَدُكُرُ إِلا الوَنُوا الْالْبَابِ-اللَّايِنَ

ايك مدين شردين من جذاب، رسالت مراسية المرعلية وسلم كاارت ديه كما التدنتيارك تهالي ص سے سائھ بھلائي يا "اجهاس لوفقيد في الدين ستاديتا ہے - اور علوم دينيكرى

رولست مالا مال كردست بع-را عَن ابْنِ عَبَّ الرِّيانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَرِّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ يُرِدِ اللهِ بِهِ - حَيْلًا

يْدَرُونَ عِلَيْهِ فَي الدِّيِّ الْحِينِ . الحال مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

من رت مدرا المرين براس سے مروی ہے كرات في ارت وفرماياكر وتذبناني بيك سائة خيركا اراده كرتاب أسع دين كي سجه

عطاوشر كما دبيشاسع

الم سودة بقرة ابت ٢٦٩ ـ ١٠٠٠ ترمداني شريف ٢/١٧٠ -

### عالم كي فضيلت عابد برسرار در تعرفه زياده

المدتبارك وتعالى في خرات البيارك بعد انسانون من سبت المعلى مقام الإراعي ويدين علياليد كرام كوركها به مدين باكر من جبال الشرط المدعلية واست العرام كوركها به مدين بالمارك المتباط المتراط كرام كوركها به معلى والمتباط المتباط المتباط

إِنَّ الْعُلَمَاءُ وَدَثُتُهُ الْأَنْبِياءِ لَهُ بِينَاءُ مَالْمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَل اس فكرت بالسر فكرت ومعام موجًا بيكا كرنوع انساني من المبائز ك المعالق في ال

له حكايات اولياو (ارواح ثلاثه ١٥٠- ته ترزي فريد الإيه داين ماجيت وي

معضرت ابن عباس فن فرما باكدر مسول التدصل التوعليه ولم فضرت ابن عباس فقيرت بطان برمزاد عابرون سع فرما ياكد ايك عالم فقيرت بطان برمزاد عابرون سع

زیادہ تھے اری ہے۔

لا عَن ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ عَن ابْنِ عَبَارِثُ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

اور ایک حدیث شریف می صفرت ابو در غفادی کو نصیحت کرتے ہوئے حضور کمی المدعلیہ و کم نے فرطای کو آب کا سیکھنا تاور کھنے سے زیادہ افعندل ہے۔ اور تسریعیت کا فرطای قران کریم کی ایک ایت کا سیکھنا تاور کھنے تاور میں دیا دہ افعندل ہے۔ اور تسریعیت کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک مبزار رکعت نعنل نماز پڑھنے سے زیادہ افعندل اور بہتر ہے۔

حضدت ابو ذرعفت ری رضی الندعه نے فرما یا کرحفور مسلط الدعلیو کم نے مجھ سے فرما یا کہ اے الودر تمہارا قران کریم میں سے ایک آیت کا سیکھ لینا نظور کھست نفسل نماز پڑھنے سے زیادہ بہترہے۔ اور بیٹ علم دین کا ایک مسئلا سیکھ لینا تمہارے اور بیٹ علم دین کا ایک مسئلا سیکھ لینا تمہارے لئے ہزاد رکعت نفسل نماز پڑھنے سے زیادہ افسنیل

مِنْ عَنَ اَنِ ذَيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُ يَا اَبَاذَي لَانَ تَعُدُّو صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُ يَا اَبَاذَي لَانَ تَعُدُّو صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُ يَا اَبَاذَي لَانَ تَعُدُّو اللهُ عَلَيْهِ اللهِ حَالَيُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

# طالب علم اورطالب دین کی تین وت میں طالب علم اورطالب دین کی تین وت میں

جناب رسول الدمسلى الشدعلية وللم في ارمث وفرما ياكا المرتعالي في محدك وج علم اورمايت وي كر مبعوث فرمایا ہے اس کی متال بول مجمور کہ وہ علم اور ہلات ہارش کے درجین ہے۔ اورجن تو کو ل کے سامنے علم اور مرایت کی باتمیں میٹ کی میاتی ہیں وہ زمین کے درجیس ہیں۔ اور زمین کی تین سمیں ہیں۔

الم وہ زمین یو تہامت زرخیز ہوتی ہے جب اسیں بارش برستی ہے تو بارش کے یانی کو اچھی طرح جذب كركسي مصاور بيران يست كيلدار درخت ،عده ترين تحييى اور نوب بربالي أك أتي ہے۔اور اس زمن سے اگنے والی تمام پیداوارسے انسان ، جا ندار ہو یائے، درندے، پرندے برمجن ای فایره ای ای ہے۔

مل وہ زمین ہو بہت سخت ہے اور نشیب میں ہے۔ حیب بارش برستی ہے تو اس مین توب یا نی جمع بوجا تاہے، جیساکہ تالاب جیس وغیرہ - اس زمین نے اپنے اندریانی کو توجع کرایا ہے مگر اس میں کوئی چیز اُگی نہیں ہے۔ البتہ اس کے یانی سے انسان ، جانور اور ہرما ندار من ائدہ الحف سكتاب - تومعساوم بواكراس زمين نے بارش كے يانى كوجوں كا تون محفوظ كر كھا ہے - اور اس می کوئی تصرف نہیں کیا ہے۔

س وه زمین بوسیس لمیدان مداور بهت سخت مداس زمین می یانی محی طرح نهیس دران ہے، اور تری اس میں جذب كرنے كى صكلاحيت ہے۔جب بارش موتى ہے تو سارا ياتى بهر كرطلاحا تا ہے، نراس یانی سے خودوہ زمین فائدہ اکھاسکی ہے اورنہ ہی دوسروں کو فائدہ مینیاسکی ہے۔ جناب رسول الترصيلي الترعليه وسلم في الرشاد فيرما يا كرجن انسانون كرساحة بدايت اور علم کی باتیں بیش کی جاتی ہیں ان کی بھی اسی طرح تین صمیں ہیں۔

سمحد كر دوسرون كوتجي في مردنينجا تاب-

المباداس کی مثال دوسری قسم کی زمین کی سی مجھوکہ سبطے اس زمین میں بارش کا بانی جمع بہوجاتے ہیں، اورس طرح اس محدث و مشأل جمع بہوجاتے ہیں، اورس طرح اس محدث و مشأل جمع بہوجاتے ہیں، اورس طرح اس محدث من من کے باتی ہوجا ہے۔ کوئی وضوع شل رمین کے باتی ہے کوئی وضوع شل رمین کے باتی ہے کوئی این کھیستی کی جبٹ کراوار کے لیے لیجا سکتا ہے، بالکل اس سے جسس کے لوگ وریشیں محاصل کر کے فارد والح اسکتے ہیں، اس میں بنت کا مال مے کہ اس سے جسس کے لوگ وریشیں محاصل کر کے فارد والحجا سکتے ہیں،

اوربیض فقیداس محدّ شدسه کاریت کامرا کرکے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تواس فقبہ کی مشال استخص کی سی ہے جو تالاب سے یانی لی کرزرخیز زمین کی سیرا بی کرتا ہے۔
علا وہ انسان جونبی کی ہدایت اور علم کی با تیں اس کان سے سکراس کان سے نکال دیتا ہے، تہ اسے کھیا درہتا ہے اور نہی وہ کی تیجے بات پر عمل کررگذاہے۔

التي مثال تيسري تم كي اس ميل اور تعنظر زين كي سيحبيں بارش كا ايك قطره يا في نهيس ركا ہے ، اور نه اسميں جذب كرنيكي صرك لا جربت سے ۔

برتونیکان نگیرد ہرکر بنیا دست بنتر نربیت ناال را بول کردگان برگنبدست تربیت ناال را بول کردگان برگنبدست ترجمة : جوشخص فطرت میں برطینت اور بری عادت کا ہے وہ نگوں کی عادت بھی اختیار نہیں کرت کیا اور ناایل کوعلم سکھانا اور تربیت دینا ایئا ہے جیسے کرسی گنبد پراس ارادے سے اخروٹ بھینکاجائے کہ وہ وہ ال درک بھائے تو وہ بھی دہاں نہیں رک سکٹا ایسے بی ناابل بھی تربیت قبول نہیں کردگا۔

له کلستان سعدی ۱۳/ عل

حزت ابوس المعرى أيسه دوايت فرملتي كراك في فدارشاد فرما ياكر جوعلم اور مرات ديكر النر في محصبوت فرايا ب الحي ثال س تز بارش کی سے جوزمی پرستی ہے (بھرزمی میں میں موں يب) يا وه مكات اور زرخير زمن جوبارت كاياني قبول كرك خوب گھاس اور سُرمالی اگاتی ہے۔ مرد و محت اور میں زمن جوبانى كوروكىيتى مع بعرائد تعالى اس سے دوگوں كو فائد منبي تا ہے کہ لوگ اس سے بعتے ہیں اور پلاتے ہیں اور زمین اور کھیت كى سىرانى كرتے ہيں۔ يا دہ كھندراور بيل زمن جو يانى كو روكنے كى مىلاميت بنيں ركھتى اور نەئى اسى تى تچھے گھاس وغيرہ م گئی ہے، توبہ اس تحص کی مستال ہے جوا مند کے دین میں سجھ صل کرتا ہے اور النداس کو اس علم وبرایت سے فنع دیا ہے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے معوت فرایا ہے ایس خود مجی سیکھا اور دوسروں کو بھی سیکھایا ہے۔ اور اس تحص کی مثال بوعلم و ہدایت کے لئے سَرْشِیں اُٹھا تا ہے، اللہ کی اس برایت كو قبول نبي كرتا ہے كے ليے من معوث بوابوں كھندرى كى ہے۔ ا در وه محنت زمین جونشیب می بوسکی وجہ سے یا فی کوروک لیتی ہے مرتجه الكاتى نہيں ، اشخص كى سى مثال ہے جو بے مجھے

الله عَنْ أَبِي مُوْسلى عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلمرقال مشل ما بعثنى الله به من الهدئى والعلم كمتل العيث الكتيراصاب دصافكان منها نقيّة قبلت الماء فانبنت الكلاً و العشب الكثاير وكانت منها أيعادب المسكت الماء فنفع الله بهاالت اس فشرب اوسقوا ورتهموا وأصابها طائفة أخرى إنماهي قيعان لاتمسك مَاءً ولاتنبت كلأفذ لك مَثِك مَنْ فَقِهُ فَى دِيْنِ الله ونفعه بابعثنى الله ب مع نع لِمُ وعَ لَمُ وَمَثل مَنْ لَمْ يَدُفَّع بِلَالِكُ لأُسسًا وَلَهُ رِيشَهُ لَهُ هُدَى الله السَّدِى ادس أن به وكان منهاطائفة شماء قاع ديم اوالماء ينيف المستوى مرس

نه بناری مشریف ۱۸/۱ جربیشه ۸۰ – مناری شریف ۲/۱۷۲ کست افرانفون کل مریث ۱۵ –

بنا فاسب اس كو دُسيا مي انتي سي بماني اور ديني

دونون طرح كى بلارا ورمصيب سيس مبستلا قرما تاس ايك دفعه بي سيك الدعليرولم كومبهت سخنت بخار اورسركا درد بواء اودحصرت الوسعيد خدرى رصني المدعنه عيادت محيلة تشرلف لاست جب أي كى جادرمبارك كم أوير بالقر ركها توسحنت سرارت مسوس بهوى توفرايا يارسول المرا يكوكتنا سحت بخارس وأي فرمايا كرم كوالتدنعالي بلارا ورصيبت من مع متلاكريا ب اورا بروتواب في دبل عطا فراياب توالوسعيد ضرري في في ويها كر درياس سي زماده بلارا ورصيب كن لوكون يراتي بي ؟ توات في فرمايا:

كرسيت زياده بلارا ورمصيبت انبيارعلبهم استلام ميأتي ہے، پیراکے بعد علما رہر اور پیراسے بعد مسالح اور نمک لوگوں پر آئی ہے ، پھر ان سے نیجے پھرائن سے نیجے کے اوگوں يراس آدى كواس كے دين كى مضبوطى كے اعتباد سے آزماكش

هُ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِياءُ ثُمَّ العكماء ثم الصالحون ثم الامستل فَالْاَمَثْلُ يَبِتَلَى الرَّجِلَ عَلَى حَسُّبُ دِينَهِ الحكديث لمه

ين مبست لا ركيا بها تا بع.

## رسوح في العلم اورعالم باعل كي جارعلامتين

تفسيرلباب التاً ويدل في معكاني الت نزيل جوتف يرخازن كي نام سيمشبورب اسمي نفت ل فرما یا ہے کھی عالم کے محمعنی میں عالم ہونے کے لیے اور علم دین کے اندر رسوخ اور منبوطی عُاصِل كرنے كے لئے جارباتوں كا يا يا جاتا لازم ہے۔ الكے بغيرانيا عالم بيس بن سكتا ، وقران و صديت كوصح وصلى مير محمد اس يرعمل كرسك ووجن علمارك بارسي الترتعالى نے الراسخون في العِلم كالفاظ استعمال كيم بين يه وبي بين من عار علامتين اور نشانيان ياني حياتي ہيں۔

عد التعرى فيم بينة وبايك الله تعالى-

مَد والتواضع فيابنية وبأي التّاسِ-مَد والنهاد فِيهابينة وبأي الدُّنيا-

المعاهدة فيمابينة وبأي النفس -

الله اوراس کے درمیان میں تقوی کا معاملہ ہونا کہ ہمر معاملہ میں ورع و تقوی اور برہے نہ کاری کارا شراختیار کرنا اور بہت خدا تقائی کا خوف غالب رہنا۔
اپنے اور اور گوں کے درمیان تواضع اور عاجزی انکساری کا معاملہ اپنے اور دونیا کی دولت کے درمیان زید کاراستہ اختیار کرنا ابینی دنیا سے لیے رغبتی اور بے نیازی اختیار کرنا اور خوانی کا کانیاز مند بن جانا ۔

اور خدا تعربانی کا نیاز مند بن جانا ۔

اینے نفس کے سًا تھ مجاہدہ کا معًا ملہ کرنا جونفس کیا ہے اس کی نجالفت کرنا اورنفس کے خلاف مرضی مولی کے

المذا اکرکسی عالم می تقوی وطہارت نہیں ہے یا تواضع عاجزی وانحساری نہیں ہے بلکم خود اور فخر
ہے یا خدا کی نیاد نرندی نہیں ہے اور مخلوق کی خوشا مدا ور نیاد مندی ہے یا ہے نفس کے خلا ف خُدا
کی مرضی بڑمل کرنےکا عادی نہیں ہے بلکنفس کا غلام ہے توایس شخصی داسخ فی العِلم نہیں ہوسکت اور نہی ایسا عالم قرآن و حدیث کو حصے طور پر سجو سکتا ہے تو بھرا سیاشخص دین و خربعیت کا ترجمان اور نہی ایسا عالم قرآن و حدیث کو حیے طور پر سجو سکتا ہے تو بھرا سیاشخص دین و خربعیت کا ترجمان کیسے بن سکنا ہے یہ ناممکن بات ہے۔

اورش عالم من رتمام صفات وجود بول وه رَاسخ في العِلم مؤكا قراك وحديث كوسم طور سمجه معى العِلم عن عالم من رتمام صفات وجود بول وه رَاسخ في العِلم مؤكا قراك وحديث كوسم طور سمجه معى مكذا ہے اورا ایسا عالم درجقیقت وین و تسریعیت كاصبح ترجمان بن سكذا ہے ۔

ا مام الو برئاليتى كنے حضرت على رصنی الله عنه سے ایک وابت

وي المال مع الرعام المالي مع الرقام

له نباب المتاذيل في مسَّاني المت الزيُّل معروف بتقسير الحنازي ١١٨/١

تقل فرمًا في ب كرمضور في ارشا و فرما يا كرميم كمي معاطري الجعرميا واور قرآن و حديث ي ظاهري نصق سيتهي اسكاعل زمط تواليى مورسي إى دائ اوداجتها وسعل كرناتها دسد لتر جائز بني ب عظمار دار من كرمامة ايسه معامله كوميش كرسكيل تلاش كرنا لازم ب اوراس مَديمة ميس رائ فى العلم كيلية ووائم شطى بيان فرمانى بى \_

كعب عالم كم كاعف السامعامليني كاجائے أمكا فقير مونالازم ہے اسلے كوفية قرآن و مديث في أبراي من بهوية كاصل من كومتعين كرفيرة قادر نبين بوك اا

يد اس عالم ي فقير بونے كے ساتھ ساتھ عابدا ورعالم باعمل بونا بھى لازم ہے اسليے كرعالم أعل كاندر خلاكا توف مالب بوتام اور خوف خلاكي وجر سيمي كوني مسكفلط بنيس بتأسكتا.

مصرت علی کرم النروج برسے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں كرمين في أي سع يوهاكه ما دمنول الله الرعارس كاسف ايسًا معامله بين أتعاقب محمار بانا عامزا ورأمريا بہی کے متعلق شریعیت میں کا ذکر نیس سے تو ہارے گئے اسیس کیا حکم ہے توائی نے فرما یا کراس کے بارمیں السے علار سے مشورہ لے لوجو فقیر کھی ہوں اور عابدا ورمتقی مجی اوراسیس ایی رائے مست بیلاً یا کرو۔ يَ عَنْ عَلِي مَ اللَّهُ وَلَاثُ مَا وَسُولُ اللَّهِ التا مُولِّ إِمَا أَمُولِ سِي قَدِي بِيالِي أَمْرِد وكأنتهى نما تتأمرني منان شاوروا ميه المعتهاء والعاددش ولاتمضوافثه وأى خاصَّةً - الحرَّديث ليه

ا جناب رمول النه على الترعليه ولم في ارشاد فرمًا يا كريا وين كحصول كيلغ دوردراز كاسفركرنا جهادفي سبيل النريك ير وسطرح جراد كاتواب ملتاب اى طرح طلب كم كرسفر كالمحى ثواب ملت اسع. مضرت انس وماتي يس كراس في ارشاد فرما الريوعف علم ماص كرنے كيلتے مفركون كلا أب وه لوط كرؤ اليس أفي تك مجامد في سبيل كى طرح الترك راستدين شارموكا:

مد عن روي ما الله قال قال وسول الله يصنع المنت مَليدة وَيَنْ مَن حَرِج فِي طَلْبُ الْعِلْمِر فهوي سَيْلِ الشَّاحِينَ يُرْجِع. الحاديث لله

طلع المحالة ا

من المراد من المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرا

ئه بخداری فرنیت ۱۷۱ یه حدیث بخاری می باده صب که مذکور سے۔

طرح كى عبادت كامركز كهال سع انبول في كما كرملك شام من سع تومي في ان سع يه درخواست كى تعى كرجب وبال سعكونى تجارتى وافلا أي الو مجع بتاديزا جنا فيرجب وبال سع تارتی قافلاً اوراس قافطی روانی کا دقت ایا توسی طرح بیری سے نیکل کروار ہونے ين كامياب بوكيا اورأس قافل كيئا تعدملك شام كمانة رواز بوا الدجب يرقا فلرملك شام بہنچا تویں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کر بہاں دین عیسوی کا عالم اور عابد کون سمے؟ تولوكوں نے تھے ایک كنيسر كے يادري كوبتا يا بن إس يا درى كے ياس رسے لكا توديجا كر وه كونى التحاادى منيس تحالوكول مع عدة اور خيات اياكر ما تحااوروه اس كونداي أوبر خرج كرتا اورنه فقرار ومناكين يرطلاس كوايك تفرك ين جمع كرايتا تعاجب ففرا بمرجاتا تو اس کوایک جگردفن کردیرا تھا اس سے مجھے بہت کڑھن ہوتی تھی اس کی ان حرکتوں کی بنا پر ميرك دل مي اس مع خد تغض را يهي سليد جلتار إجب اس كا انتقال بوالوتم ام نصارى اس كے دفن كيلئے بع وصف توس نے كہاكرية و نهايت برا أدى تھا كرتمبيں مدقه كالكمكرما تمااورخود صدقهم كرتا تحالونون نائباكتهين كيصعام بواتوم نزكمك اس کادفینریم کوبرتلادیما بول جنانی می نے اسکادفیزیرا دیا ورسونے کیاندی کے دفینے ك كفرك بكاك كوتولول في بحائة وفن كرنيك تولى يريم ما كالمت منكسا زكرديا -من كالمادي مراه ومراه وي عرد المادي من المادي المينا ومنابد ودا برادي عما الى عبادت اور رياضت كى وجرسيم أن سي براميّا تربوا! وراس سيد دلى مبت براموى. يراك زماز كے بعد حباس كى موت أنى توس رون در الاس نے روئے ہوئے اس سے كها المكرما محدر إوراب سعامتها وه كااب أك كالعزي كمان جاوں تواس عابدنے کہا کراب بہال کوئی سے طور ردن عیسوی برعبادت کرنے والانہیں رمعا بال البته تهروسل من ایک صب اس کومیراسلام کمنا اوراسی کے یاس کا کرعبادت کرنا تو حضرت سکمان رضی النّد عز فرماتے میں کاسس کی موت کے بعد میں م

اور موسل واسد عابد کے باس رہنے رکا، وہ بھی بہت اچھا آدمی تھا، بھر ایک زمانہ کے بعد اس کا بھی انتقال ہوئے ہاکہ آب کے بعد اس کا بھی انتقال ہوئے والے تو اس کے بعد میں کہت ال ماہ بھی انتقال ہوئے کہا کہ آب کے بعد میں کہت ال ماہ بھی اور نے ہوئے کہا کہ آب کے بعد میں کہت ال ماہ بھی اور نور نور کھی اس ماہد نے بھی سے کہا کہ بیٹے اب بہاں تو کوئی الیا عابد میں رہا جو بھی طور بر تھی ہی دین رہا کہ رہا ہو۔

على البية ملك روم من مقام عودمين ايك شخص مبست اجهاب اوريح طور برالنرى عبادت كرسند والاستدة تم ميرك لعدوم ل بيرع ما نارتوس ان كيموت كے لعد عود مربي كراس عايد يرياس رہين لا اوراس كے ياس بنى ايك زمان را، جب اس كى موت كا وقت أيا توميس السيح منافي بھي رونے لگائم آپ سے بعدم کہاں جاؤں گا، تو اس عابدنے کہا کراب روئے زهين يركوني الساادي تهيمي دما يوحصرت عليان كردين يمسيع معني من عمل كرتا جو، إل البية بیش افرالزمان سلے اللہ والم ی اشراف آوری کا وقت ہے۔ آب عرب می تہام اور حجاز ك علاقيمن ظاهر مول سي لدرا اب تمساراكام بيب كرحمان ان والي لوكول سس مهلومات کرتے رہو توحفرت سنمان فرائے یں کراب میں ای وصن میں رہا اور میں نے کچھ حیاتور ويرمان ويره بال رسي المرائي المرائي المرائي في الك تجارتي فا فلم كا ادهر سي كذر موا من ان سے پیچیا کیا عرب میں کوئی السیا آن، سیسی المواتوان لوگول نے کہا ہی بال! الک شخص لیا يهيا مواسير بونوت كا دعوى كرما بر توس فدان قافلروالون سيكها كرميرك ياس يركائ إلى المام من مريب عرك و بدن الكارس أيهم ومان منها ووحيا كودو لوك أعساله لاط تهديدهام وادى القرفي س يمني أيان بي الله على المديم منات يرس منات يرس كا مك بهودى كى بائد يحد فروش نه ديا، تومن اسكه ياس رمن لكا. يجد دنول ك لياراس مهودى اليندا كمسازم في من والهو والمنسية المورة كي قبيل منوفر نظيم سيمتعلق تحا اسكم إلى مجه فروضت كروا، الومدين كا منظر جيدين نير و كها توجه ايها لك را محاكم يه ويي شهر مع من بي آئز الزمال كى مائے ورت رہے، بوسف محصمقام عمور سركے عابدنے سال في مقر محص

له مع كير للطبران ١١/١٦ تا ١/١٦١ حل يق ٥٠٠١ إور ١٠٠٣ من عيد الله ١٥٠١ من معالية المرام معاصية ١٥٤١ -

جی وقت حفرت کمان فاری است الام قبل فرار بستم اس وقت ان کی عمر دهائی سوکال برگئی تقی، اوربعض دوایات میں بی نیزی سوک کا کام حقد مرف می دین اورعلم دین گئی ہے۔ ان کی زندگی کا کشر حقد مرف می دین اورعلم دین گئی تعموم میں المان کی عرب الذی گئی ہے۔ ان کی زندگی کا کشر حقد مرف می دین اورعلم دین گئی تعموم کی خوان میں گذرا ۔ اس علم بنوت کے لئے اور هر اُدھر اُدھر

### حضرت جایز کا ایک می مرت کیلے ایک ماه کاسفر

حضرت جائز فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع ہنچ کہ حضرت عبداللہ بن اندین اندین حضورت عبداللہ بنائی اندین کے میلے میری موت آجائے ، ایان کی موت آجائے ، ایسلے میں نے ایک عمدہ ترین اور فرائ مرکز کر ، الک بن م کا سفر کیا ۔ اور پورے ایک مندی سفتے سے بہلے میری موت آجائے ، ایان کی موت آجائے ، ایسلے میں نے ایک عمدہ ترین اور فرائ کو دروازہ کھٹ کھٹا یا اور دربان سے کہا جا کر کہ دو ازہ کھٹ کھٹا یا اور دربان سے کہا جا کر کہ دو ازہ کھٹ کھٹا یا اور دربان سے کہا جا کر کہ دو ازہ کھٹ کھٹا یا اور دربان سے کہا جا کر کہ دو ایک حدیث میں ایس کو کر دو ازہ کو میں معسلوم ہوا ہے کہ آپ اس کو کر دو ازہ تو فرائ میں معسلوم ہوا ہے کہ آپ اس کو کہ ایک حدیث میں آپ کی زبان سے صفح کے لیز سفر کرکا یا جوں قرق ورائ میں اندین اندین آئے وہ مدیث پڑھ کر مصنائی ۔

اله اسالقاية ٢٠٩/١ عن المالة ٢٠٩/١ عن مرت ٨١٠ عن مرت ٨١٠ عن

حضرت عبدالندان أبس فرمات بي كوني دمول الدميل للدملية م سفرمات يوست مناكر المرتعالي قيامت كردن عام لوكون كو منظرين كى مُعالدت من ميدان مشرس المعاش كري سَمِعَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مِقُولُ بِعَشْرَاللهُ النَّاسَ يُومُ الْقِيَامَةِ مِقُولُ بِعَشْرَاللهُ النَّاسَ يُومُ الْقِيَامَةِ مُمَّلَةً - الحداديث الهُ

چنانچ حضرت جَابِرُ نے جب اس طریت کوسن کیا تو فورا واپس ہوگئے اب وہاں اور کوئی کام ہیں نے دھنرت جَابِرُ نے جب اس طریت کوسن کیا تو فورا واپس ہوگئے اب وہاں اور کوئی کام ہیں نے دھنرت حضرت عقبہ ابن عائر سے سننے کیلئے میں نے مصر کا سفر کیا ہے۔

ابن عائر سے سننے کیلئے میں نے مصر کا سفر کیا ہے۔

ابن عائر سے سننے کیلئے میں نے مصر کا سفر کیا ہے۔

اورس نے بورا ایک مہینہ کامفرکر کے مصربہ بیکران سے ملاقات کی ۔

### حضرت الوالوب انصاري كاايك تعرث كيلت ايك ماه كاسفر

حضرت الوالوب انصاری نے مرف ایک حدیث شریف حضرت عقبان عامر سے براہ داست سننے کیلئے مدین تے المنودہ سے معرکا مفردمایا فرماتے ہیں کرجب حضرت الوالوب انصاری کے مصری بینی کی اطلاع پہنجی توا میرم سراہ بن مخالدات نے انکاات قبال فرمایا چنا نجرم سرکا کر مصری نے نہ انکارت عقبان عامر کی زبان سے وہ مدیث شریف بی میں کے بارمیں ان کو اطلاع بلی حق اور وہ مَدیث مسرک کے بارمیں ان کو اطلاع بلی حق اور وہ مَدیث مسرک کے بارمیں ان کو اطلاع بلی حق اور وہ مَدیث مسرک کے بارمیں ان کو اطلاع بلی حق اور وہ مَدیث مسرک کے بارمیں ان کو اطلاع بلی حق اور وہ مَدیث مسرک کے بارمیں اور وہ مَدیث مسرک کے بارمیں ان میں سے عباق تھی ۔

حفرت عقبراب عامرفرماتے ہیں کریں نے حضورا قدس صلی الندعلیہ ولم کوفرماتے ہوئے مناکہ جوخص ونیایں کری مومن کے عیب کوچھیا آہے الندتعکالی قیامت کے دن اس کی کردہ اورشی فرمایٹ کیا۔

ئ قَالَ عقبه بن عَامِرِ سَمِعَتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيه وسَلَم وقولُ من سُتر الله صَلَى الله عَلَى عودة سَتر له الله على عودة سَتر له الله يوم القيامي إن المان المان

حصرت عبيداللدين عدمى كاليث صديث كم ليع عراق كاسفر

حضرت عبیدالتان عدی دنی الدی فرماتی کو کوایک مدن کے کارمین علی مواد کارمین علی مورث کے کارمین علی مورث کے کارمین علی مورث کے کارمین علی اللہ عدر اور است بران کرتے ہی محضور مسوس ہوا کہ کہ بیں اس صدرت کی مصرت علی کی وفات ہو کا اس سے مورم ہو کا وں اس سے مورم مورم ہو کا وی اس سے مورم ہو کا وی کا و

الم فتع البارى ٢٩/١ تحت سكديث ٤٨ سك عسمدة العسارى ٢/١٠٣ -

یں نے مدیز سے کو فرکا سفر کیا جو تقریباً ایک ماہ کی منافت ہے جنائی میں نے وہاں یہ نے کو خطرت علی سے براہ رامت وہ حدیث کا صل کی لے

ايك مَديث كيلية مَدينة منوره معضرت الوالدردام كالمنام كاسفر

قیں ابن کیے فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جَامِع میجد میں حضرت ابوالدر دار کے یاس بیٹھا ہوا تھا۔

کا جانک ایک وی بہنچا وہ کہنے لگا کہ میں مدین ٹے المنورہ سے صرف اسلتے آیا ہوں کہ میں نے سُن اس کو ہے کراپ ایک حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقم سے براہِ راست بریان کرتے ہیں اس کو میں براہ راست آب سے سننے کیلئے آیا ہوں اسکے علاوہ سی اور مقصد کیلئے نہیں آیا ہوں۔ تو حضرت ابو در دار شنے فرمایا کراگرایسی بات ہے تو حضور کی حدیث میں لیجئے کرمیں نے حضور سے جو حدیث میں ہے کہ میں اس کو میں بلفظہ جو حدیث میں ہے کہ میں مالد علم اور علمار کی چوفسیلیں بریان کی گئی ہیں۔ اس کو میں بلفظہ اس کے سامنے بیش کرتا ہوں۔

حضرت ابودردا، فرمانے بین کریں نے بی علاله ساوہ والسام سے کہتے ہوئے مناکر مانچون طلب کم کیلئے داستہ طاکر کے سفر کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کیلئے جنت کا داستہ کا دیت کے اللہ تعالی کہ دیت کا دیت کیا نظامکہ رحمت طالب کم سے خوش ہوکران کیلئے المان وزین کی البخ بر بھیا دیے ہیں تا ورعالم دین کیلئے المان وزین کی سادی مخلوق مغفرت کی دعار کرتی ہیں اور کر ایقین المان میں مغفرت کی دعار کرتی ہیں اور کر ایقین عالم دین کی فضیلت عابد راس قدر ذیادہ ہے کہ جس قدر جود صوبی دات کی میان فی کی شخص سادوں کی روشنی بر جود صوبی دات کی میان فی کی شخص سادوں کی روشنی بر

مُ إِنِّ سِمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَ لَيْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم بِعَدِّى اللهُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم بِعَدِي المَّاسَلَّة اللهُ عَلَيهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

غالب ببوتى ہے اور عصر يقينا علما محفارت انبرًا علم السلام كے وارث موتے يں يا اوريقينا حضرات انبيا عليها مسلام درامم و دنانیر اور روبیمیپول کا وارث تنهیں بناتے ہیں۔ اور میشک عفرات انمبار عظم کا دارٹ بناتے ہیں بہت جس نے علم مُامِّل کرلیا ہے تواسس نے بہت بڑی نیر كأجفته حاص كرايات \_

وان العُلماء ورثه الانبياء وأنَّ الانبياءلم يُورَّثُوا دِيْنَارًا ولا دِرُهمًا وأيتما ورتوا العيلم فمن أحسك أخَذَ بحظِ وافير الحايث له

حصول علم كيليخ سيقتين

كسى انسان مي جواعلى درجه كالحال اتاس وه مرف علم دین بی کے ذریعہ سے اسکتاہے اوراس کے لیے اسى درجرى محنت كى تھى ضرورت موتى ہے جضرت امام ابويوسف كالرجم كامشہور مقولى ہے۔

علم تحصے اینا ایک مجبر بھی اس وقت بک نہیں در لگا جب

الْعِلْمُ لِالْعُطْيِكَ نَعْضَهُ حَتَى يُعْطِيكُ كُلِّكَ دَ كُتُم اينا كل علم كيلتے قربان نه كردوگے:

حضرت امام بربان الاسلام زرنوجی علیار حمت علیا المتعلم می حصول علم کیلئے مشقب اعظانے کے بارمیں جندشعرا سے تقل فرماتے ہیں جوائب زرسے لکھنے کے قابل ہیں ۔۔

تمنيتُ ان تمسى فقيهًا مناظِرًا ﴿ يِعنَا يُرِعِنا وَالجِنون فينون كُلُهُ

اگرتمهاری خواہش ہے کہم بغیر کلیف وشقت اُٹھائے ہوئے بہت بڑے فقیہ اور عالم بن جُاو تويرايك بأكل يُن اور حنون مع رايساكهي منهي بوسكتا!

وليسَ أكسّابُ المالِ دونَ مشقّة : تحمّلها فالعِلم كييف يكون ا ورمال و دولت کاحصول مشقت برّ داشت کتے بغیر نہیں ہوسکیا تو پھیلم جواس سے بدر جہ کا بلندو بالاسم اسكاح صول بغير شقت كيسيم وسكناب \_

بقَدرِ الكَدِّ تَكْتَسِّبُ المعَالِي : وَمَنْ طلبَ العُللُ سَهَرَ اللَّيَالِي \_

له ترهذی شویف کنال العلم ۱/۹۰ مشکوة شویف ۱/۲۱ که تعلیم المتعلم ۱۲۷ تا ۱/۲۷ -

انسًان ابي كومشِسْ ومحنت كے بقدر ملبزد مقامات حاصل كرسكتا ہے اور بوتخص بلندمقامات يرفائز بوناجا بتابيع تواسكاا ولين فريضه بي بوكاكر الول كى نين دكو قرمان كردس -تروم العِزَّتْ مِّيتَ ام كُنْ لا ﴿ يَعُوصُ الْحَدَمِن طلب اللَّالِي تم عزت وترتی کی خواہش کرتے ہوا ور بھرتمام رات جین کی نیند سوتے ہو۔ حالا نکر رہات طے تره ہے کرمس کوموتیوں کی طلب موتی ہے اسے بحرسمندرس غوطرز فی کرنی بڑتی ہے۔ عُلوّالكعب بالهمَم العَوالي : وعزّالمدع في سَهْرِ اللّبَ إلى بلندع ائم اور بلندارا دول کے ذریعہ سے ہی انسان مقام اور شان وشوکت کی بلندی کو بہویج سکناہے اور راتوں کو جاگناہی انسان کی عربت وشرف کا باعث بن سکتاہے۔ ومَنْ رام العُلامِنْ غيركُ لا ﴿ أَصْاعَ العُمرِ فَي طلبِ المحالِ ا ورجو تخص بغیر شقت و محنت کے بلند مقام حُاصِل کرنی فیکر کرتا ہے تووہ ایک محال کا م کی ملاش میں اپنی عمر عزیز کو صنائع کرتا ہے: کیوں کر بغیر شقت و محنت کے دنیا میں کوئی انسان كامياب بنس بوسكت إ ا أمام بربان الإنسلام درنوجي على الرحم المالب علم كيلئ يا بني كالول كي تصبحت نے حیدا شعاریں طالب علم کویائے باتوں ى نصيحت فرمانى بع بوہراشلامى دررگاه كے برطالب علم كيلتے لازم بي : ورع وتقوى اختياركرنا، للنداا حرجي طالب كم أرد ورع وتقوى بهين كورع اورطالب علم اورطالب دين نهيس بداورطالب كا سے بڑا تقویٰ بہی ہے کہ ابنوں وقت نمازوں کی یا بندی کے بعد کنابوں کی یاد اور مطالعمي دن ورأت الك كرركها مورا ورمحنت ومشقت كاعادى بن جائے اور حرام اور منوع امور کی طرف میں قدم زامھائے۔ كترت نوم سے برہنرا ورا حترازكرنا اورجوطالب علم زیادہ

سونے کا عادی بَن جَائے اسمیس عفلت اور سسی آجاتی ہے اور سست اور غافل طالب علم نہایت بُر دل ہوتا ہے۔ اور محنت ومشقت سے کوسوں ڈور رہتا ہے۔ دہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئکتا۔

بیٹ بھرکرنہ کھانا اسلئے کواکرشکم سیر ہوکر کھایا جائے گا، سرمی کمزوری اور دماغ بھاری مستی، غفلت اور

ي ترك الشبع:

نیندغرضیک تمام تر کمزود یون کا شکار ہوجائے گا، اوری بھی شکل اور بیمیدہ مستدیرغور کرنے اور تحصفے کیلئے اُسکاد ماغ تیار نہیں ہوگا: جب بھی کہی اہم سستدیرغور کرنے کا بنستر ایسکا تواسکا دماغ جواب دے جائے گا اور کسست ہوکر ملا اختیاراس پر نمین دغالب آجائے گی۔ آخر کا زنتیجہ بہی برا مدہوگا کہ وہ نہایت ناکام اور ناکارہ طالب علم ہوجًا تیگا گرتہ یا نجامہ ٹویا۔ اور حقیقت کرتہ یا نجامہ ٹویا۔ اور حقیقت

مين انتهائي درجه كاجابل بوكا:

المنذا الركوني ومبين طالب لم يهويج كركسي سبق من ناغه كرليتا ہے كه شروحات و كيمكرزورمطالعه سے الل فی کرایں گے توراس کی محول ہے زیز حوطالب علم غیرطامنری اور ناغم کرنیکا عادی موجا البعد وه كيتنائي دين موجى كامياب بين موسكنا اورابسته استه بالكل كورا موجًا أب اسلئے درس میں شرکت کی یا بندی طالب علم کیلئے اولین فریفنہ ہے۔ اگر نُدا نخواسته اتفاق سے بھی ماص عذر کی بناریر کوئی سبق جھوٹ جائے تو سمجھ کے کم بهت برانا قابل تلافی نقصان بوگیا ہے عرصہ تک اسکا احساس باقی رہنا جا ہتے نا کرائندہ الیی نوبت نرآنے یاتے۔ جوانی اورطاقت کے زمانہ کو حصول کم کیلئے غینمت

واعننام ايّام الحلائة سمينااسلة كهواني اورطاقت كے زمانه ميں جو

منت اور شقت انسکان برداشت کرلیتا ہے وہ بڑھایا اور کمزوری کے زمانہ میں نہیں کرسکتا۔ اورجوانى اورطاقت كازمانه ايسئاب ايك دفعه بإته سينكل حانيك بعددو باره لوط كر نهيں آيا: اسليے استِعداد بنَانے اور اپنے اندرصَلاحيت بيدا كرنے كيلئے جتن محنت وشقت مکن ہوگتی ہے جوانی میں کرنے۔

حضرت امام مركمان الاسلام زرنوجي على الرجمة في مذكوره كالخول صيحتول كوتين اشعب أرميس نقل فرمًا ياب جوتر جمه كے ساتھ بهال نقل كرديتے ہيں۔

يَاطَالِبَ الْعِلْمِ بَاشِرَالُورَعَا وَجَنِبِ النَّوْمَ وَاتْدُكِ الشَّبِعِيَا يَاطَالِبَ الْعِلْمِ بَاشِرَالُورَعَا وَجَنِبِ النَّوْمَ وَاتْدُكِ السَّبِعِيَا العلم كيطلب كارورع وتقوى اختيار كراور ترت سيسونے سے كريز كرواور تم سيركھانے كو هيور دو.

اضری کی پاین دی کرواور بھی ناغه

لىمالمتعلم/40/44

اور نوجوان طالبهملم كواسيف جُواتى كداوقات كوفنيمت معنائها سبيخ بجبردار موجاة يعتبنا جوانى كازمانه م يشمرًا في نهيس ربهتاته حصول عيسلم كى مساست مست سرائيط

النبية و الانتشات والاستاع والفيظم و الحفظ والعمل والنبشة والنبية و النبية والنبية والنبية والنبية والنبية والمنتفر ومن اورلازم بن انمين سعار اليكمى نه وتوعلم كالمقصدها صل نبين بوسكنا اورير ساسة باتين مفرت امام فضيل بن عياض بعضرت امام عبرالله بن مبارك ، حضرت امام محد بن النفر الحارفي و المن عبل من الموري من كى طف سع مل طورير بان كى ماتي بن اوريد نبيا رون السيم علمار داسخين بن سعين جوابين المن نبين وابين المناس باتين يربين -

سب سے بہا بات نیت کافیح ہونا کہ علم کا صل کر کے اس کے مطابق الرندیا ہے۔ علی کرکے اس کے مطابق الرندیا ہے۔ علی کرکے اللّٰہ کی مرضی اور نوشنودی کا صل کریں گے۔ اور نیت میں یہ فئا و نہ ہو کہ علم کا محاصل کر کے قوم کا لیڈر بن جَائِر گا یا بڑے بڑے علمار کا مقا بلکرلیگا یا عوام بہ این اور نہ بیٹھا یکھا یا مالدار گھوانے سے شادی کرلیگا وغیرہ وغیرہ اس میم کا فئا دنیت میں نہیں ہونا جا ہیئے۔

سبق کے وقت نہایت اطینان وسکون سے خاموش ہوکراً ستا در الکانسان کی باتوں کی طرف دھیاں دینا ناکراً ستاد پر شکون ماحول میں اپنی بات اطینان کیسًا تھ بیش کر سکے اگر طلبر کیس میں دوران سبق مجھی مرکز نے لیس اور جیکے جیکے بات اطینان کیسًا تھ بیش کر سکے اگر طلبر کیس میں دوران سبق مجھی مرکز نے لیس اور جی کا کرا میں کر ایس کر سکے کا اور دل میں کر اور گستانی ہے اوراداب درس

کے خلاف ہے۔ اسلتے بنیابت سکوت اور سکون سے بیٹھنالازم ہے اور بوری توجرات اور کھنا لازم ہے ورز کوئی بات میں طور ذہن شین بہیں ہوسکتی ۔ نهایت غورو تو تبه سے کان لگا کرسبق مصننا کا ساد کی زبان سے جو مجى بات نطلے اس كواتھى طرح سن لے اور ایک ایک بات كونهايت انصات اورائتماع كے فرق من دود تحييث وا وْق بِرَان كُرِتْے بوئے مصرت اقدس فقيه الامت حضرت مولا نامفتى محمودتن صاحب كناوى دو واقعه مرى دليسي سے دوران درس يرحديث أنى «لاستق أحَدكُمُ ماءَة ذَرْعَ عن يُرِع " اسكاظا برى معنی یہ ہے کہم میں سے کوئی اینایاتی دوسرے کے کھیت میں نے داوراس کا اصل مطلب یہ ہے کرجب کوئی شخص دور ہے کی ایسی باندی خرید ہے جو باندی مالک کے جاع کی وجہ سے حًا مِلْمِ وَيَى ہِے تو ولادت سے پہلے عمل کی صالت میں اس سے خرید نے والا بمستری زکرے۔ اوّل عنى حًا صِل مونے كيلتے استماع كافى ہداور دُوسرامعنى حُاصِل ہونے كيلتے صرف استماع کافی نہیں ہے انصاب صروری ہے توان محدث صاحب کواستماع توحاصل تھا مگرالضات بلکاسکامطلب یہ ہے کرفیری ماملہ باندی سے اموقت کے جانا اور والی زکر سے جبب کے والا دست نر ہو جائے اور والی اندی سے اموقت کے دولا دست نر ہو جائے کریے دوسرے کی تھیتی ہے ایما اینا یا بی دوالو تو اس نے مہا الدی عالی اینا یا بی دولا دست میں تواب کے وی مطاب میں مغناریا ۔ اسم مغناریا ۔

ایسای ایک اور محدث کا حال تعاکروه جب بهی استنوا بریت و و این کے استنوا بریت و و این کے استنوا بریت و و این کے ا ایما کروتر کی نماز پر مصفے دن میں رات میں بنی بنی د فعالیا ہو باتو کسی نے پوچھا

كرمهانى يركياط القرم توكيف كك حديث من أيام، من استبعث فليون ، بواستنجاء كرمهانى يركياط القربي أو كيف كك حديث من استبعار على المنطق المرى الفنطى عنى توسيم المنطق المرى المنطق عنى توسيم مكراصل عنى يرب مرجواستنجار كرية وطاق عدد وهدا المتعال كرية وكان عاد وهدا المتعال كرية وكان عاد وهدا المتعال كرية وكان من عدد وهدا المتعال كرية وكان من عدد وهدا المتعال المرب توكان المن محدث كواستماع توكا وسام عما مكروه المصاحة الميمية منافعة

حًا صِل نهين تها السلخ بميشرد هوكها ورسلي كانسكار رما -

استادی برات کواتی طرح سیمنے کی کوشش کرے اگر کونی بات ابھی طرح سیمنے کی کوشش کرے اگر کونی بات ابھی طرح کوشش کرے بلکہ کا کہ جانے کی کوشش کرے نیز متون و شرو کا اسے مطالعہ سے قبہان کھانا ہے اور جو بسق آئندہ پڑھنا ہے اس کے اس لئے اس برایک نظر ڈال کر کہایا کرے اور جو بسق آئندہ پڑھنا بات اپنے مطالعہ کے وقت تھے ہی نہیں آئی تھی اس کو قاص جلور پر نوط کرے اور سبق کے بات اپنے مطالعہ کے وقت تھے لوئی شہر باقی نہ رہنے دے اگر کسی بات میں انجھاؤ ہوجائے یا وقت نصوصی توجہ در کھی لئے ہوئی نہر باقی نہ رہنے دے اگر کسی بات میں انجھاؤ ہوجائے یا کوئی شہر باقی نہ رہنے دے اگر کسی بات میں انجھاؤ ہوجائے یا کوئی شہر باقی در کھیا ہے اور بات میں انجھاؤ ہوجائے یا کوئی شہر باقی در کھیا گار کہی بات میں انجھاؤ ہوجائے یا کہ کی کہا ہے اور کوئی شہر باقی در کھیے کا اہتمام کر سے اور کوشیش کر سے کوئی استاد جو بابس کر سے ہو کی سربی اسلے نوٹ کر کیا استاد جو بابس کر سے برا میں وہ سکسی ایک کا استاد جو بابس کر سے برا میں اسلے نوٹ کر کیا استاد جو بابس کر سے برا میں اسلے نوٹ کی طالب علم کیلئے مہت بڑا میمی مرئیا ہے ۔

مضمون نظرم كذرجًات أسع نوط كرلياكريك كادر كصف كيلت مشق كاليك طرلقير بهي م كجمضمون ياجس مديث ياجس مستلكو بادكر ناب اس كوسلسل دونين بارد فيمكرانهم بند كراء اور دماع من بيطانے كى كوئش كرے اگركونى بات دين سے بكل جاتے تواولاً دماع برخوب زور دیاجائے تھربھی متحضر نہیں ہوتا ہے توایک دفعرکناب سے صرف کی بات كوديهكركتاب سينكاه برطاله بيودماغ مين مذاكره كرمط سطرح ابسته أبسته بأدكرنا شروع کردیا جاوے ۔ اور پیلسلہ مہینہ جاری رکھا جائے بھرانشا رالٹرایک وقت ایسا آجا برگا کہ مرف ایک نظرس ایک مَدیث شریف یا ایک مَدَ بُوجُائے گا۔ جوبات یاد ہو جُائے اس برعمل کی مشق کرنا طالب کی کے زمانہ سے ہر كاحابل بونيك سُاتيه سُاتيه عامل شريعيت تبع سنت تهي بن جايرگا-ا كرعمل كے معاملين طالب على دورمين عفلت برتى جائے توبعدين شريعيت كے مطابق زند كى بنانا نهايت مشكل برجا مي كالمكرن اوقات عالم بيونيك با وجود بُدعمل بن جَانا سِيّه -چاہے لوگوں کے سامنے کمبی تقری تھی کرتا ہو مگر توفیق نہونے کی وجہ سے مل سے بالکل کورا ہوگا: اور الیسے عالم کے وعظ و تقریر سے اگر جہ لوگ وَاہ وَاہ کریں تھے مگر کسی کوکوئی دینی فائدہ نر ہوگا۔اللہ باک ہماری حفاظت فرمائے اورعالم باعمل بنا دے۔ كح ذريعه عمل تصنيف وباليف یں .اگر علم حاصل کرنیکے بعداس سے دوسروں کو فائدہ نربہر نیا باحائے توالیسے کم کا کو بی

خاص نبين اورعوام كعلم يهيلان كاطراقيريد كانتاعت علم مي اينامال فرح كري غرب طلبه كوخرچه ديجريد عائد عرب علمار كا مالى تعاون كرك دين كنابير ثانع کر کے یا خرید کرکے اہل علم اور علماری عام کردیے مرادی و بنیری عارتوں کی تعمیر دیے۔ عدیث وقرآن ، فقروتفسیری کتابوں کو خرید کر مدر سُرمیں علما ما ورطلبہ کو دیے دیے وغيره وغيب مه -

> وحَاصِل الْعِبَادِةِ قَالَ عَبُلُاللهِ ابن المُسِكَادِكَ اوْلِ الْعِسِلُمِ الْمِسْكَة نقرالاسيماع شمرالعقط تمالحفظ نتمّ الْعَسَمّ لَ شَمّ النشمّ واضاف فضيله ينعياض الانصات وكلمذا قيال السّفيانُ الشّوري وعجسمُد ابن النض المحادثي. لم

اليني كوبراعالم مجھنے سے بحو

عبادت كاحاصل يربيركرحضرت امام عبدالمدبن مباركة نے فرما یا کرحصول علم کیلیے سسے پہلے نیٹ کومیح رکھنا اور بهم غور سيسبق منناا وريواهي طرح تمهناا وريوخوب بادكرنا ا ورئيراس يرعمل كرنا ا وراسكولوگون مي ميسلانا لازم بيد اودامام ففنيل بن عياض في نوقت بن خام ق رسن كو تھی لازم سِلایاہے را ورائ کوامام سفیان توری اور محدبن النصرين بيان فرمايا ہے۔ جن لوگول كوالتد في علم كى دولت سے سرفراز فرمايا ہے ان کو بمیشرکسٹرسی اضتیارکر فی کیا ہتے اور اللَّه نع وعلم كى نعمت عطار فرمًا في ب اسكا شكرا واكرنا جاستة والله تعالى اكرياب تومنون

الع جامع بيكان العجلم ونصله /١٠٠ - حضرت ين فريدالدن عطار كنين زنامي الوشعري تيرييزون كوصفول علم كيلع

مِن اسكوسلىب كرسكنا ب اورهى اپنے بارىيى تصورتهيں كرنا چاہيے كريم، ي سب سے بڑا

وزم نستداد دیا ہے۔ استعاریہ ہیں ۔ عصلی دا برگز نسیابی تا ندادی شش خصال ن حرص کو تا ہ، فہم کا مل جمع ضاطر کل مال تمبي علم اس وقت مك ممل مرموكا جب مك تمهاد انداجه باتين مرا تعاتين - عدد دولت كى ومن مرفيا ملاكا بل مجه كانبونا ملا

ذمن کا برطرف سے کمیو ہونا۔ سے مدست استاد بایدم مرس خوانی مدام نو افغارا تحقیق خوانی تا شوی مرد کمسال أتمتاه كى خدست كرنا من يا بذى سيمسق يرصنا مد برلغظ اور برضمون كو تحقيق كدم تع يُرْجِعنا، تاكم كامل السان بن ماؤر

عالم بون اور بخیال بھی نرکز ناچا ہے کریں مدرس ہون واعظ ہون بخطیب ہون محدث ہون، معدف ہون محدث ہون محدث ہوں اور تمام معدف ہوں فی ہون بلکہ ہمنیہ ریخیال رکھنا جا ہے کہ میں کچھی نہیں ہوں اور تمام علمار مجھ سے معموض میں بڑھی ہون کی خوق ق کی خوق تی کی خوق می کی اور کر کوئی خراعالم موتا ہے۔ نرکوئی بڑا عالم موتا ہے۔

حفرت ولی علالتا الام جلیل القد بغیر تھے اور اپنے ذمانہ کے سب سے بڑے رسوں تھے اور اپنے ذمانہ کے سب سے بڑے رسوں تے اور انکانڈ کرہ ای تان کیسا تھا اللہ تعالیٰ نے قران کریم میں جگہ جگہ بران فرمایا ہے جب انہوں نے بنی امرائیل میں مؤتر اراز سے ایک وعظ فرمایا لوگوں براسکا بڑا اثر بڑا۔ توقع میں سے ایک نے پوچھا اسے اللہ کے دسول اس وقت و نیا میں سب سے بڑاعا کم کون ہے اور پوچھا کر آپ سے بھی کوئی بڑاعا کم جہ ہو قرصوت مولی نے بہوج کرکا لنڈ اپنے بغیر اور رسول کوسب سے زیادہ کم عطار کر تا ہے اسکے فرمایا کر سب سے بڑاعا کم میں ہول ہورا سرسکہ کوالٹ برمجول نہیں فرمایا اسلانے اللہ کو بربات بسند میں انکی بیغیر ہونیکے باوجودا للہ نے فوراً معنہ فرمایا اسے ہوئی سے بڑاعا کم ہے ۔ بھائی وا بہت برطے عالم ہو بلکرمرالیک بندہ فرمایا اجری میں رہتا ہے جوئی سے بڑاعا کم ہے ۔ بھائی وا بہت برطے عالم ہو بلکرمرالیک بندہ فرمایا اور فل ہو ہوئی عبار کوئی عبار کوئی عبار بربات بہت ہوئی ہو گھا کہ اللہ فرمایا اور فلا ہربات اللہ کوئی میں ہوئی کے اندر جو علمار پر یا ہوئی ہوئی میں بات بہت نہیں آئی کوئل کو اللہ کی طرف نہ کرکے اپنی طرف میں ہوئی کے الفیا طرف نہ کرکے اپنی طرف میں ہوئی کے الفیا طرف نہ کرکے بنی طرف میں ہوئی کہ بیات بہت نہیں آئی کوئل کو اللہ کی طرف نہ کرکے بنی طرف میں ہوئی کہ کہ اور اللہ کی کیا ویت ہوئی ہوئی ہوئی۔ میں میں ہوئی کے الفیا طرف نہ کرکے بنی طرف میں ہوئی کے الفیا طرف نہ کرکے بنی طرف میں ہوئی کے الفیا طرف نہ کرکے بنی طرف میں ہوئی کے الفیا طرف نہ کرکے بی طرف میں ہوئی کے الفیا طرف اللہ کوئی کی کی ہوئی ہوئی ہوئی ۔

حفرت أبى بن تعرب البيالي الدعلية وم سه روايت فرمات بي المراكب في المركب مين المركب مين المركب مين المركب مين القرر كرف في المركب المولان المركب المرك

ما عن ابى بن كعيرٌ عن النبي صلى الله

اسكاميل فسكل ائ النَّاسِ أعلَم فقال أَنَا أَعُمُّ

فعتب الله عن وجل عليه إذ كُمُركرة

العلم اليه فقال إن عبدًا مِن عبادى كيطرف ولكون بين فرما يا جنائج الدتعالى نے فرما يا كربنك المعرب هو المحرب هو المحرب هو المحرب من المحر

حضرت مولانا محمد قام صماة نا لولوى كي تواضع المنظرة المن مولانا عمرة المام من المولوي كي تواضع المنافرة المنظم من ال

باریس فرمایا کرتے تھے کواس کم نے خواب کیا ور زائی وضع کواریکا فاک میں ملا دیتا کرکوئی تھی نہ مانتا۔ اس برحضرت مولانالیعقوب صاحب الولوگ تحریر فرماتے ہی کرمی کہتا ہوں کواسقدر شہرت مرحمی کے کیا جانا جو کمالات تھے وہ س قدر تھے ؟ کیا آئیس سے ظاہر ہوئے ؟ آخر کرب کو فاک میں ملادیا اور اینا کہنا کرد کھایا۔ (جمکایات اولیٰ ارواج نلز مردی سے)

كامل عالم اور محرت كيسے بن سكتے ہیں ؟

کامل عالم اور محدّث بننے کیلئے سوار ترم کی خصوصہ یات ہوتی ہیں جوا وجزالمسالک کے مقدمہ سے سہل اندار میں نقل کی جاتی ہیں:

مهان صوصیت میں کارجیزیں کا دکرنا

أب كى الترعليه ولم كى ا صاديث واخبار كولكهنايا وكرنا به

ر فارضحائة كولكهنا ما وكرنا به

مالعین کے اتاروا قوال کولکھنایا دکرنا روات ومحدثین کے حالات کو با دکرنا ۔ مل أحبار الرسول.

مُ أخبارالصّعابةِ.

ي إخبارالتابعين-

لا أحوال الريمَالِ والرُّوالة ـ

فري اور راولول كا وام يادكروا

مل أسماء الرسبال

اله بخاری شریف ۱۲/۱ کل بیث ۱۲۲ کل بیش ۱۲۲۸ کل بیث ۱۲۲۸ کل بیث ۱۲۲۸ کل بیث ۱۲۸۹ کل بیث ۱۲۵۹ کل بیث ۱۲۵۹ کل بیث ۱۲۵۹ کل بیث ۱۲۹۸ کل بیث ۱۲۵۹ کل بیث از ۱۲۵۹ کل بیث از ۱۲۵۹ کل بیث ۱۲۵ کل

می نمین کی کنیت یا در کھتا۔ می نمین کی جائے سکونت یا در کھنا۔ می نمین کے زمانے یا در کھنا۔

الله كُنُاهُمُ الله أَمْكِنَتهُمُ الله مَدُنَة مِن

ع آزُمِنتهمُ

## تسرى خصوصيت من جارباتس بادر كهت

خطبون مي حروشنار كااستمام كرنا-

التحميد مع الخطب

توشل کے ساتھ دعت مرکزنا۔ اسرین میں وطن

مِ اللَّعَاءِمَع التَّوسُل

يم الله كي سَائة سورة برصنا-نمازون من تكبيركا ابستمام كرنا-

ي السملة معالسورة

١ المتكبيرة عالصكاوات

## يوهى خصوصيت سي يارباتس ياد ركفت

مسندوتصل السندروایات تقل کرنے اور یا دکرریکا اتبام کرنا.
مرسک روایات یا دکرنے کا استمام کرنا۔
موقوت روایات یا دکرنے کا بحق استمام کرنا۔
مقطوع روایات یا دکرنے کا بھی استمام کرنا۔

ك نقل المسندات

ع وَالمُرْسَلات

س وَالموقوف ات

ي والمقطوعات

## يا بخون خصوصيت من جارباتين بادكرنا

اینے بین میں علم حاصل کرنے اور تسخصنے کا اہتمام کرنا۔

م يكتب العلم في صِغم إ

ابنے یالغ ہونے کے زمانہیں "

مل وادراك

این جوانی کے زمانہ میں س

س وشبابه

ابنی ا دهیر عمرا وربرهایی سسس ( تقدیدادین سیم)

ي وكهوُلته

## يفنى خصوصيت عاربانون يرعمك لارنا

علم مساميل كرو فارغ اقفات مي . علم مامِل كهة رمومشغوليت مين . « فقروفا قەمىي <sub>-</sub> " فنسراواتي ميس ـ

رعنه فتراغبه

با عندشغلم

ج عندفقر

ند عندغناه

## سأتون خصوصيت مين جارماتون يرممل كرنا

يهرِّسارُون كاسفر سمندروں کا سفر شهرون اورگاؤں کا سفر

يا بالجيال

<u>ئە</u> والبىمتار

<u>۳</u> والبلدان

بي والبرارى

## خن كيوں اور حب كلوں كا سفر (مقدم اوجزالمسالك) أمحون خصوصيت ميس يكارباتون يرعمل كرنا

يتفرون يرتكهنا- اسكاا تنظار يزكيا جائي كركا غزجيب مليگا تربکھيں گے۔

مل على الاحجار

لد والإخزان

ت والجُلود

بعلدول اور جم<sup>ط</sup>وں پر ۔

مضيكرول بر-

یک والاکت ف اسکے بعد حب کا غذمیتر ہوجائے تب کا غذول پر منتقل کرلیا جائے۔ ای طرح کسی بھی جیز پرلکھ لیا جائے اور لبد میں کا غذول پر جو تھا لیا جائے۔

## نون صوصیت سی جارگام کرنا

علم این بروں سے مام ل کیا جائے۔
این برائر والوں سے حام ل کیا جائے۔
این جھولوں سے بھی حام ل کیا جائے۔
اور این باب کی تحریر کا یقین ہو جو کہا ہے کہ اُتھ کی
اور این باب کی تحریر کا یقین ہو جو کہا ہے کہ اُتھ کی
کھی ہوتی ہے اس سے بھی حاص ل کیا جائے۔

على عمن هو فوقه

يا وعمن هومشله

ي وعمن هو دوينه

الله وعن كناب الله سيقن انك الله عنظ المياد وف عيري

### دسوس خصوصیت میں بیار کام کرنا

التدكيواسطاس كى مرضيات كيلة علم عاصبل كياجائے۔
الميں مے جوكتا في سنت كے موافق مواس بيمل كرنا۔
اسكے طلب كاروں اور فيتين كے درميان اس كى اشاعت

ا ودمیپیشلانا۔ اس کی تالیت وتصنیف کا اہتمام کرنا تاکہ اس کے بعد اس کا ذکر زندہ رہے۔ م لوجه الله طلب المضاته م والعمل عاوافق كناب الله منها م ونشرها بين طالبيها وعبيها

م والتاليف في الحياء ذكر ب بعث لائا-

(مقدمة أوجز المسالك/١٨)

## گیار بوین صوصیت می کیار باتین بنده کی طرف سے لازم ہیں

ت قرلات تم له ها في الاستهاء الآب أربع هي مِن كسب العكب - العرب وسي العرب العكب - العرب وسكس العرب وعمل سع ب - العرب وعمل سع ب العرب و عمل سع

منابت اورنگھنے کی صلاحیت پہیاکرنا ۔ ي معرفة الكتائة ملم كغنت سع وا تفيست. ير واللَّعْنَــة ير والعرف علم مرف سے واقفیت. ير والنّحو علم تحوسم واتفيست به بارمون خصوصيت مي جاربانس الدر كي طرف سخيت ش حب بنده كاربيزون من منت كريكاتوالانتقالاي كانب سے يركار بيزي عنايت كرتا ہے: ي المتدرة منجانب التدحصول علم بيقدرت محاصيل بونا صحت وعًا فيت نصيب بونا. ير والصِّحة حصول علم كاشوق وحرص . <u>۳</u> الحدوص يادداشت سي خداكي مددر القدراديز/٢٨) تېرىونى خصوصىت مىن ئارىيزول كى سېولىت مذكوره جيري ماصل بوجاتين توالد تعال دنياين جارجيرون كواس كيليخ أسان كرديا هد. جب ادمی می کال ماصل کرانیا ہے توت دی اسان ہوجاتی ہے۔ الاهل

مدوره چیری ماس بوجایی اوالتر تعالے دنیایی چارچیروں کو اس کیلئے آئان کر دیتا ہے۔

الاهل جب ادمی کمال کا ماس کرلیتا ہے تو ب ادی انسان ہوجاتی ہے۔

المکال کمال ورزق بھی منجانب الدائرائنان ہوجا نا ہے۔

المکال اولاد کا سلسلم بھی آئیان کر دیت ہے۔

الولاد کا سلسلم بھی آئیان ہوجا تی ہے جہاں جا جو ہاں رہنا آئیان ہوجا تی ہے جہاں جا جو ہاں رہنا آئیان ہوجا نا ہے اس کیلئے کوئی دکا وطن ہیں۔

ہوجا نا ہے اس کیلئے کوئی دکا وطن ہیں۔

# بو وصوين تصوصيت من جاربرليثانيون كاسامناكرنا

جب ربیب باتین عاصل موجایس تو کیار قسم کی پریشاینوں کا سامناکر نا ہوگا۔

وسمنون كى كالبول اور ترايون مي مبتلا ركيا ها مركا.

دوستوں کی ملامیت میں۔ ر ما ہوں کی طعن ویٹ میں ۔ ماہوں کی طعن ویٹ میں ۔ علمار کے حسکس - مل أيتلى يشمات لي الاعداء

ع ومُلامة الاصْدِقاء

ع وطعن الجهكلاء

ع وحَسَدِالعُلماء

(مقدمتُ اوجذمك )

## مندرمون تصوصيت على جاربالول سوميا من اعزاز

جب مذكوره جَارون بريشانيان برداشت كرليكاتودُنياين ان جارجنون كا اعزاز مليكار

قناعت كى عربت سيست مرفراز كياجا يتكار

لوگوں کے دلوں بن آئی ہیں اور رغب ڈالدیا جائے گا۔

علم في لذت سے سرفرا زكيت اجائے گا۔

میشری زندگی عطار ہوگی کرمرنے کے بعد بھی نام زندہ رسکا.

الم العسر القناعة

ي وبهُيْبَةِ النفسِ

ع وبلناة العِلْمِ

ع وبحياة الاب

## سولهوس خصوصيت من يكار بالول سي الرئيس اعوار

جب مذكوره بالا چيزى عصرل بوجًا مين كى تومنجانب التراخرت من چَارچيزوں كااعز ازمليكا -

افي مومن عجابول من سخسكو جاب اس كيلت شفاعت كااعداد

قیامت کے دن جیکرالٹر کے عرش کے علاوہ سی تن کا سُایہ نہ

بوگا،عش كے سايہ كا اع،از۔

حس كوصام كاايني كالكرك دوض سے بلانے كا اعز از-

بنت کے اندراعلیٰ علیس مطارت انبیار کسیائے رہنے کا اعزاز

ط بالشفاعة لمن ارادمن اخوانه -

ي وبطل العرش وم لاطل الأظله -

٣ وتسقيمنُ أَلَادُمِنُ حُوضَ نبيِّم صكيانته عليب وسلمه مَرُ وَبِحِهَ النَّبِيبِينَ فِي عَلَيْهِنِ جَمْتُ مِنْ النَّبِيبِينَ فِي عَلَيْهِنِ جَمْتُ مِنْ الْمُسَالِكِ مِن في المجين لمُرِّدُ (مقلع ما وَجِرُ المُسَالَك /١٨)

علمالله تعالیٰ کا ایک نورید رنودالهٔ تعالیٰ برگری کوعطارنهیس کرتا . علم في افت اورجها رفي كثرت

فَإِنَّ الْعِلْمُ لِنُوسٌ مِنْ إِلْهِ مِنْ إِلْهِ مَا اللَّهِ لَا يَعْظَى لِعسَاصِى اسلے کہ علم دین اللہ کا ایک نور سے اور نور اللی معصیب میں میتلام ہونے والول کونہیں ملتا۔ جب لوگول می معصیبت اور نافرانی کا سلسلرم مقتاحایت کا اورابل علم اورعلماری عرقت واکرام جوان کے ساتھ ہونا جا ہیئے اسکالوگوں میں پاس ولحاظ بھی نررہیگا تواہستہ اہترالیّہ تعالیٰ علمار کو المحالين كئة اور علمار كے المح موانے كى وجہ بسطم دين تھى المحتنا جلائما يركا اور لوگ اپنے دين كا معًا ملائلٍ مع مع كرانے كے بجائے السے لوگوں كے ماس ابنا معًا ملہ بیش كرنا نروع كرد ہے حوملم سے کورسے ہوں گے اور ان کوعلوم دینیہ اور مرکابل شرعیہ سے دور کا بھی تعلق نہ ہو گا اور اینے آپ کو دین و شراعیت کا را ہنا ظاہر کریں گے۔ اور اسوقت جو دین اسلام کے جع کاملین اورعلمار بول کے ان کو دَباکرا بنا سَراُونِ اگر نے لکیں کے اور لوک علمار کو بھوڑ کران کی لوگوں کے یاس اینامعاملین کریں گے تونیجریو گاکر خود تو محراہ میں ی دوسے لوگوں کو تھی محرای میں مبتلا كروائيس كَ توير حركتين الله تعالى كنزديك كنا وعظيم بن يمعصيت لوكون مين عام ہوجائے گی توالیے لوگوں کے خاندان اور قبیلمیں اللہ تعالیٰ بھرایسے علمار پریدانہیں کریں گے جودین اسلام کے بیچ حامل بن کیں۔

حضرت عب اللّم بن عمرو بن العاص فرماتي بن كرمضور نه ارشاد فرما يا كرمنيك الله تعالى علم دين كولوگوں كے قلوب استرتعالی علم دین كولوگوں كے قلوب مصلب كر كے جھينے كانہيں بلكوا بل علم اورعلما ركوا تھانے

علاعن عُبُد اللهِ بن عُرْبِ العاصِّ قال قال معن عُبُد الله على المانة والكن الله على المعلم انتزاعًا ينتزعهُ والكن

کے ذریعہ سے اٹھالے گا۔ می کرئیاں مک نوبت آئے گی کہ 

زنیا میں ایک عالم کو بھی نہیں جھوڑ ریگا لوگ جا ہلوں اور

ان بڑھوں کو ابنا دہنی داسما بنالیں گے ان سے دین کے 
متعلق مرا ہم کو ہو خود بھی جسٹراہ ہوں گے دوسر سے 
فتولی دیا کریں گے تو وہ لوگ بغیر کم کے انسکل سے 
فتولی دیا کریں گے تو خود بھی جسٹراہ ہوں گے دوسر سے 
لوگوں کو بھی گئراہ کر ڈوالیں گے ۔

الحديث له علم سے علم دين ہي مرادب

جب به علم لولا جًا برگاتواس سعلم دین مراد موگارای طرح جب بھی عالم لولاجا برگاتواس

سے عالم دین ہی حمراد ہو گا اگر کوئی یہ کہے کوئلم کے بنی سیکھنے کے میں اور سیکھے ہوئے لوگوں کو عالم کہتے ہیں۔ اباذا جدید طبحنالوجی اور گریجو سے ماصل کرنے والے کوئلی عالم کہا جا سکتا ہے تو یہ اس کی فہم کی غلطی ہے۔ ایسوں کو ماہری تو کہا جا سکتا ہے لیکن شریعیت کی بڑگا ہ ان کو عالم مہیں کہا جا یہ گا ۔ بلکہ عالم صرف دین کے علوم کے ماہری کو کہا جا تا ہے اور انہیں سے دینی معلومات واہم کرنے کا حکم ہے۔ بہذا اگر کوئی علمار کو چھوڑ کر ماہری کے پاس دین ماصل کرنے کیلئے بہویئے جائے اور وہ جی اپنی ہمدوانی کا اظہار کرنے کیلئے دینی مسائل میں دخل دینے لگے تو دونوں گراہ ہوں گے۔ اسلیم جو این سری نے فرمایا کہ شریعیت کا علم تمہارا دین ہے اور حس سے مردی حاصل کرنا جے یہ یہ دین حاصل کرنا جا ہے ہو بہلے اس کو دیکھ لوکہ وہ کون ہے جس سے تم دین حاصل کرنا چاہتے ہو ہمرکس و ناکس سے حاصل کرنا چاہتے ہو ہمرکس و ناکس سے حاصل کرنے کی کوشن کروگے تو تھراہی میں مبتلا ہو جاؤگے۔

حضرت امام محسدان سيري سے مروى سے كروه فرمُاتے بين كريكم تهمت داوين ہے تم ميلے ديكھ ليا كروكس سے اين ادين كامب لى كريتے ہو۔

اور کا فظابن مجرعسقلانی من نفت الباری می بہت وصناحت کے ساتھ نقل فرسایا ہے کہ

له بخاری شرلی ۱۰۸۲/۲۰۱۰ مدیث ۱۰۸۲/۲۰۱۰ تعدیث ۱۰۸۲/۲۰۱۰ ترمزی شریف ۱۳/۲ ، ۱۳/۲ و ی مفرم از این مال

#### جب بمي علم بولا عبائة تواس مصرف دني علم مرادموتا مي صب من تفسير، طديث اورفقه ف على موستة بين!

اورهم سے تربعیت کا وہ مم مراد ہے جوان عبادات و معاملات کی معرفت کیلئے مفید تابت ہوجو مکلف پر واجب ہوتے ہیں :ا ورائٹر تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم اور جنیز وں کا علم جو کم خدا کے قرام کیلئے لازم ہے اور اللہ کی ذات کرے اور اللہ کی ذات کرے اور اللہ کی ذات کرے اور اللہ کی ذات کو تمام نقا ہم سے پاک تابت کرے اور اللہ کی ذات کو تمام نقا ہم سے پاک تابت کرے اور اسکا مدار تفسیرا ورحد بیٹ اور فقر بر ہے ۔

والمراد بالعِلم العِلمُ الشَّرَ عَى الدِّرِى يفيدُ معضة مَا يَجِيبُ على المكلّفة من يعبُ المكلّفة من يعبُ المكلّفة من يعبُ الماستة والعِلمُ باللهِ وصفاسته وما يعبُ له عبى المقيام بِأَمْرِي وَتَنزيهِ له النقائِص المقيام بِأَمْرِي وَتَنزيهِ له النقائِص ومَالمَ دُلكُ على النفسيرة المولية والفقران ومكل دُلكُ على النفسيرة المولية والفقران ومكل دُلكُ على النفسيرة المولية والفقران ومكل دُلكُ على النفسيرة المولية والفقران

### علمي فيانت كاكناه

عُن ابن عتيسُ أن النبي على الله عليه وسكم قال تناصحوا في العلم فارت المعلى الله على المن المعلى الله على الله ع

حفرت عبدالنرن عباس سے مروی ہے کہ اصبی النه علیہ ولم نے ارت و ایسی النه علیہ ولم نے ارت و ایسی النه علیہ ولم نے ارت و ایسی مروی ہے کہ ایسی می خود ایسی کا معاملہ کرو اسلے کہ میٹ کم یں سے می کا اپنے علم می خیانت کرنا اپنے مال می خیانت سے زیادہ برترین گدناہ ہے ۔ اور لفینیا النہ تعالی قیامت کے دن م سے میں با دیسی بازیرس کرے گا۔

علم من خیانت کی دومورتی مبهت خطرناک میں۔ ملہ علم مونے کے باوجود اس کو ضرورت مندول سے جھیا نا۔ لہٰذا نیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم کو

امت میں عام کیاجائے۔ علم ہوتے موسے اسکے خلاف عمل کرنا ۔ بعثی عالم برعمل المدرے نز دیک بہت بڑا خان ہے۔

له فتح البارئ طبع دا دالرمان ۱/۱۰ میکت به اشوفت دیوب تد ۱۸۸۱ که البیم الکبیر ۱۱/۱۵ مدیث ۱۱۷۱۱

# قران بم سے کیا کہنا ہے ؟

وَهُلُ أَكِتًا بُ أَنْزَلِكَ أَهُ مُكِا دُلَّةً بَ يَ وَدُور يَ وَدُر يَهُ وَدُر يَهُ وَدُ رَوْدُرُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحُمُونَ٥

اوررایک ایسی کتاب بعض کویم نے نہایت برکت والی بناکر أتارى بدائم اس كتاب كى بدايات يرصلوا ورأس كى حوام كرده چيزوں سے درتے رہو اور پرميز كرتے رمو تاكم تر رحت نانل ہو۔

قرآن كريم سے يہلے الله سب ارك وتعالى نے بہت ى آسكانى كتابيں نازل فرفائى بي ،اوروه كتابي خاص خاص قوم کے لئے تازل کی تی تھیں ،سیکن قرآن کریم کوالندتعالی نے عجیب دغریب عالمگیر معجزه كاسارته يورے عالم انسانى كے لئے بدايت سب كرنا زل فرمايا ہے جب كو الند تبارك تعالى فے قرآن كريم كے اندر حكم كر منهات سين تعبير كے ساتھ ارت وفر مايا ہے كہيں توالندنے فرمايا: اس كناب كه اندركسي ت مكاشك دستنبي بيركماب ورني

ذٰ لِكَ الْكِتَابُ لَادَيْبَ فِيلُهِ هِبُ لَكَى

والوں کے لئے مرات ہے۔ لِّلُمُتَّقِبُنَ - الأية عه

يداس دا سط ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کوحق اور سیانی کے ساتھ ذٰلِكَ بِاَتَّ اللَّهُ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ-

الزل فرماياه-الأكتام

نزل عليكَ ٱلكِنَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمُا كَانَ بَدُنَّهِ وَ الْأَكْتُ كُلُّهُ

الله تعالى نے آئے يرقران كريم كو تيائى كے ساتھ أ ادا ہے، جو ا کلی کت اوں کی تصدیق کرتا ہے۔

له سورهٔ انعام ۵۵ که سورهٔ بقره سی سی سورهٔ بقره ۱۷۷ که سورهٔ آل عمران س

المرك ذات وي بحس في آب پر مستوان كريم كونازل وي مدر ماندل وي مدر ماند وي مدر ماند وي مدر ماند و مدر

اور ہم نے قرآن کریم کوئی اور سیانی کے سُما تھ آتادا اَ اِسْبِعدادد سیّانی کے سُما تھ آتادا اِسْبِعدادد

حضرت جابروشی الدیخنہ سے امام بیہ بی نے اپنی کما ب شعب الایمان میں ایک عدمیث نعت ل فرمانی ہے ۔ هُ وَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْائِدَة لِه وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ مُنْزَلَ ـ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ مُنْزَلَ ـ الْایَت تَه

عربي زيان كي ابترابر

المعن حَادِينَ وَمَن رَسُولِ اللّه صَلّ الله صَلّ الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَل

اور حفزت جابر رضی الند عنه کی دوسری روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضوراکرم میلی الندعلیة فم نے سورہ کیم سجدہ کی تمسیری آبت کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد حضورا نے ارت اوفرمایا کہ اس عربی زبان کا الہام حضرت راسماعی میرفر مایا تھا۔

عفرت عابرونی النّزعنه سے مروی ہے کہ آپ نے ملاوت فران مُدر منا عَربِی النّزعنه سے مروی ہے کہ آپ نے ملاوت فران و قرآ نا عَربی الْفَوْمِ تعلَمون ہ قرآن کریم مَاف اور مست عربی زبان میں الیے توگوں کے لئے نادل کیا گیا ہے جو بجوافتیاد مَ عَنْ جَابِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَابِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاقُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

له سورهٔ العمسكان ، عمد سوره بنامرائيل ١٠٥ كه شعبالايان ليبه على مسير مديث ١٦١٨ -

كرتيس، بيرفرمايك الدنتاني في الاناكاحرت اسماعسيلًا ير الهام فرمايا --

ٱلْهِمَ إِسَّاعِيْلُ هُذَا الِلسَّانَ الهكامًا. الحديث له

اورصرت عدالدين عباس كادوايت مي بحكسب سي يسلوي زبان بولن والحصرت

اسمتاعيل عليه السّلام بي-

حفرت ابن عباس فراتيم كرست بسط حنبون في عرفي مي معنت كوكى وه حضرت ابرأسيم كريس حضرت اسماعيل عليهمًا السّلام بي-

مُلَّ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ الْأَلُمَى مُ نَطَقَ بِالْعَرَبِيَّةِ (الْيُقُولِهِ) وَلَسَلَعُ السُمَاعِيْل بْن إِبْرَاهِ بِمُ عَلِيمُ السَّلَامَ

الحتديث كمه

ان تمام روایات کا مَاصِل یہ ہے کہ عربی زبان کی ابت ارکرنے والے صفرت ابراہم علیات لام میں ۔ اور دوسری قوموں سے اس زبان میں سک سے پہلے گفت گوکرنے والحضرت اسمساعیل عليهانشلام بي-

قران كريم كي في زيان من بنوي وجر سالي عرب محبت

جناب رسول المدسلي المدعلية ولم في ارشاد فرما يا كتم من جيزون كي وسبس الل عرب

مله مين فودع بي مون البذا مير مدع بي بونه كي وجه سيتم الم عرب فيت ويعو بينايد ايك صدمت ميں آب نے فرمایا کہ جوالی عرب سے محبت رکھتا ہے وہ درصیفت مجھ سے مجت رکھتا ہے اورجوابل عرب سيغض وعناد ركهتاب ده درهيقت جمد سيعض وعنادر كهتام جنائج فرايا

المسورة فم مجرة ٣ شعب لايمان صب ورث ١٩٢٠ من شعب اليمان صب ورث ١٩١٤ -

حفرت الس رحنى المرعنه أب مسلى الشرعليركم كا ارشادنقل فراية ين كراب نے فرمايا كرجو الرعرب سے مبت كر تاہے وہ مجھ سے مبت كرما ب اورجوا بل عرب بغن ركعما ب وه درحقيقت مجه سے بغن دکھنا ہے۔

مِ عَنْ اشِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ متلى الله عَلَيْهِ صَلَّم مَّن آحَبُ الْعَدَي فَقَلْ أَحَبِّنِي وَسُنَ أَبِغُضَ الْعَرَبُ فَقَلُ آيغضين - الحسسله

يك قرآن كريم عربي زيان مي به - البذاقران كرزبان عربي بهون كي وجه سعتم الم عرب سع

سے اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ المبذا اہل عرب کوجنتیوں سے اپنی زبان کی وجہ سے ایک درجہ قرب مُامْدِل ہے، اسلے بھی تم اہل عرب سع جبت رکھو ۔ جنائخہ ایک مَدیث میں آیا ہے۔

٥ عَنْ عَلِي قَالَ إِدْ تَعَلَيْ اللَّهُ الْكِ مُدْبِرَة وارتحلت الأخرة مُقبلة وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمُ البونُ فَكُونُوا مِن أَبناء الأخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ أَبْنَاءِ الدُّنيَّا فإنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ ولاحِسَابٌ وَعَلَى الْمِ حِسَابٌ وَلَاعَ مَلُ الحديث كه

حصرت على رصى الشرعن فرواتي بي كرونيا بشت بعير رهيل جا دبي ب، اور آخرت سامن استقبال كرتى بوئى آرى ب، اوردنيا ادر آ نزت من سعمرا یک کے بیے بن (دنیا والے اور آخرت والے) للناتم أحزت والے بن جاد اور دنیا دارمت بنو۔ اسلے کہ آج دمیا میں عمل کا وقت ہے، نیباں کوئی صاب کتاب نہیں،اورکل اورسیس حساف کتاب کا وقت ہے اورو کال كوني عمسك كاوقت مهين ـ

حاصل بيب كرابل عرب كوعرى زبان كى وجرس دوسرى اقوام كم مقابله سي تعاص تصوصيت صُاصِل مع جُوسَى اور كونبين مع كم الترست الكروتوالي في ان كو امت لام كى مركارى ديان نیز قران کریم کو الند تعکالی نے دیگر کت ابوں کے مقابلہ میں یفضیلت عطار فرماتی ہے

له بجع الزوائد صبي على بخارى شريف صفي عن ترجمة الباب بمث كوة شريف مهري \_

کاستلامی سرکاری زبان میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا اور اسلامی سرکاری زبان سے مراد ہے کو دنیا کے اندرعالم اسلام میں عربی زبان کو سرب سے زیادہ فرقیت ماصل ہے۔ اور اسرت میں عربی زبان ہوگی۔ اور پھرا بل جنت میں جنت میں کا تیں گے افرت میں تمام انسانوں کی زبان بھی کی جوبی زبان ہوگی۔ اور پھرا بل جنت میں جنت میں کا تیں گے توان کی زبان بھی ہی عربی ہوگی ہے اس سلسلس ڈو صربتیں نفت ل کرتے ہیں جو ذبل میں ہوگی۔ ہم اس سلسلس ڈو صربتیں نفت ل کرتے ہیں جو ذبل میں ہو

حصرت، بن عباس سے مروی ہے فراتے ہیں کہ آپ نے ادشاد فرمایا کرتم اہل عرب سے بین باتوں کی وجہ سے محبّت رکھون علا اسلے کہ میں عربی ہوں سے اور اسلے کے قرآن عربی ہے عقد اور اسلے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے ۔

اسے در ابر بیت فارجی رہ میں مردی ہے فرماتے ہیں کر آپ نے ارشاد فرایا مصرت ابو مہرر و سے مردی ہے فرماتے ہیں کر آپ نے ارشاد فرایا میں عربی م

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

مَرْ عَن ابِن عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَن ابِن عَبَاسٍ قَالَ رَبُولُ اللهِ عَن ابِن عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِبُوا الْعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِبُوا الْعَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

## الدرتعالی قرآن کے ذریعہ سے می کوبلندی ونسرف عطار کرتا ہے اور کونیجے گراد سے گراد سے است

حفرت عمرضی المدعن نے فرمایا: اے لوگو! تم اکا ہ بوجا و کر میں اللہ میں نے ارشاد فرمایا کر بعث اللہ متبارک تعانی اس کماب کے ذریعہ سے کسی قوم کوعز ت اور شرف کا

يَ عَنْعُمَرِينِ الخطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمُ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّهُ عَلَيْهِ عَ

يُ الميان من من مديث ١١١ مع مسلط الزوائد من الله

المندمقام عطافرا تا ہے، اور اس كتاب كے ذريع مے دوسرے

أَنْ الْحَالَةِ مَا وَيَضَعُ بِهِ الْخَرِينِ. الحِرابِينَ أَنْ الْمَا وَيَضَعُ بِهِ الْخَرِينِ. الحِرابِينَ

لوگول کو ذکت ورسوانی سے نیے گرادیما ہے۔

جناب رسول الشرصلى الشعلية وكم كه اس ادت در برخود كرنے كى ضرورت كرى ديا كا ندر الشرارك و تعالیٰ نے قرآن كريم كے ذريعہ سے بہت سے دوگوں كو ايمان اور بهايت سے مالا مال فرما يا ہے جن كے دلوں يمين بات كے مَاننے كى صلاحيت ہے، چاہے وہ لوگ حمب و نسب يا مَال و دولت كے اعتبار سے دُنيا والوں كى نكا بموں يم بلندمقام پر زبوں ، مگر الله تعالیٰ كى المال و دولت كے اعتبار سے دُنيا والوں كى نكا بمون يم بلندمقام پر زبوں ، مگر الله تعالیٰ كى الكا ميں ان كا مقام بہت بلندا ور بر ترہے۔ اس وجہ سے الله تعالیٰ كرت ب الله كے ذريعہ سے الله تعالیٰ كرت اور بلندى نعيب فرما تاہے كہ بڑے برا مرار اور در كام اور عبدہ داران بھى ايسے لوگوں كے پاس كھنے فيك دينے فرما تاہے كہ بڑے برا مرار اور در كا ب الله كے ذريعہ سے ديا كے اندر مرت برت وعزت ہے ہیں جس كا دُنیا كے اندر مرت ابدہ ہے - كرك ب الله كے ذريعہ سے ديا كے اندر مرت ابدہ كے عالم عطافر ما يا ہے اس كے مرف كے بعد ہى دُنیا كے اندر اس كے نزد و دور ہوتے ہیں ۔ نام ليوا موجود ہوتے ہیں ۔

اور اس کے برخلاف وہ لوگ جن کے دِلوں میں میٹر ھابین ہے وہ حق بات مجھنے کے لئے تیار بی نہیں ہوتے۔ اور حب ان کے سامنے قرآن کریم کی بات بیش کی جاتی ہے تو اس برکوئی تو حب نہیں دیتے۔ اور اللہ تب ارک و تعالی نے عرت کے لئے طرح طرح کی شالیں بھی بیش فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی ایت حقیرا ور معمولی چیز کی مت ال میٹی کرتا ہے۔ جیساکہ اللہ تعالی نے سور ہی مقیرا ور معمولی چیز کی مت ال میٹی کرتا ہے۔ جیساکہ اللہ تعالی نے سور ہی بقرہ آیت ۲۱ میں تھے کی مت ال میٹی کرنے ہی فرمایا:

کرالندتعالیٰ قرآن کریم کی ایسی مثالوں کے ذریعہ سے میٹوں کو حجہ اُوکر دیما ہے اور بہتوں کو ہرایت کا راست دکھلا تاہے۔

مُضِلَّ بِهِ كَتِنْ الْآَيَّةُ الْآَيَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الم ملم شراف كناب لمسافري من المريث ١١٨ مقدم ابن ما جرشراف / ٢ شكوة مشرف من كل سورة لقره ايت ٢١

اوركس النرست الكرس وتعسلا فيون ارشاً وفرمايا:

كريم قران كريمي سے كچوالي بينرا تار تي بي جومومنين كيلة شفار اور رست بوتى ہے، اور طالم كنبر كاروں كے ليے كما ما اور نقصان

وَمُنَا فِرْكُمِنَ الْقُلْنِ مَاهُوَ شِفَاوُّوَ كَالْمُوْسِفَاوُّوَ مَاهُو شِفَاوُّوَ كَالْمُوْسِفَاءُ وَلَا يَزِيدُ الطّلِمِينَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كوبرهك تابي-

آیت کریم کامطلب یہ ہے کرمیسیا کہ حق کے آنے سے باطل بھاگت ہے اسی طرح قرآن کریم کی

ایسی تومنین کے لیے روحانی تا ذگی ہیں۔ لہذا قرآن کی آیتوں اور شالوں کے ذریعہ سے ایمان والوں

اور حق بات قبول کر منوالوں کی بیماری دور بوجاتی ہے ، عقا مذبا طلہ ، اخلاق ذمیمہ اور شکوک و شبها

کومشاکر روحانی اور باطنی صحت عطا کرتی ہے ، اور بہت سے اللہ کے بندوں کو جسمانی اور بدنی صحت

مجمی حامیل ہوتی ہے اور اس لنے تشفار کو استعمال کرنے کے لعدد و وحانی امراص سے نجات پاکراللہ اللہ کی رحمت خصوصی اور باطنی وظاہری فعقوں سے سرفراز ہوتے ہیں اور ہرا عتبار سے عزت و شرف کی مان می کو بہتے جاتے ہیں۔ السے بوگوں کے لئے آئے نے زمایا اِن اللّٰہ یَدفع بھ کَا الْکِتَابِ اَقْوَاهًا

ز سيح كرا ديت ام ركه

## قران كريم كى فضيلت

حصرت على مير وى به وه واقع بن كرميت كرس في دسول الله و واقع بن كرميت كرس في دسول الله و واقع من الله والله والله

مَ عَنْ عَنِي قَالَ اَمَا إِنِي سَمِعَتْ رَسُولُ اللهِ صَالِحَالَ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَيْ قَالَ اَمَا إِنِي سَمِعَتْ رَسُولُ اللهُ صَالِحَاتُ مَا الْحَدِيثُمُ مِنْهَا بَارَسُولُ اللهِ فِي اللهُ عَنْ مُنْهَا بَارَسُولُ اللهِ فِي اللهِ مِنْهَا بَارَسُولُ اللهِ فِي اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ أَلْمُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ أَلْمُ الللّهُ فَيْ أَلْمُ الللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ أَلْمُ اللّهُ فَاللّهُ فَيْ أَلْمُ الللّهُ فَيْ أَلْمُ اللّهُ فَال

ئه سوره بني اسرائيل ايت ٨٦ من مستفاد تفسير شماني ١٩٨٥، مرفات ١٩٨٨ -

مِين كمِي فِي إِيرُ مُول اللهِ اللهِ اللهُ ارتاد فرمایا که اس سرخافت کادرید قران کرم کوهنوی کیسات کو تا بداسكاندم سے كيل اورگذشته وكول كمالات كاذكرے - اور ر ما عمادے بدی قیامت ملانو الے امراورمالات کا ذکرم، اور عمادے الين كمعامل كفيل كالم الين وجدب اورقرال كريم في وباطل ك درميان معلى حزب المي وى بالتمداق اورلالعنى كمبي وتعض عردرا درفخر كى وجرس قراك كوركك ديما إلى المرتمالي اسكو بلاك در رُبادكر تا مداور المح دن ودكر ركو ديمام، اور وتعم قران كے علادہ ي اور تيرس بايت د صو ندتا ہے الدامكو كراہي من مد مملاكردتام - اورفران كريم المرك مفبوط رين دى م، اور ده حق منا تعالى كى ددلانى چرنى جكت وداناتى عطاكر نيوالى چرنى ووي سيدهارد كهلانوالاب اوروه أي كما يك كما الطاماع كم سأخواجا نفسانی می سے مماکر دو مری طرف مائل نہیں کرسکتی ۔ اسکی زبان المبی كراكيكرماته دومرى زبان مشارمين بوسكى ، اور اسكے علوم سے علمار ى تشنگى نهين مجنى ، اسكر كثرت متعمال اور باز كرادت ميدانا بنين علام المراسط عجائبات تم نهي بوقه ، قران ايما كالم ب كرحب منات

قَالَ يِنَابُ اللهِ فِيهِ نَبِأُمَا قَبِلَكُمْ وَخُبُرُ مَا يَعْ الْكُمْ وَحَكُّمُ مَا بِينَكُمُ وَهُوالفصل يستى بالهزل منتوكه من جبازقصه الله ومن ابتغی الهدای فی غرید أَضلَّهُ اللَّهُ وَهُو حَبْلُ اللَّهِ الْمُسِتِ إِنَّى وهواليكرالحكيم وهوالضراطالميقيم وهوالدى لأيربغ بهالكفواء ولا تلتبس به الالسِنة ولاتشبع منه العُسلماء ولليخلق عن كثرة إلسرّد وَلاَ مَنْ قَضِي عَجَا إِنْهُ لا مَنْ الذي لِم مَّنْتُهُ إِلَِّي ادْ أَسِمَعَتُهُ حَتَّى فَاكُوا. انَّا سَمِعْتَ اقْرَأْتُ اعْجَبَّاهِ يَهْدِي إِلَى الرُّسَلُدِ فَلَا مَنَّا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ مُلِقٌ ومَنْ عَمِلَهِ أَجْرُ ومَنْ عَمُمُ به عَدَلَ وَمِنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي إلى صِرَاطٍ فَسَدَّ سَقِيدُمِ - الحديث له

اس کوسنے بی قری کے اس سے بہتے ہیں ما تکریز کہیں کوم فراک عمید عرب قران سناہے جو مایت کا داست و کھلا تا ہے۔ و کھلا تا ہے اس کی دور کے مطابق بات کرے اس کی تصدیق کی بات ہے اس کی تعلق میں تو اس دیاجا نا ہے۔ اور جو قراک کے مطابق فیصل کرے تو وہ انصا کر لگا ، اور جو قراک کے مطابق فیصل کرے تو وہ انصا کرلگا ، اور جو قراک کی دعوت دے اس کومزید مرایت کی تو فیق ہوتی ہے اور سیدھی داہ پر قائم رہتا ہے۔

له ترمذی شریف ۱۱۸/۲ مث وا شریف ا/۱۸۴ م

مصنکر عبرت ماصل کرستے ہیں۔ مہیں ملانوں اور کفار کے واقعات اور اپنی قدرت کا ملر کا ذکر کرنے ہوتے فرمایا۔

ری دارگ بوت برت کی بات ہے۔ ان فی دلگ کوبارہ کو کی الکہ بسکار الآبہ کے بینک میں بصیرت والوں کیلئے بڑی عبرت کی بات ہے۔ اور کہیں حضرت یوسف اورانکے بھائیوں اورانکے اور زلنجا کے واقعات ذکر کرتے ہوئے فرمایا ۔ اور کہیں حضرت یوسف اورانکے بھائیوں اورانکے اور زلنجا کے واقعات ذکر کرتے ہوئے فرمایا ۔

یقینان کے واقعات اور قصوں میں عقلمندلوگوں کے لئے بڑی عبشہ ہے۔

ا وركبين موسى وفرعون كا واقعه ذكركرت موسة فرمايا -

اله سورة العران ١٦ ،سورة النوريم م علم سورة يوسعت إا ا

إِنَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمِن يَخْشَى الأيه له يعينًا اسي ورنے والے كے لئے برى عبرت ہے۔ ت وخارما بعلكم اورقران كم كاندرتهادك بعدانبوالے واقعات اورقيامت كي مر علامات قیاست کے احوال کا ذکرہے، حراب وکناب، جنت وہم کے اوال کا ذکرہے۔ ان سے عرب صاصل کرکے اپنے اعال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ م و حکم ماینیکم کے ندیم کے ندیم اسان کے معاملات کے طرک اور فیصلہ کرے اور فیصلہ کرے اور فیصلہ کرے اور فیصلہ کرے اور فیصلہ کرنے اور فیصلہ کرنے کا حکم موجود ہے۔ يورك قرآن كريم من ١٩٢٩ مين بين أنين ٥٠٠ ما تين احكام اور فيصلول مين تعلق بن بعض علمارنے ان یا نیسواہوں کی الگ سے جی تفریر کی ہے۔ جیساکر بادشاہ عالمگر کے اُرتا ذخفرت ملاجبون کی تفسیرت احدیہ ہے ، اوران ۵۰۰ کے علاوہ باقی ۱۹۱۲ بول بی کھیا و موں کے احوال و واقعات ،قیامت،حساب وکناب، جنت اورجهنم وعده اور وعیدی باتین بی جن سے انسان عبرت ماصل كرك إى زند كى كوسنوارے م ير وهوالقصل قرآن كرم حق وباطل كے درمیان فیصله اورامتیان پیدا كرنا ہے۔ الكاكوالمرتعالى في مورة طارق من إستف لَقُول فصل الآي سے ارتباد فرمایا کر قرآن کریم حق وباطل اور صدق ولذب کے درمیان دولوک فیصل ہے۔ قرآن كريم مناق لغواور لالعنى بالين نهيس بلكرو كيه قرآن ٥ كَيْسَ بِالْهَزْلِ نے کہا ہے وہ ق و راطل کے درمیان میں امتیاز کا فیصلہ ہے اى كوالتدتعاكية في ماهو بالكري سيدارت و ماهو بالكري سيدارت و فر من ترکه هن جبارقصه الله المان لانام، اورنه ای برایان لانام، اورنه ای برایات رعل کرتام، سنده ای ایسون کو بلاکت و تبایی بر بست لاکر دیتا ہے اوران کی گردن آوظ کر رکھ دیت ہے۔ سنده ای ایسون کو بلاکت و تباہی بر بست لاکر دیتا ہے اوران کی گردن آوظ کر رکھ دیت ہے۔

اورانی رحمت سے دورکرد بتاہے وہ شیطان کا سائٹی بن مَانا ہے توالندتعالیٰ شیطان کواس كر ويرملط كردينا مع مجردون سعيد كارانيس يانا السيداوكون كاعتليس عبوصاتي حين انهين ي اور بدى كي تميز عي باقي نهيس متى اس كوالدُرنقالي نے سورة رُخرف ميں ان الفاظ

ادرجوعف التركي ذكرا ورأس كى يادست تحكيس يراست توبم اس براك شيطان مسلط كرديت مي يوسروي ت بطان اس کائرائمی بنارست ہے بعنی وہی اس کا استادم وه جو کمے گاوی کرنگا۔

كے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ وَمَن يَعْشَعُن ذِكْرِ الرَّحْلِين فَيْضَ لَهُ شَيْطًا نَافَهُو لَهُ قَرِينٌ ٥

تھے ورکر دوسری بیزیے

مایت طلب کرایگاس کوالندتعالی گرای می مبتلاکرویتا ہے وہ برایت برقائم بنیں رہ سکنا۔ اس کی ایک زندہ مثال دنیا کے مامنے یمی ہے کوانسانوں کا ایک براطبقہ بزرگوں کے مزادات يركاكم مرادي مانكام ومال ميتاني ميكنا مخاور بهت سدا وباشول في فرضى مزارات بنالية اوراى كوايناروز كاربنا بمقراور بيطبقاني كمرابى سے وہال كمى كينستا ہے الكاعقيده مے کراگروہاں کھودیے بغیرگذرے توراسترس کھے واقعات میں اسکیل گاری میں خواتی اسکے گا۔ اسلة المام بخاري في مَابُ صِفَةِ إِبْلَيْس وجُنودِم "كُنام سيمي ايك باب قائم فرمایا ہے۔ بیں انسان شیطان اور اس کے جیلوں کا بھی ذکر ہے جو بخیاری شراف کست ب

قرآن كريم النه تعالى كي المصنبوط ترين رشي ہے۔النداور بندوں کے درمیان الک

يدرالخلق ا/ ۱۲۲مين موجود ہے۔

مرضى حًا صِل كرسكنا ہے اى كوال تعالىٰ نے وَان كريم مي ان الفاظ سے ادشا وَفرما يا ہے۔ الله كادي كوتم مسطيرا كمدي المعنولي عديدا في اورأك مراجي المجوث مذالو

وي في الله وادكرنيكا دريعهم عرفيلت دوايا في كالل بري أسيد المين في تصيفين مير الكاكوال أوال

أسياق المالي على المالية في المالية والمالية والمالية

قرالياليم انسان كوميد معداستراوداء والاير

اس سن والمن اوري فالده بهو تيت ارب كار

واعتصموا يحيل الله جميعاولا تَفَرَّقُوا- الأية له

٩ وهواليِّ كُرالْخَكِيمُ

نے قرآنِ کریم میں ان الغدا ظرسے ذکر فرمایا ہے۔

وَذَكِرُ فَإِنَّ الْهِ كُرَى تَنْفِعُ الْمُؤْمِنِينَ - الأيم عه

نا وهوالصراط المستقيم

قائم ركمان اورا فراط وتفريط سعمنوط دكه أبيد اورصراط منقيم كي جناب رسول النه الدعليه ولم في الكرم الكرم المالي مثال ميش فركما في الديك لمباخط كينيجا اس كے دائن اور بائن مى بہت سارے علود افسيح اور فرمايا يرسب كے سيائن ا اورشيطان كراستي من جوائمين طريكا فمراي منسلام وجاير كااورجوان سع بيح كااورسيد راستيرقائم رسركارا ورجولمباخط كعينياب اسكرباريين فرئايا برصراط متقيم بعاى يمبين قائم رمناه ادر معن روایات می اس بات کابھی ذکر مے کرماط متقیم وی ہے جو تعریب و مديث كمطابق بن اي يرمضرات محابر كرام ضلفا الزين الرحتهدين أبت قدى سنة على الم سرم آن امی کی تا این اس کی تسلیع کی ایس اس کی تسلیع کی ایس است.

تبعدتانی اورینی محرای کی بایس اسے داستہ سے ساکر شیر صاکر نے کی کوشیش کریں شیطان اور گراہ لوگ اسے اپنے راستے برنی نے کی کوشش کریں توفران اسے اد صرحانے اور میر صا موتے نہیں دیگا جب منی وہ میرضا جلنا جاہے گا اورلائن سے بٹنا جاہے گا۔ قرآن اسے سیدھا كرديكا ورلائن سے نيج اتر فينيں ديكا برطرف سے دائيں كائيں كے ساد سے داستے مام كرديكا بجوراسيد معراستير قائم رسعكا-دنرا کی کوئی زبان قرآن کی زبان کیمشار علا ولاتلتبس به الألسنة منہیں ہے۔ اہل عرب اگر چیز می زمان کو لتے میں مرکز وان کے لیے اور قرآن کے محاورے اور قرآن کی فصاحت وبلاغت اور قرآن کاطرز و ملائمت می سے ان کی زبان کھی چنر کے مشابہ یں ہے۔ وہ اپی گفت گومی قرآن کی ایک ایت كے مثاب مى كوئى جمانيس زكال سكتے ہے۔ قرآن نازل ہور ہاتھا تو وہ عرب كے رائے رائے شراء اورخطباء اوراد باركاد ورتها انبول ني برى كوسنش كى كرقران كي يهو في سيرهو في نیک آیت کے منا برکوئی جلر بناکر بیش کردین مگرسب نے اس سے عاجز اکر تھٹنے میک دستے ، اور محدلیا کرانسان کاکلام نہیں ہوسکنا۔ اس کتے کوئی بھی زبان قرآن کے مشابہ ہیں ہوسکتی ۔ اور قرآن کرم کے علوم سے علمار کے برسط می ال ولاتشبع مِنكُ أَنْعُلَمَاءُ مہیں بھرتے قرآن کریم میں حتنا غور کرتے جَاوَ اس كے أسرار ورموز برصنے كاتے بن توان كي تشنگي بھي برھتي كياتی ہے وہ مي اسو دونہيں موتے۔ آج بندرہ وسال سے علمار قرآن کریم کے اسراد ورموز براوراس کے مطالب کی گہرائی پر غور کرتے دہے اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعدادیں کنا بیں ہی جا بھی ہیں مگر قران کے علوم اور اس کے اسرار ورموز کے ہزارواں جصد اکھی رسانی نرکرسکے اور نرمی رسانی ہوئی ہے  کیدتی سے کنا بی مطالعہ کرنیکا موقع نہیں مل رہا تھا توا بنے تلمیذ فاص علام القیم سے کہا کہ بہب بیت الخلام کے اندر دُاخِل ہو جَاوَل تو تم باہر کھڑے ہو جَانا اور زور نرور سے بڑھتے بہت بانا فاکمیں میٹھے بیٹھے میٹھے میٹھ کے مقالم بی توبا نے دمانہ میں فتوی لکھا ہے وہ اسوقت تصنیفات سیکڑوں کی تعدادیں بی انہوں نے جوا بنے زمانہ میں فتوی لکھا ہے وہ اسوقت میں اب اندازہ لکا لوکہ وہ کتنے بڑے ان کے فتاوی کا مع جلدوں میں شاتع ہو کرائے ہیں اب اندازہ لکا لوکہ وہ کتنے بڑے عالم تھے مگر قرآن کے علوم سے ذرہ میتھا اور تن نہی رہ گئے ۔

قرآن کریم کارکار دہرانے کی وجہسے مرانانہیں ہوتا بلکہ تازی بڑھی جاتی

ي ولا يخلق عن حك ترة الرّد

ہے دنیا کی ہرسیبندکٹرت استعمال سے زائی ہو کا تی ہے مگر قرآن کریم بجائے رانا ہونے کے استے رانا ہونے کے اسیس نازی آئی رہتی ہے اور ہرمر ترمین نئی جیب زنظراتی ہے۔

اور قرآنِ کریم مے عماریات اوراس کے اُسار ور موزکری طرح ختم نہیں ہوسکتے۔ اور کوتی

٥ وَلَاتَنْقَضِى عَالِبُهُ

انسان قرآن کریم کے اسرار وکم کی انتہار تک نہیں بہوئے مکنا ای کو انتربارک وتعالی نے صورہ لقمان میں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔

اورا گردوئے زمین می جننے درخت یں ان سُب کو قلم بنادیا جائے اور کرسمندرکوروسٹنائی بنادیا جائے اس کے بعد مزید شات سمندرکوروشنائی بنادیا جائے سب بھی اللہ تعب الی کے کلام مکل اور تمام نہیں ہوسکتے بیشک اللہ تعب الی زبرد سہ جکمت والا ہے۔

وَلُوانَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةً مِنَ الْمُحَرَّةِ مِنْ الْمُحَرَّةِ مِنْ الْمُحَرَّةِ مِنْ الْمُحَرَّةُ مِنْ الْمُحَرِّةُ مِنْ الْمُحَرِّةُ مِنْ الْمُحَرِّةُ مِنْ الْمُحَرِّةُ مِنْ اللَّهُ عَزِينَ خَلِيمًا مُحَالَّةً اللَّهُ عَزِينَ خَلِيمًا مُحَالَّةً اللَّهُ عَزِينَ خَلِيمًا مَا اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَزِينَ خَلِيمًا مُحَالَّةً مَا اللَّهِ عَزِينَ خَلِيمًا مَا اللَّهِ فَي اللَّهِ عَزِينَ خَلِيمًا مُحَالِقًا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَزِينَ خَلِيمًا مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَزِينَ خَلِيمًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

ه سورة نقمت ان ۲۷

# ملا هُوالَّانِيُ لَمُتنته الْجِنَّ إِذَا سِمَعته حَنَّى فَ الْوَالْمُعته حَنَّى فَ الْوَالْمُعته حَنَّى فَ الْوَالْمُعته حَنَى فَ الْوَالْمُ الْمُعَنَّهُ حَنَّى فَ الْوَالْمُ الْمُعَنَّا فَ الْمُعَنَّا فِي الْمُعْنَا فَالْمُنَّا بِهِ - النَّاسِمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا ٥ يَهْ لِي الْمُلْوَالْمُ الْرَسْلِ فَالْمُنَا بِهِ -

بخاری اور لم و ترمذی میں ایک لمبی مَدیث شریف ہے اسکا خلاصر رہے کواس عبارت کے ذربعدایک بورے واقعه کی طرف اشارہ سے کرزمانہ اسلام سے پہلے شیاطین اسمانوں میں ساکر و ماں کی باتیں لاکر کا ہنوں کو بیش کیا کرتے تھے بھر کا ہن لوگ اسیں تھے مڑھا پڑھا کراوگوں کے سُامنے بیش کیا کرتے تھے اور کا بن اوک بوبیشن گوتیاں کیا کرتے تھے انیں سے بہت ی باتیں می موجایا کرتی تھیں اسلے کا منوں کو بینم وں کے درجیں مان رکھا تھا جب الدتعالی نے آج کومبعوت فرمایا اور قرائ کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہوگیا توشیاطین براسمانوں میں جَانے بریابندی لگادی محت جب شاطین اسمانوں کے قریب بہو نجنے لگتے ہی تووہاں کے حفاظتی فرنتے شہرًا ب نا قب عن اسمانی تیروں اور راکٹوں سے مارکر نیجے گرانا شروع کروما توشیاطین اور جنات ایس میشوره کرنے لگے که دنیا میں کوئی نی بات بیش آئی ہوگی ،حس کی وجه سے ہارے اور اسمانوں میں کیا نے یر کیا بندی شروع ہوگئی ہے۔ جنا بخر خبا توں نے یہ فیصلا کیا کراوری روئے زمن میں گفت لگایا جاتے تاکہم کومعلوم ہو جاتے وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے دکاوٹ میٹ اگئی ہے۔ جنا نخہ ہر ملک اور ہر صوبریں جنا تول کی ایک ٹولی نے گشت لگانا شروع کردیا اوراد ہر حجاز مقدس بن گذالمکر مست جانے شمالی مُدینے کی ، جسکانام عکاظ ہے ۔ جَاہلت کے زمانہ میں خاص خاص اتّام میں اور مرطرف سے عرب قبائل اس مازار میں

نے قیام فرمایا اور وہاں رات گذاری میں کوفر کی نمازیں جبری قرات شروع فرمادی و نیازی ایک ایک فرق کا در ہوا ، وہ جناب رسول الدسلی الدعلیہ و کی قرات شروع فرمادی مرشی اور کہنے لگی کریمی وہ جنرم جو کا رہے لئے دکا وطبی کی ہے اور ای وقت جناتوں کی اس ٹولی نے ایمان قبول کرلیا اور این قوم میں جا کر کہا: اِنّا سَمِعْنَ قُولْ نَاعَبَاه تھا دی کی الدی ایک میں اور کہا نے ایک میں ماکر کہا: اِنّا سَمِعْنَ قُولْ نَاعَبَاه تھا دی کی الدی اور کم ایک کے ایمان میں اور کی میں ماکر کہا: اِنّا سَمِعْنَ قُولْ نَاعَبَاه تھا دی کی الدی اور کم میں جا کہ کہا کہ ایک کے بیادی کا داست میں اللہ میں کو جناب رسول الدی کی اور ہم اپنے در کی تا تھا دی کو میں جا کہ ایک الدی کا دائے اور ہم اپنے در کی کا تھا دیں کو جناب رسول الدی کی اور ہم میں بتاتے دائی کو جناب رسول الدی کی الدیکھی کے مذکورہ مرخی کی میارت کے ساتھ ارشا دفرما یا ہے لیے

ا ختصاری غرض سے عربی عبارت جمور دی کی اورخلاصد لکھدیا ہے۔

ي من قال به صرف قال به صرف قران كرمطابق بات كريگا اسكوجه للا يا به من قال به صرف قران كرمطابق بات كريگا اسكوجه للا يا به من خوات كي مائے گي۔

ا وربونخص قرآن برعمل كرايكا اس كوعظيم ترين اجرو نواب سے مالا مال كريا جائے گا۔

اور جو تخص فران کریم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرلیگا و مھی لیے انصافی نہیں کرسکت بلکہ ١ وَمَن عَلَ بِهِ الْحِد

ا وَمِنْ حُكُمْ بِهِ عَلَلَ

حق کے مطابق عدل وانصاف کے سُا تھ فیصلہ کرریگا۔

اورجونض لوگوں کو تران پرانمان اوراس نا ومن دعا البه هدى الى صراط مستقيم

کے احکام رعمل کی دعوت دیناہے توخود اسے صارط مستقیم برجلنے کی توفیق ہوتی ہے اور حبکو وہ دعوت دیتا ہے وہ میں مراط مستقیم برجلنے لگیں گے سلم

له بمنادی شریف ۱/۲۱ صدیت ۲۱۲ مدیث ۲۰۱۱ مدیث ۲۰۱۱ ، مذی نربیت ۱۲۹۱ می شریف ۱/۱۹۹ می شریف ۱/۲ می مربیف ۱/۲ می ا سکه مرقات ۱۳۵۷ تا ۲۵۹ –

جناب ِرسُول اللّم صلى اللّم عليه وم نے ارشاد فرما یا کر قرآن کریم کو صبت

# حسين أواز سيقران يرصنه كالمحم

موسے حَین سِحَین تراواز سے بڑھا کر وجوشف قرآن کریم کوحین اواز سے بڑھٹا ہے اللہ موسے حَین سے میں اس کوٹ اللہ تبارک وتعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک وتعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک وتعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک وتعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے اور مقرب فرنتوں کی صف میں اس کوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے دور مقرب فرنتوں کی صف میں میں اس کوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے دور مقرب فرنتوں کی مسلم کی اس کے دور مقرب فرنتوں کی مسلم کے دور مقرب فرنتوں کی مسلم کی مسلم کی کے دور مقرب فرنتوں کی مسلم کی کے دور مقرب فرنتوں کی کے دور مقرب فرنتوں کی کے دور مقرب فرنتوں کی کے دور مقرب کے دور مقرب کی کے د

كرديتا ہے۔ خانج صفور كاارشاد ہے۔

و الماهِرُ بالقرآنِ مع السّفرة الكِرَام اللهِ وَاللهِ مَا السّفرة الكِرَام اللهِ وَاللهِ مَا السّفرة الكِرَام اللهِ وَتُنول كَرَامَ اللهِ اللهِ وَرَبِّينُ وَالقرآنَ بِأَصُواتِكُمْ اللهِ وَرُبِّينُ وَالقرآنَ بِأَصُواتِكُمْ اللهِ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِي

بنوخص قران کریم کابہترین مشاق ہواس کوالٹرتعالیٰ مقرب وشتوں کے ساتھ مقام عطا فرمایٹ کا آورتم ابنی خولصورت رشتوں کے ساتھ مقام عطا فرمایٹ کا آورتم ابنی خولصورت اوازوں کے ذریعہ سے قرآن کو مزہن کرو۔

اورا کے صَدیت میں ارشاد فرما یا کر قرآن کریم کو خو بھورت اوا زبنا کریڈ سفے کیلئے النہ تعالیٰ نے جس قدرا جازت دی ہے کی اور جنر کے بار میں اسی اخبازت نہیں دی۔ ' نے جس قدرا جازت دی ہے کی اور جنر کے بار میں اسی اخبازت نہیں دی۔ '

تَعديث كالفاظ مُلاحظر مول -

حضرت ابوہررہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کا ہمول نے حضور سے فرماتے ہوتے مناہے کا الدتعالیٰ نے کسی نبی کو حضور سے فرماتے ہوئے مناہے کا الدتعالیٰ نے کسی نبی کو جہری قرآن بڑھنے ہیں اواز کو جو بصورت بنا نکی حبس قدر اجازت دے کھی ہے ہی اور تی کیلئے اسطرح اجارت نہیں دی ہے۔ اجازت دے کھی ہے ہی اور تی کیلئے اسطرح اجارت نہیں دی ہے۔

نا عَنَ أَبِي هُرُيرَة أَنْ الله سَمِعَ النَّبِيَّ النَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ الله عَنْ أَبِي الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا

ا تمام محابی سُب سے زیادہ مورث اواز اورخونصورت خونصورت اواز اورخونصورت

حضرت أبي بن كعب كوفران منانے كاواقعه

لیجے کے رکاتھ قرآن بڑھنے والے حضرت ابی این کعرب تھے اسلتے اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم فرمایا کھا کہ جسے مشرت فرمایا کہ اسلامی کے دران بڑھ کو قرآن بڑھ کو قرآن بڑھ کر سنایا کریں اللہ نے دیکم اسلتے قرمایا تھا کہ جب حضرت فرمایا کہ این این کعرب کو قرآن بین معرب کو گران میں معرفران میں نے لیکن تورک اور ابی این کعرب کو قرآن میں درو جو جا برکا اور دو سرے لوگ انہیں سے قرآن میں نے لیکن تورک اور کی انہیں سے قرآن میں نے لیکن تورک اور کی انہیں سے قرآن میں نے لیکن تورک اور کی انہیں سے قرآن میں نے لیکن تورک اور کے انہیں سے قرآن میں نے لیکن کے دورک انہیں سے قرآن میں نے لیکن کو دورک انہیں سے قرآن میں نے دورک انہیں سے قرآن میں نے دورک انہیں سے دورک سے دورک انہیں سے دورک سے دو

له بخاری خرلین ۲/۱۱۲۵ تحت ترجم الباب که بخاری خرلین ۲/۱۵۷ حدیث ۱۱۸۲ – ۱۱۵۷ حدیث ۱۱۲۵/۲ مین ۱۱۲۵/۲ مین ۱۲۲/۲ میل ۱۱۲۲/۲ حدیث ۲۲۲ میسلم مغرلین ۱/۲۲۱ – له

ابى ابن كعب كے البحد ميرفران يادكر في اور بي من كى كوشش كريا كى. قادى قرارديا به فرما إلى اقراها مرايي بن كالمن المعامل مبست إده وعهد قرآن يرسف والع أبى ابن كعيب من سد جب بفورث عفرت أبى ابن كعيب عندي فريا إل الندتعالى في مجيديم فرما ياكمي تم كوفراك يدهد كرشنا وَل تواسى يرا بي المعتب في منوج سے یو تھاکیا التر تمبارک و تعالی نے بیرانام لیکر بتلایات توجفتی نے فرمایاتی بال قبت ا نام نسيكرت الماسيخ تواسى وقعت أني ابن كعب زار زار روف المري مي كيا بول اورج بن اليا حیثیت بے کرشات اسمان کے اور سے خالق کا نات سرانام لے رہاہ ۔

مضرت إلى ابن كعاب كانام ليكرالندتعالى في الطيخ فرما ياب كران كي أوازاود لبجية تمام صحابين سبب سيخوب عنورت اوزمين تها . كاريث شريف كم الغاظ يربي .

مغنرت الس عن مروى يه وه قرمات مره أي مراي م عليده م نعال الا أحد عد ما يكر بينك الدَّر ما الله غير كواس بات كالحم كياب كرمي تم كو قرآن يزموكر كما دون تو مضرت أبى ابن كعب نے فرما يا كيا آت سد الدر تعالى نے ميرانام ليكرتباه إب توهنور في فرمايا جي إلى الله في قبالا

المَنَ السِ بَن مالكِ قَالَ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُمْ لِأَلِيَّ بِن كَعَبِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَهُمْ لِأَلِيَّ بِن كَعَبِ إِنَّ اللهُ عَ ٱهْرَفِي آنَ أَقُوا عَلَيْكَ الْقُلْانَ قَسَالَ أَبَيُّ االلهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللهُ عُسَمَّاكَ فَحُعُلُ أَخِنَّ يَبُكِي مِ الْحَدَيثُ لَهُ

نام ليائه تواس برهضرت أن إن لعب وارزار دون في الله معابين حضرت ابومونی اشعری ی اوا زنجی نهایت نویجودت بین ایک د فعدوه افزی دات 

ك بخارى شراف الريم و معرت ع ٢٧٥ - ١/١٦ عديث ١٥٠٠ من مركف ١٩٩١ - ٢٠١٠

عضرت الومولى اشعرى فرماتي بي كرمضور نے فود عضرت ابومولی اشعری سے فرمایا کا گرتم نے مجھ کواس مال میں دیکھ ليابوتاكريس دات من تمهاري وأت صن رما تفايقيناتم كو ال داؤد كى خولصورت اوازاورخولصورت المحرعطا كياكيا ہے يبان سوال بيلاية ناب كرملك گيراندا زس ايك بروگرام كا مُسَالِقَهُ قُرَامِتُ || سلسل الله المالية قرآت سي وسوم ب اس من يه

يل عَنْ إِلَى مُؤْسِلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاسً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا بِي مُوسَى لَقَ رَانيت فِي وَانَاا سُنِمَعُ قِرَاءَ تَكَ اليَارِ لَقَدُ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مُسَزَامِلُو الكاوكد الحديث لم

بوتا ہے کرمختلف علاقے کے عدہ ترین قرار کو ایک اسٹیج برجع کیا جا نا ہے اوراسکا مجمع بھوطا برا مختلف الدازسية وارسمام اسين قرار حضرات ابى اين أوارول كومس سيجتنا بوسك خوبصورت بناکر قرأت کرتے میں تو شریعیت کے اندراس کے جواز کی کہاں مگنجاکٹ ہے۔ اس سوال کے جوابیں ہمارے سامنے دوسم کی صدیثیں آتی ہیں ۔

الد وه صرتین بنین رما کارقار اول کے عذاب کا ذکر ہے جوانے آپ کو عُدہ سے عُمدہ قاری ثابت کرکے لوگوں کے درمیان شہرت ماصل کرتے ہیں اور ندران ماصل کرتے رہتے ہیں تو جناب رسول الدملي الشرعليه ولم نے ارشاد فرمايا كر قيامت كے دن جن كوسب سے مبلے حساب كناكب يرجهم من والاجًا يركاوه بن قسم كے لوگ من -سل بہادری دکھانے والاریا کارمجارد ورشمنوں کے کم تھوں سے شہید ہو دیکا ہے ۔ ملار با کارسی به

والول كے سامنے شہرت دكھانے كے لئے يہ تيك كام كئے تھے، خداكى مرضى اور اخرت كى ترقى کے لئے نہیں کیے تھے اس صمون کی حکدت شریف عربی عمارت کے ساتھ کافی لمبی ہے۔

بس كود يجهنا بهوترمذى شركيب ١٣/٢ كامطالع كري

نبزایک حدیث شرلف می جناب رسول الدّه ملی و آم نے امّت می طلب کرکے فرمایا کر جب الحرن سے اللّہ کی بناہ ما نگو توصی کرنے اوجیا کر جب الحرن کیا جیز ہے تواب نے فرمایا کہ جبنم کی ایک سے وادی ہے کرخود جبنم اس سے روزانہ سؤمر تربیناہ کا نگی ہے توصی ابر نے وجہ اسیس داخل ہون کے تواب نے ارشاد فرمایا اینا احال اور وجہ اسیس داخل ہوں گے تواب نے ارشاد فرمایا اینا احال اور فرات میں داخل ہوں گے۔ حدیث تربیف کے الفاظ ملا خطر فرمایے۔

حفرت الوہرری سے مردی ہے کردہ فرکماتے ہیں کرائی نے فرکمایا کرجب الحرن سے اللہ کی بناہ مانگو تو لوگوں نے کہا یارسوں اللہ حب الحرن کیا چنر ہے تواہ نے فرمایا کر بہنم کی ایک لیے وادی ہے جس سے فود جہنم روزان سومر ترب بناہ کا نگی ہے تو بچھا گیا یا رسول اللہ الیمی کون سے لوگ رُزاخل ہونگے تو ایسے نے فرنمایا کر اسمیں وہ قرآر دا فرل ہونگے جو ایسے نے فرنمایا کر اسمیں وہ قرآر دا فرل ہونگے جوابے نا عال اور قرآت میں ریا کاری کرتے ہیں ؟

ال عَن آبي هُم يُرقًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ تَعَوَّذُوْ ا بِاللّهِ مِن حُبِ الحندُ نِ قَالُوْ ا يَارَسُولُ اللّهِ مِن حُبِ الحندُ نِ قَالُوا يَارَسُولُ اللّهِ مِن حُبِ الحندُ نِ قَالُوا يَارَسُولُ اللّهِ مَن حُبِ الحن فَالَ اللّهِ عَلَيْهِ مِما ثَدَّ مَرّةً ، قَيلَ يَا مَن حَبّ مَلِي وَمِما ثَدَّ مَرّةً ، قَيلَ يَا مَن حَبّ مَلْ وَمِرَ مِا ثَدَّ مَرّةً ، قَيلَ يَا مَن وَمَن يَل خَلَد قَالَ القَرْاءُ اللّهُ وَمَن يَل خَلَد قَالَ القَرْاءُ اللّهُ وَمَن اعالِهُم اللّهُ مَا الحَديث لَم المُل اللّهُ وَنَ اعالِهُم اللّهُ مَا الحَديث لَم المُل اللّهُ وَنَ اعالِهُم اللّهُ اللّهُ مَا الحَديث لَم اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

را دوسری قیم کی اکا دیث شریفی وه بی جن سے مسابقہ قرآت کا جواز معلوم ہوتا ہے بلکہ اللہ اور رسول کی طرف سے جو ترغبی ارشادات میں اُن بی شامل ہے کہ ما قبل میں بخاری وسلم کے جوالے سے کئی روایات بیش کی گئی بیں کر جناب رشول: شد ملی اللہ علیہ وکم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی خولھ تورت آوا ذول کے ذریعہ سے قرآن کریم کو مزین کر و بنیز حضور کا حضرت اول این کو جن کو خصوصی تو بتر کے ساتھ قرآن یا دکرانا اس مقصد کیلئے تھا کہ وہ قسمہ آن کو انہاں کو انہاں کو حضرت الومولی انہا یہ خولہ کو مزا میران کو اور کی کر حضور کی الدیمار تے تھے ۔ اور اسی طرح حضرت الومولی انٹری کے قرآن پڑھنے کو مزا میران کو اور کہ کہ کر حضور کی الدیمار کے تو بین فرمانی ہے ۔

یست باین اسلنے بن تاکہ دوسرے لوگ ان لوگوں کی اوازوں میں قرآن من کرا بنے
اندر شوق بریا کریں ۔ نیزا یک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا
کرتم قرآنِ کریم کو دن ورات کما حقہ طریقے سے بلاوت کیا کہ و اوراس کی تلاوت کولوگوں میں
بھیلا و اور تلاوت میں نہایت خوبصورت اواز بنا و مرکزاس بی تہیں جند باتوں کا لحاظ
مھی کہذا ہے۔

را خوبصورت آوازوں سے قرآن بڑھتے وقت اس کے معانی اوراحکام برغور کروا ورای کے مطابق ابنی زندگی بناؤ ایسانہیں ہونا چاہئے کرقرآن بڑھتے وقت حضرت ابی ابن کعیہ اور جند یونی بناؤ ایسانہیں ہونا چاہئے کرقرآن بڑھتے وقت حضرت اور کندے ہوں - جند یونی کا منظر کئی کرتے ہوں اور سِ بَر دہ اُن قرار کا عمال برسے بدترا ور کندے ہوں - بند ورسری بات حضور نے یہ بھی فرمانی ہے کرقرآن کریم بڑھ کراس کی آجرت اور ندرانہ کے بیجے مت بڑو و کونیا کے اندرقرآن کا اَبُر مَتْ صاصل کرؤ بلکا نزت میں جو اجرعظیم ملنے والا ہے اسکا انتظار کرو ۔ لہا ناا گرقاری حضرات ان دونوں باقوں کا خیال کریں گے توان کے لئے ونیا وائد میں وائد کرونی باقوں کا خیال کریں گے توان کے لئے دنیا وائورت دونوں جہاں میں علی کا میابی سے سرف رازی ہوگی ۔

ما عن عبيدة المكين قال قَالَ رُسُو اللهِ عن عبيدة المكينة الميكي قال قَالَ رُسُو اللهُ مَلَّ اللهُ المنظرة اللهُ عَلَى اللهُ المنظرة المنظرة

حضرت عبيدة ليكي شيمات كا الشيملية ولم كاارت و مروى مع كارت ني فرمايا اسه الم قرآن (ايمان والوا) قرآن برطيك منت لكا واوردن ورات من اكى تلاوت كا حق اداركروا وراس كونوب عبيلا واوراسكونوب عمده لهجه من برط هاكر واوراس كي معانى اوراحكام بريد تبرووور كروتوم بقيناً كامياب رموك ادراس كي أجروبله كروتوم بقيناً كامياب رموك ادراس كاجروبله كي ونيا من لين كي عجلت نركر واستني كا خروبله كي ونيا من لين كي عجلت نركر واستني كا خروبه اس كابهت برا اجرب المروبية المروبية

ملا وتغنی ، قرآن کو خوب عمره لیجا ورخواه وربت اواز کے ساتھ میر معاکرو ماکہ دوسرے لوگوں کو بھی اسرکا شوق بیٹ دا ہو جائے۔

ان دونوں باتوں سے ممالقہ قرآت کا جوار منطاب ہے در نہ میں بہانی ہم کی دوایا ت
یں جن باتوں کی وعیدائی ہے ائن سے بحینا بھی لازم ہے ور نہ بھر فیر شہیں۔
ہلذا قرار مضارت دونوں طرف کی روایات برغور کرکے اعمال کوخود درست کرلین اور ممالقہ
یں شریک ہونے میں کوئی مرح نہیں بلکر باعث تواب ہوسکتا ہے۔ اس تم کی جند صدینیں
مسلمان پریشان کیوں ج کے عنوان کے تحت موجود ہیں۔

الله اكبركبيرًا والحمدُ للله كتارًا وسبحار الله مبكوة و أصِيلًا والمعمدُ لله الله مبكوة و أصِيلًا ما ما ما ما ما من على حبيبات حديد إلى حكوة و أصِيلًا على مبيبات حديد المتما أيدًا في على حبيبات حديد المتما أيدًا في على حبيبات حديد المتما أيدًا في المرابع المنافعة المنافعة

المخآج النقاير

تشدير لأزيار قاسمي

المتمرالليرالرقم الرقيدة المراق الرقيدة المراق المر

من او شراف کے ختم ہر اس کی اُنٹری دونوں صرفیوں بر بحث ہوتی ہے۔ ان دونوں ورشوں کی تشریح کردی ورشوں کی دونوں صرفوں کی تشریح کردی ورشوں کی دونوں صرفوں کی تشریح کردی والے مقدم مقدمات میں ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اس لئے دونوں کی الگ الگ وضاحت میں ایک الگ الگ وضاحت کی میں ہے۔

## يهملي عديث أن اس المت معطار ولسيان معاف

عد الف عباس الله الله صلى الله صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على

اس مدیث شرفید مین من فظ آیر، (۱) خطام (۲) نسیان (۳) اکراه اور زور وزیر دی 
تم اول کی بارسے میں شرفیت اسلام کے اندر الگ الگ احکامات میں 
ما خصاری استراب کے احکام ڈوقسم برمی 
(۱) وہ امور ممنوع جن کا تعلق حرمت سے ہے مثلاً شراب مینا حرام ہے، جو اکھیلنا حرام ہے مشاری اور تہمت لگانا حرام ہے ۔ شود کھانا حرام ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ خطار کا تعلق انہیں فیسید تک رہا اور تہمت لگانا حرام ہے ۔ شود کھانا حرام ہے وغیرہ وغیرہ ۔ خطار کا تعلق انہیں

جنروں كساتھ موتا ہے۔ لبذا اگر كسى سے اتف اقان امورس سے كى امرون م كاارتكاب موجا اور اس کو اس کی تبری تبیس ہے، اور بین حب معلوم ہواکہ یہ تو حرام کا ارتکاب ہوگیا ہے، اس كى وجرسير برى شرمت كى يعى بوقى الديناني استعمى خطاول سے درگذر فرادتيا ہے۔ وميزس الك الكسين - ايك خطاون كا درگذر مرومانا، اورده از قبيل صوق الدب توبالكليمعاف، موجاير كاسد دوسرى يربع كم غلطيول سدا مورمنوعه كا ارتكاب بوجانا-اور امور منوعہ کے ارتکاب کی وجہ سے سی کاحق مارا جائے، تو اس حق کی ادائے اپنی جگہ لازم ہے۔ بس صرف کنہ گارنہ ہوگا۔ لیکن محص علطی کی وجہ سے دوسرے کاحق معاف نہ ہوگا۔ مدست ياكس أياب كم كل بني أدم خطاء وخير الخطائين التّوادون (الجديث) له حرام اورمشتبهات كا بالقصدار تكاب كنام كيره بدرين الراتفاق سيكوني غلطي سرزد موجائ اورمح مُات كاارتكاب موجائة والندست رك وتعالى درگذر فرماديكا - اى كوجناب رسولانه صيك الشمليه ولم في إنّ الله عب أون أن المنتي الخطاء سارشادفرا ياب-دوسرى يزنسيان م دنسيان كاتعلق المورمشروعه سے بوتا ہے۔ اور امورمشروع تین قسمول بریس - (۱) عیادات (۲) معاملات (۳)عیادات

ومعاملات کے درمیان بن بین۔

اگرعبادات می اسیان بدا بوتا ہے بیرعبادات دوموں برہ (۱) البي عبا دات بي كم ان مي تقول اورنسيان كلي طور رمعا ہے، جستاکہ سیاک الت میں کوئی تعض محول سے بیٹ مرکز کھالیا ہے تو رکھی میں دونوں با كله ، اور دونون با تقرس لرو ، كه دوره مى موكيا تواب مى مثل كيا اورسط مى عركها -اى طرح

قربانی کے لئے جانور ذیح کیا جارہ ہے اور اتفاق سے بسم الندیر صنا بالکیہ بھول گیا توجا اور

طلال ہے۔ اس مے برخلاف اگر دورہ میں جان بوجھ کر کھا لیا جائے توقضام وکفارہ دونوں قاب اور دوزه کا اواب می گیا۔ اورائ مع جان بوج کر اوقت و جائے الله ترک کو ترک کردیا گیا ہے توجانور می درام اور دائے گئم گار می بوگا۔ اور جان بوج کر باب کا بسط کو اور بنے کا باب کو رُكُوٰۃ دیا جائز نہیں ہے۔ای طرح مالدار اور سیرکو زکوٰۃ دیا جائز نہیں ہے۔لیکن اگر بھول اورنسیان میں ان توگوں کو زکوۃ دیدی تی ہے، اور دینے والے کو بالکل بیتر بتر حلام و تو الی صور مي اس كى زكوة بھى ا دا بهوجائے گئے۔ اور تواب تھى مل جائے گا۔ اور لينے والے نے تھى تحفہ سمجھ كر لے لیاہے، زکوٰۃ کے بارے میں کوئی خبرت تھی تواسکے لیے بھی بلا تردد حلال ہے۔ (٢) وه عبادات اليي بي من ميول اورنسيان سي تنبي كارتونه بو كاليكن عبادت مي منبوكي-یاس کی تلافی کے لئے الند کی طرف سے جو کھارہ تعین ہے اس کی اداشی کے لعدر عادت صحع بوجاتی ہے۔ اور تواب بھی ملت ہے جبسا کر فرنصنہ جج کی اداشے گی میں اگر بھول سے عتقا ج كے خلاف منوعات ج كارتكاب كياجائے توكغارہ اداكرنا لازم بوجاتا ہے۔ يہكاں بھول کی دجہ سے گنہ گارتونہ ہوگا مگر کست رہ کی ادائیگی لازم ہوجاتی ہے۔ ای طرح تمازہے۔ كر اگرنمازك اندر مول سے كوئى ركن صلوة جيوط ماتے تو گنبر كار تو تر بو كائيكن اعادة صلوة لازم ہوجا تاہے۔ اور اگر کوئی واجب جھوٹ جائے، یا واجبات ارکان کا مکرا رہوجائے تو بھول كى وفير سي كنه كارنه موكاك اس كاكفاره اداكرنا لازم موكارا وراس كاكفاره سجده سهو ہے۔ اگرسجرہ سبو ترکر کا تواعادہ لازم ہوگا۔

معاملات، لین دین اس می اگر نسیان بیدا بوجائے مشلاکسی سے

امورشروعس سفعاملات مي انسكان

قرض سیکرا داکرنامجول جائے۔ او معاد مال خریر بیسید اداکرنا بھول جائے ، صلال سمجھ کر ایسا لین دین کیا جو درحقیقت حرام ہے، گریہ کام بھول سے ہوا، ان تمام صورتوں میں شخص وقت برا دانہ کرنے کی وج سے گنہ گارنہ ہوگا۔ یہی صربیت شرافی میں فرما یا ہے: اِنَّ اللّٰہَ تَحَاوَدَ عن المَّيِّى الخطاء وَالنِّسيان -ليكن اس لسيان اور مجول كى وج سے متاحب في كامق معات نهره كاس كاحق ببرطال اداركرتام المسيرين تاخيركا كمناه متروكا

اور حقوق العياد الياب جوالله كيهان معاف مونے والانہيں ہے ، اسكے لئے دوئي شكلي . (۱) صاحب بی سے معاف کرولہ در ۲) پورا پورائی اواکردے۔ مدمث پاک کے اندر آیا ہے كمحضور باكت سلط النعليو المساوكون في نماز جنازه نبس وسعة مقيض كم أوير دوسرون كالتى بوتاراس كالمنازس يبطح صفور مسلوم كربيا كرت تقركراس يحى كابئ ونبس اس وجه سے ایک دفعہ ایک صحابی کا جنازہ پر صفے سے انکار کردیا ، مگر صفرت ابوقت ادہ انصاری نے

ان کے قرص کی اداشیکی کی ذمرداری نی ، اسکے بعد آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔

حضرت الوقستادة منصروايت م كني كريم مسط الشعليدوم ك ياس ايك آدى كاجنازه لا يأكيا تاكرات اسكى نما زجنازه يرهي تواك نے سفرمایاكتم وگ اینے ساتھى كى نماز جارہ يرھ و ر كيونكرانك ومرقم من معد توسطرت الوقت ادة في كماكر اس كى ادائىگى يرك ذر ہے . توائي فرمايا يوراكرد كے ؟ توانهوں نے كباجي بال مين ا داكر دول كا، تواجي في ان صحابي كي منايز جن زه پرهادی۔

عَنُ الى قت ادلَةُ النَّ النَّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنِي بَوَجِلٍ لِيصَلِّي عَكَيْهِ فَقَالُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ الْعَلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه على صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دُينٌ وَسَالَ أَبُوفَتَادُةً هُوعَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْوَفَاءِ فَ فَ الْ بالوفاء فصلًى عليه (الحديث) له

وه احکام مشروع بوعیادات اورمعاملات کے درمیان بین بین

تسريعيت كاندر تجيدا حكام السيري بين بومن وجرعبادت بي اورمن وجرمعامله بعيباكه نكاح اطلاق

عتاق، بدل كتابت وغيره ميرين صحب كما غنبار سعمعا ملات كمساتد زياده مشابيب اور تواب کے اعتبارسے عبادات تے مشابین - لہذا اگر ان امور سے انتیار کرنے میں نیٹ میں رب توعیا دات کی طرح ان کاعظیم ترین تواب سے - اور اگرینیت مین سرد تو تواب سالی ا اورمعاملات كمشابه بونے كى دىجەسەن سى معول بوجائے تواس روايت كے مطابق كنهكاد تورة بوگا ليكن ذمته دارى باقى رسيدگى، اورمعاف نه ببوگا-لېذا اگرىسى تىسى عورت سے شرعی شرائط سے مطابق بھول سے سکا سے کرایا ہے یا اپنی بیوی کو مفول سے طلاق دے دی ہے يا طلاق دينے كے بعد مجول سے رحبت كرلى ہے، يا اپنے غلام كو محبول سے آزاد كر ديا ہے، تو اپنے تمام صورتون سيحم مترى نا فذ بوعائيكا -عورت سيرساته نسكاح موجابيكا، بيوى يرطلاق يرجافي محول سے جو آزاد کیا ہے تو آزاد ہو کا ایر کا۔ اور بدل کت ابت بھی سے ہوجا تنگی ، بعد میں اگر ويجعتاتا ب تواس كا اعتبار نه بوكا - اى طراقية سے أيمان كامتله بي بعني فتم كا ،كمراكر می تخص نے بھول سے ممالی ہے اوروہ وا تعدیے خلاف ہے، توگنہ گارتونہ ہوگا گراس قسم کی وجہ سے میں کا حق مارا گیا بوتو اس کی اداستی لازم ہوگی۔ ا اکراه کا تعلق تھی امورشروعیں سے تینوں سے س إكراه اورزوروزبردى سائد موتا ہے، معاملات (۳) عبادات اورمعاملات مے درمیان مشترک یس سے ساتھ اکراہ کا معاملہ کیا گیا ہے تووه بين كنبيكارنه بوكا- اكرى كوكلم مقرية زبان برجارى كرنے بر مجبور كيا جائے اوراس كا دل مطمئن ہے، توکلم کفرئیہ زبان برجاری کرنے سے نہ اس سے ایمان میں فرق اُنگا اور نہ ہی وہ کنہ گار ہوگا۔ لیکن اگر دوسے کی جان مارنے پر مجنور کیا جائے تو الی صورت میں مت مشكل ميش آتى ہے كرانى جان كو خطرے میں دال كر دوسے كى جان بحاتى جائے يا اپنى جان كى مفاظت کرمے دوسرے کی مَان مَاری مُاے، تواس میں حکم شرعی یہ ہے کہ ایسے زوروزروتی میں دوسرے کی جان مارنے کی احازت نہیں اور اگریے زوروزرد سی معاملات سی کھائے

اور دوسرے کا حق إس إکراه کی وج سے مارا جارہا ہے تو اس کی گنجا کش ہوگا۔ شاؤ مت کو جان بچانے کے لئے دوسرے کا حق مارہ یا جائے۔ المبکن لبدین اداکرنا لازم موگا۔ شاؤ مت کو دوسرے کا جانور وزئ کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، یہ رہے ہے کا جانور وزئ کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، یہ رہے ہے تو الی صورت میں بعد میں اس حق کا حادال میں اگر آپ وگا۔ اس میں ان تھی المب وحکول کرسکتے ہیں تواس کی بھا اجازت ہے۔ اور اگرامور من میں ان تھی المب وحکول کرسکتے ہیں تواس کی بھا اجازت ہے۔ اور اگرامور من میں نور وزر دستی کی گئی ہے، چو نکر یہ معام سے سے زیادہ مشابر میں اس لیے سے کہا تھی نافذ ہو جائیں گے۔ مگر شخص گنہ کا رہ دونوں سے موجائیں گے۔ مگر شخص گنہ کا رہ دونوں سے موجائیں گے۔ مگر شخص گنہ کا رہ دونوں سے موجائیں گے۔ مگر شخص گنہ کا رہ دونوں سے موجائیں گے۔ مگر شخص گنہ کا رہ دونوں سے موجائیں گے۔ مگر شخص گنہ کا رہ دونوں ہے۔ اور اگر یہ اکراہ میا دات میں کیا جائے۔ مشلگ کی گئی ہے۔ اور اگر اور اور کر اور اور کر میا دات میں کیا جائے مشلگ کی گئی ہے۔ اور اگر یہ اکراہ میا دات میں کیا جائے مشلگ کی گئی ہے۔ اور اگر یہ اکراہ میا دات میں کیا جائے و مقا اسٹ کی گئی ہے۔ اور اگر ہوا کی شہر میا ہے۔ دو مقا اسٹ کی گئی ہے۔ اور اگر میا دات میں کیا جائے و مقا اسٹ کی گئی اعلام کی ہے۔ دو مقا اسٹ کی گئی ہو اعلیٰ ہے سے تعمیر فرما ہیا ہے۔ دو مقا اسٹ کی گئی ہو اعلیٰ ہے سے تعمیر فرما ہیا ہے۔ دو مقا اسٹ کی گئی ہو اعلیٰ ہے سے تعمیر فرما ہیا ہے۔ دو مقا اسٹ کی گئی ہو اعلیٰ ہے سے تعمیر فرما ہیا ہے۔

## 5

اس صدیث ترلف می دو مکولے ہیں۔ (۱) سورہ آل کی آیت بنا کی اگر میں اس مرتب اس مرتب تراسی کی آیت بنا کی اس میں اس مرتب اس مرتب اس مرتب کی آیت بنا کی اس میں کا میں اس مرتب کی اس میں کا میں اس مرتب کی اس میں کا میں اس مرتب کی اس میں کیا ہے ، اور اس کے سامنے ایمان کی دعوت بیش ترب ہیں ہوئی ہے ۔ اور اس کے سامنے ایمان کی دعوت بیش ترب ہیں ہوئی ہے ۔ اور اس کے سامنے ایمان کی دعوت بیش ترب ہیں ہوئی ہے ۔ اور است اما بت وہ ہے شب سے ایمان تی دعوت بیش ترب ہیں کے ہیں ہوئی ہے ۔ اور اس کے باور دعوت کی بھی

ومیں ہیں۔ (۱) دعوت ایمان و بدرعورت امنت دعوت کوسٹ کی جاتی ہے لعینی جنہوں نے الجى ايمان قبول نهيس كيا جدان كوايمان كردون بيش كرف وعوت ايمان كها جاتا بد-٢١) وعوت اصلاح: يدوعوت احت احت الهامية كوايش كي جاتى سعد مطلب برب كروبون في ايمان كى دولت اختياركرلى بي ميراس كالمعاشره بكو يكاب توس كواصلاح كى دعوت دية كودعوت اصلاح كهاجا مام تسريليغ والمرج دعوت بيش كريدي وه در صقت دعوت اصناح ہے۔لیک کھی تیک اعمال کو ہنی ایمان سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ امام بخاری سے اسطرح محنوانات بخاری کے اندر بہرت قائم کے ہیں۔ اور قرآن کریم میں معی عمل صالح کو ا عان سے تعبیر کما گیا ہے۔ جسیا کہ اللہ تعب افی نے قرآن می ارمث وفرمایا ہے: وَمَا كَاتَ اللّٰهُ رنيضيع إيمات كمر، سورة بقرق ايت سائل يني الدُرْتعالى تمهارے تيك اعمال كوضا تع تهي كرين محر مبكه اس كا اجرتم كو صرور ملے كا۔ نب زائب لين والوں كا دعوت اصلاح كو دعوت ايمان سي تعبير رنا العائر نهيس مع بكروائي ميد المديم الوران كريم اور صديث شركف من جوامّت كالقط آيام إس من المنت اجاب مرا دم وياب وه امت محديد با يحط انسار مرام عليهم الملاة والسَّاام كى المتين مول ، حنبهون دا يمان فيرال كيا تها ، مكران تمام النيارعليهم السَّلام كي أمتول س امت مديد من المت مي المت كما كما عيد الله الله الله الله الما عليهم السّلام الني زندك ين نونون كو ايمان كى وعوت من كما كرتے مقد اللا كى وفات كے بعد ان كى امّدت من اس دردارى م إراس نبيس ريبا عما اوردعوت كاسليد تشتم بوجاتا تعاسب امت محديكا حال بيه كرر سي أبيال التلام كي وفات كم إور يمينيه المت محدث كايك الم جماعت اورعلماراكس ور ان کا احداس کرتے ہیں ، اور قامیت کے کرتے رہی گے۔ بنیوں کا کام ہے۔ جوامت مندن الجام در الاسم الله الرسم الله المست الماكم الله المست كما كما ب 

کرافرند آن ویانی جزی ای عامت فرمان بن جوید مرول و وقاله جوید و این استان می می این این می در در این می می می م ما ممام و مول ال این می این نوال نوال این می میت اور بقی و این در این می میسود کی می این می می می می می می می

عن جَابِرِين عَبْداللهُ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعَطْيَةُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعَطْيَةُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعَطْيَةُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَجَعِلْتُ إِنَّ اللهُ الرَّعِي مَسِيْرَةً منهِ وجَعِلْتُ إِنَّ اللهُ الرَّعِي مَسِيْرَةً منه وجَعِلْتُ إِنَّ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى الم

حزسیا بڑے روئ ہے انہوں نے ہاک دھول القرصے ہوئے
علاو کے فرما کر جھے آئے چری اسی دکائی بی جھے ہے ہے
علاو کے فرما کہ جھے آئے چری اسی دکائی بی جھے ہے ہے
کی نی کو بہت دی گوری دو اسے نہ جی کو مرحد ہے تھا و گھے
وال دیا گیا (۲) اور و دی دو اسے نہ جی کو مرحد ہے تھا و گھے
کی جگہ اور طہارت کی چرزیا دی گئے ۔ لہٰڈا میری اسمت بی سے
جس ادی کو جہاں جی نماز کا وقت بی جائے وہی عا ذراجہ ہے
(۳) اور مرحد ہے مانے عقیمت کو حکال کر دیا گیا ۔ (۲) کھے کی
جی نی کی خاص طور و ای کی قوم کی طرف مبوث کیا جا تا تھا

اورجه كوتمام نو يع انسانى كر مبوت كياگيا ١٥٠ اور مجھ شفاعت کی سُعادت تقییب کی گئی -

(الحدايث) كَه

اس امّت کوخیرامّت کہنے کی اصل وجہ دعوتی ذمتر داری کا داکرناہے۔ اور اُمربا لمعروف ونبی عن المت کری ذمته داری کا اداکر ناہے۔اور آمر بالمغروف ونبی عن المت کری ادائی کا اصل مقصداعلار كلمة التربيد للإذا امتت كى اصل ذمردارى الشرك كلمه كوبلندكرنا بدالبذا

الندے کلم کو ملند کرتے کے دوسے اوس -

ما مثبت مهلوبه مثبت مهلوبه بدكرا منت وعوت كرساهن ايمان كى وعوت مش كروى ماء تواكر دہ اس کو بخرش قبول كرے تو مبرت اجھا۔ ورنہ قبول است لام كے بار ميں ان كے ساتھ مى توروزىدى ئىس بى بىداكەقران كىم مى آيا جى ، كۆلكۈك فى السالدىنى " یمی دعوت کا اصل حکم ہے بسیکن اگراٹ لام کے خلاف فساد کرنے سے لیے اوار اتھانے لکیں توان كيساكة زورو زريستى كامعامل كيا جائي كايجس كاأخرى حربه قستال وجهادم-(٢) دومراميلومنفي ميلوب - اس كي شكل يه ب كسي قوم سي يخطره بوكر توم اعلام كلمة الند میں حابل بن سکتی ہے ، اور سی بھی وقت مسلمانوں برخفیہ حملہ کرسکتی ہے تو شرکعیت میں اسی قوم کے بارسم اقدامی جیاد کا حکم ہے۔ اورجیا دی دوسی میں -

عل مدافعا ندجها وبركف رصلمانول يرحك كردس - اورمسلمان اس كے دفاع كرتے ميں يورى

قوت کے ساتھ مقابلکرس، جسساکہ عزوۃ اصراور خندق میں مواتھا۔

دامی جها د به که توم سے خطرہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت مسلمانوں برحمد کرمے فساور ما

له بن ارى شركف ۱۲/۱ صديث مسهم

# میسری بات جمادر کے شرائط: جهاد کے مختلف ترانطی ان میں سے عارفرطیں نہایت اصلی ہیں۔

الجہادے اعلام کلمۃ النم مقصود ہو یجادی شریف میں روایت ہے رصور ملی الدعلی و کم اس سے بوجھا گیا کہ کوئی شخص جہادی اسلے جاتا ہے کہ اس کو مَالِ عَنیمت بِل بَا یَکْ الله کے اس کے قاتا ہے کہ اس کو مَالِ عَنیمت بِل بَا یَکْ الله کے اس کے قاتا ہے کہ اس کو مَالِ عَنیمت بِل بَا یک کے اس کے قاتا ہے کہ مرکب فیا تا ہے کہ مرکب فیا تا ہے کہ مرکب جہادی اس کی مضم برت ہوجائے توان میں سے می معسنی میں مجابہ فی سیسل الد نہیں ہے وصور مسلے النہ علیہ والم نے جواب بی فرما یا کران میں سے کوئی بھی مجابہ فی سیسل الد نہیں ہے اور می مجابہ دی الله کا می الله کی عرف سے جہادی تا ہے۔ اور می مجابہ دی تا ہدوہ ہے جواعلام کلمۃ الله کی عرف سے جہادی تا ہے۔

عن الى هوسى قال جاء رُجُلُ الى ابني مسلى الله عن الى هوسى قال جاء رُجُلُ الى ابني مسلى الله عليه ومسلم فقال الرّجُل يعت مثل الله عنم والرّجُل يعت مثل الله كرو والرّجُل يقائل الدي وكانه فعمن في سبيل الله قال من قائل الله قال من قائل الله قال من قائل الله كون كلمه الله هى العُليا فهو في سريل الله قال هم العُليا فهو في سريل الله والحديث اله

آبِ مسلى الدّعلية و لم نے ارت وقرما یا کہ وقعض مراعتبادے کا میاب ہے، اگر مارا جا اور اگر مارا جا اور اگر جست کر مال غنیمت لیسکر آتا ہے توجها دکا بھی تواب مِلا اور مال غنیمت محتی ملاہے تواب و تواب لیسکر آتے گا۔ اور اگر منتمب مراہ اور نر مال غنیمت ملاہے تواجر و تواب لیسکر آتے گا۔

ک بخت ادی شرافیت ۱/۱ ۲۹ حدث عصب ،

المالمولال الاستالي في الله في المالي الم

حعزي الوم بية عد مُردى بع كروسول المرصلي المرعلي ولم فدادت وفرما ياكدا فكرنوا فأستخص كى ومرد والمكاليلب جوان ك دائستمين جهادكر الميم، وه صرف الدك داست من جہاد کیلئے اور النز کے کلم کی تعدیق کیلئے ہی تکلتا ہے۔ اللمن ذردان ليراب كرشيد بومايكا واسع من ميں دامل كرنگا، اورائ كروت آنائ توجيان سووتكائه ياء ابروثواب سكرأيكا بإنال تنيت مسكراتيكا- عيداله مريد الناريسول الله سلالله عَلَيْهِ وَسُلِّم قِمَالَ ثُكَّاعَتْنَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَاً، في سبيلم لايف يحبه الدالجهاد فى سبيله وتصابق كلماته بات باغلدالجنة أويرجعه إلى مسكنه الذى خرج مع ما نال من آجُرِاً وَ فنيمة - (الحديث) له

شرط علا عس قوم سے جہاد مور باہد اس قوم سے مسلمانوں کا علاقہ الگ الک اور بالک حرافاً مور الرملوط علاقه م توجهاد جائز تبين ب- البيدا مندوستان صيدمالكس توداس ملك كم ملاول كے لئے اس ملک كے فيرسلوں سے جہادك نام سے جنگ مائز تہيں ہے اسك كم

جلك سيخوداف كونتب وبرباد كرنا مولكا

خرطمل تمام مسلمانون كاامراك مو- لهذا أكر تو ومسلمانون في يأرق بندي مع مامريام مسلمان ايك شخص كوامير مَانغ يرشت أرنبس بي تو ديكر شرا تط كر باوتو دجها دكرنا جائز فهي أيد مشرط ملاسب قوم سے جنگ کرئی ہے اس قوم کے مقابلہ میں سلمانوں کے یاس کم از کم نصف فوج بو، اورنصف مته المرابول، ورنه جان كو بلاكت مي دانس المه الارترابيت في أسم كا مُنْ فَنْ مَنِينَ بِنَا يَا ہِ - اسلام كُرُشُروع دُورسِ ايك مسلمان دِنْ كَا عَقَا بِاركرِ سِكُمَا عَلَى مُنْ و إِنْ كَا حَكُم بُوا ، بِعِرْ بِنَ كَا بِيرًا مُرْمِي تُورك مَعَا بِلَهُ كَا حَكُم بِاتَى عِيم - اسلَّمَ ان تَمرانُ فَي رَفَا بِنَ يُرِدُ بِيْرِ مُعْرِينَ مِن جِهَا دِي اَمِيارُونَ نَهِي جِدِ مَنْ اللهِ مَا عَلَام الْسَنْ اللهُ السَّنَ اللهُ

#### ۵۲۹ صَرِيت شريف كا دو مسرًا ميكوا

واستوسمون سبعان امنة استم خيرها واكرها على الله: ال الفاؤك الدامي تحديد كوفاطب كرك كباكياب كدامت فحدث الواذواكرام كاعتباد س اور ترك اعتباد س مطترامنوں كراد بعديهاں وركائر سے مراد اس كى تعداد تبييں ہے، بلامبالغ كے ليے مئت كالفظ لاياكيا بدرس امت كي عنت واكرام كي ويرسي الف الم استعال كي مح ي رجناني بخارى شريف ١/٠١٦ مومث ٢٢٢٩ كمام الا تبيار اودكتاب التنسر ١/١٧٠ صريت ٢٠٠١ من حفرت الوسيد فلائ عالك والح دوايت موجود م كرقيامت كروا حضرت فوح على السُكام مع يجعا ما يمكاكرآب في المت كرمك وي كى دعوت ميش كى كى يائيس ؟ وحفرت و عادات ام جاب دى كرى المرود دكا دعالم! مارع وي سُال تک طوفان قرم سے مطے میری بوت کا دور رہے۔ اور اس سادھ فوسوت کا دور رہے۔ مرى امّت من دسيول مسول نسلول كالملياد بإب مكن مرى دوت يركنى مى كسل فالبيك تبس كما، سُب فيهد دين اودا مان كا الكادكيا ب- اخ كاربرد عاكرني يرى بي كتعيمي توفي مرى قوم وطوفان كاعزاب ناول فرمايا يمران ماك فوح عليه السلام كامت س و مع کا کرتم ارسے اس دین کی دعوت منجی ہے انہیں ؟ وورح علی السلام کی وم مدال مر من الدنعاني ك دربارس عي جوف إدري اوريد كي كريمار ماس كوني عي دين كي دعوت سيكرنبس أياء اورتري مشرونشر اورجنت وجبهتم اورصاب وكماب معملي كوتي تذير بالشير (درانے والا يا بشارت دينوالا) أيا بي توالندتوالي صرب وَرائي كا الراب مدى من اوراب كا مت مدعا عليه ب- المذااب اين دعو كر توت كر الحوادي كراً. وصرت أوع عليه السّلام واي من جماب ميروسول المعطالة عليه ولم اوران كامت أو بيش ورا ما من المراب و المراب و من المرام من المرام الم

بارے میں کیے معلیم ہے جبکہ وہ اوگ ہم سے ہزادوں سال کے بعد دنیا میں آئے تھے، تواس برامت محدید میں کیے گئی کہ اے السر بر ہے بیغیر برہمارے پاس تشریف لائے تھے، اور تراکلام باک ہمارے پاس تشریف لائے تھے، اور تراکلام باک ہمارے پاس موجود تھا، ترے بیغیر نے بی ممکو تبلایا ہمارے باس موجود تھا، ترے بیغیر اور تراکلام جھوٹا نہیں ہوت کا ۔ ترے کلام میں بھی موجود ہے کہ نوح علیہ السّلام نے سام ھے نوشو سال ایمان کی دعوت بیش فرمانی ہے۔ اس کو السّرت کا فی خوا ایس فرمانی ہے۔ وکے ذال بَحَد خَدُن کُدُ مَن فَر مَان ہے۔ وکے ذال بَحَد خَدُن السّرة مِن مَان ہم فی مُن کُول مِن مُن کُول مِن مُن کُول مِن مِن وَل مِن مِن وَل وافعاف وال احت بستایا ہے۔ تاکہ مولوں پر گواہ بن جاؤا وا ور رسموں جہ ہے گواہ دہیں۔

شبيرا حُمَل عَفا الله عنه

مدرسک شاهی موداکاد

ادرہ فیضان حضرت گنگوہی رح

